

حضرت النامفتي محترفيع صاحب تمالت علميني ألم البشتان

اِخَارَةُ الْمُعِنَا وَفَيْ مِنْ الْمِعْنَا وَفَيْ مِنْ الْمِعْنَا وَفَيْ مِنْ الْمِعْنَا وَفَيْ مِنْ الْمِعْنَا



مضرت لانامفتی مُحدِّفیع صَاحبُ تمالیّ مفتی اظم ماکیئتان مفتی اظم ماکیئتان

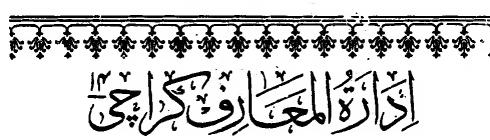

# فهرست مضامین مستدحته مرست مسال به مید

| مغر | مضموك                             | معخر   | مغنمون                          |
|-----|-----------------------------------|--------|---------------------------------|
| М   | تيىراددد                          |        |                                 |
| •   | كمع طودير دعولي نبوت وسالت        | ٨      | نهيدطي چهادم                    |
|     | تشريعى نبؤت اودصاحب ثربيت         | J      | تمہید طبع ادّل                  |
| 7   | نی مونے کا دعولی                  | الما   | متدمه                           |
|     | تام انبیاری ممسری بلکدان سے       | ها     | يې لما دُور                     |
| 40  | نغيلت كادعوى اودان كي توجين       | 4:     | نى ا در درسول كى تعربيت مراجع إ |
| ۲٦  | مديث رسول کی توبن                 | 14     | נצי-תו כפת                      |
| .4  | ليے نه مانے دالوں کی تکفير        | "      | الملام عبدني كالمولية يم تبريل  |
|     | ختم بوت كمعنى ك تحليف اور         | -1     | ختم نبوت محمعتى كى تحريف اور    |
| 79  | متعناد بآتين                      | ,      | عی مے بوت                       |
| ۳۳  | مران ، حضاة ل<br>مران ، حضاة      | فى الو | ختم السب بوّة                   |
| ۲۷  | تفسيرتران كاسعيادا والتكاميح طرتي | ٦٣     | تفسير قرآن كاميح معيادكياب ؟    |

| مغي | مغمون                      | منم | مغمون                                    |
|-----|----------------------------|-----|------------------------------------------|
| ۱۳۸ | آيت نمبر ١٢                | ٥٠  | خم بوت کے ثبوت میں بہاکی کیت             |
| 10. | آیت نمبر۱۱۳                | 4.  | أبيت فيكوده كالفسيركفت عرب سے            |
| *   | آمیت نمبر ۱۳               | 44  | آیة مرکور کی تغییر خود قرآن سے           |
| 161 | آیتنمبر۱۵                  | ذ٩  | أتة فركوبو كانفسراحاديث سے               |
| ø   | آیت نمبر ۱۹                | ۸۴  | آیة مذکود کی تغییری الج تابعین سے        |
| ۱۵۳ | آیت نمیر ۱۷                | 91  | أية مذكوره كي تغسير المرتغسير بحاثول     |
| 4   | آميت نمبر ۱۸               | 1-1 | آية خاتم النبيين مي ما ويل كرفے والا     |
| •   | آیت نمبر ۱۹                | 1-1 | تتل كيا كيا                              |
| 100 | الميت نمبر ٢٠              | 1.7 | چندا دمام ا دران کا از اله               |
| 164 | الهميت تمبراا              | און | ا مکٹ شبرا وراس کا اذا لہ                |
| 101 | ايك لطيفه                  | 177 | ايك اورقلا بازى                          |
| 14. | آبیت نمبر۲۲                | 144 | ایک نی کروٹ                              |
| 4   | آمیت نمبر۲۳                | 170 | ظلی اودبر دزی نبوّت کی کہانی             |
| 141 | ايك نرالي منطق             | ۱۳۲ | دومری آیت کاشانِ نزول                    |
| 144 | آبیت بمبر۲۳                | 14. | ايك شبرا دلاس كا الأله                   |
| 4   | کایت تمبر ۲۵               | 171 | تىبرى آيت                                |
| ואד | آييت نمبر ۲۹               | ۱۲۲ | آيت تمبر ۴                               |
| 4   | آبیت نمبر۲۵                | •   | آيت نمبره                                |
| •   | آمیت نمبر۲۸                | 4   | آيت نمبر ٢                               |
| 146 | آيت نمبر ٢٩                | •   | آیت نمبر ۶                               |
| 4   | آمیت نمبر ۲                | ۱۲۵ | آیت نمبر ۸                               |
| ۱۲۵ | کیت نمبر ۳۱<br>کیت نمبر ۳۲ | 4   | آمیت نمبر ۹ د۱۰                          |
| •   | اگیت نمبر ۲۲               | 144 | آیت نمبر ۹ د۱۰<br>آیت نمبر ۱۱<br>ف انگذا |
| 144 | آیت نمبر۳۳                 | 16% | نائلاً الله                              |

| <b>&amp;</b> |                  |     |               |
|--------------|------------------|-----|---------------|
| مغر          | مضمون            | منح | مغون          |
| 124          | آیت نمبر ۵۸      | 144 | آنيت نمبر٣٣   |
| 4            | آیت نمبر ۵۹      | 144 | آیت نمبر۳۵    |
| 144          | آیت نمبر ۴       | 4   | أبيت نمبر ٣٦  |
| 4            | آمیت نمبر ۲۱     | •   | آيت نمبر ۲۷   |
| 124          | آيت نمبر ۹۲      | *   | آبیت نمبر ۲۸  |
| 144          | آيت نمبر ٢٣      | 4   | آبیت نمبر ۳۹  |
| *            | آیت نمبر ۲۲ و ۲۵ | 147 | آمیت نمبر ۴۰  |
| 147          | تنبيه            | ø   | آیت نمبر ام   |
| PAL          | آیت نمبر ۲۲      | •   | الهيت فمبر ٢٢ |
| 6            | آبیت نمبر،۲      | •   | الميت نمبر ٢٣ |
| •            | الميت تمير ۲۸    | 179 | آبیت نمبر۱۹۲  |
| *            | آمیت نمبر ۲۹     |     | أبيت نمبره ٢  |
| 4            | الهیت نمبر ۵۰    | 141 | آيت نمبر ٢٠١  |
| *            | الميت نمبرا٤     | ij  | أميت نمبر يهم |
| •            | البيت نمبر ٢٢    | 147 | آمیت نمبر ۲۸  |
| *            | آبیت نمبرس       | 4   | آمیت نمبر ۲۹  |
| 4            | آمیت نمبر ۲۸     | •   | آنیت نمبر ۵۰  |
| 4            | آیت نمبره ۵      | •   | آبیت نمبر ۵۱  |
| ,            | امیت نمبر ۷      | 4   | اسیت نمبر ۵۲  |
| 114          | الميت بمبري      | 4   | آبت نمبر۵۳    |
| •            | الميت تمبر ٨     | *   | آبیت نمبر ۵۳  |
| •            | آیت نمبر ۷۹      | 147 | آیت نمبره۵    |
| •            | آنیت نمبر۸۰      | "   | آیت نمبر ۵۹   |
|              | آبیت نمبراً^     | •   | آئيت نمبر ، ۵ |

| ===           |                                   | '     |                                      |
|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|
| مغر           |                                   | مغر   | مغبون                                |
| 197           | آمیت نمبر۹۲                       | ١٨٤   | آتیت نمبر ۸۲                         |
| 196           | آبیت نمبر۹۳                       | i A A | آبیت نمبر ۸۳                         |
| 190           | آبیت نمبر ۹۳                      | . *   | آبیت نمبر ۸۸                         |
| v             | آبت نمبره ۱                       | 4     | آئیت نمبر ۸۵                         |
| 194           | الهميت نمبر ٩٦                    | 11.9  | آبیت نمبر ۸۶                         |
| *             | آميت نمبر ٩٤                      | "     | غيرتشريتى ياظلى بروزى نبوست كاانقطاع |
| 4             | آنیت نمبر ۹۸                      | 19.   | آبیت نمبر ۸۷                         |
| 4             | الهیت نمبر ۹۹                     | 4     | آبیت نمبر ۸۸                         |
| 144           | ایکساضرودی تنبیه                  | 197   | آمیت نمبر ۸۹                         |
| 199           | ضيمه حشرا ول                      | 4     | آمیت نمبر ۹۰                         |
| 4             | ا كيك اورشيرا وراس كاا زاله       | 192   | الهيت تمبر ٩١                        |
| ۲۰1           | کاربیگ ، حصتهٔ دوم                | فىال  | ختم السنبرة                          |
|               | صيمين مح علاوه احاديث بن كو       | ۲۰۲,  | خم بوّت ک احادیث متواترین            |
| 441           | ائر مرسیت نے میم کہاہے .          | 7.0   | معيمين مين بخارى دسلم كى احاديث      |
| ۲۳۸           | سنن اربعبه منى محاح مشركه بقاحاته | 7.4   | ا یک شیرا وراس کا ازاله              |
| 779           | خيرالامم اوركمالات نبوت           |       | مديث مذكودس غرتش ليخ للحا للإون      |
| . <b>۲</b> ۲۳ | مندامام احمر بناف كاعاديث         | 4:4   | يالغوى نبوّت كاانقط آع               |
| ۲۳۸           | باقى متندكتب كى احاديث            |       | انگ اورشها وداس کا بواب              |
| 744           | ايك حيرت انكيز واقعه              |       | صفرت عاكشة ختم بوتت كى قائل ين       |
|               | وه احادمیشهن سے سنکز              |       | بوت بروزيريا فليه دغيره أكزيوت       |
|               | حنتم نبوست بطوراستنباط            |       | ہے تورہ مجی آئی کے بعبد ستطع         |
| 71            | سجاماتاب ۔                        |       | - 4                                  |
|               |                                   |       |                                      |

| مز  | مضمون                         |          | من   | <del></del>  | مضوك                                     |
|-----|-------------------------------|----------|------|--------------|------------------------------------------|
| 794 | تبدده خترنوت                  | خاتمه    | -    | يخرتوت       | مغىون<br>امادىت فركودة العدد<br>كاثبوت . |
|     | יי די די                      | , ,      | 190  | ,<br>        | ) کا نبوت .<br>کا نبوت .                 |
|     |                               |          |      | •            |                                          |
| 792 | ، حقد ستوم                    | ) الآثار | 30   | الست         | ختم                                      |
|     |                               |          |      |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| 444 | فعتبار                        | ، خرات   | 799. |              | یک مرددی گذادش                           |
|     | i 6.                          | صرات     | 4    | رائ عقلت     | جماع كي حقيقت اولا                       |
| ۳۳. | اصوفيار                       | -        |      | ľ            | سحابركرام كاسب يبلاا                     |
|     | برقورات والنحب ل مين          |          |      |              | فتم نوت بلاداس کے م                      |
| ٣٣٢ | أركى الترعليرة لم كاذكر.      |          | ۲۰۲  |              | رمواہے۔                                  |
|     | بالليسلام اوراني توم كي شبار  |          | ۳. ۲ |              | نستانگي                                  |
| 6   | المي الشرطيه والمرياضة        | -        |      | وديسلف مكنين | دوسطرمدعيان نبوتت                        |
| ٣٣٧ | عقلى ديس .                    |          | 74.4 |              | ئاان <i>كے ساتھ ب</i> رتا دُ.            |
| ray | ا سےمیراموال                  | _        | **** | ابروتابعين   | فتم نبوت برحضرات مع                      |
|     | رت می ختم نوت کا تعنی ہے      |          | r.9  | - *          | ك شهراديمي .                             |
|     | ويت يى فتى نبوت يرم رياع كواه |          | 714  |              | لبقات المحترثين                          |
|     | ك فوستي الميضافية             |          | 221  | 100          | لبقات المفسرين                           |
|     |                               |          |      | <u> </u>     | 1                                        |
|     |                               | ۳۹۸      |      | ضممه         | 7                                        |
|     |                               |          |      |              |                                          |



# 

مسئلہ ختی نبوت پرسب سے پہلے احترف ایک رسالہ ها بقہ المهدین فی اید خاصم النبیتین میل انجامستا ذمحرم حجۃ الاسلام صرب ولانا محرافورا ا کشیری قدس الشرسر وصور مدس واوالعلی دیو مبد کے ادشا در پر بی زبان میں اکھا تھا تاکہ عواق ا ورمعرو غیرہ عوب ممالک میں جہاں نتنز کے ام تاکیل رہے ہی بھیا جا سے میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں جہاں نتنز کے ام تاکم میں اللہ میں میں اللہ میں ا

یر تیوں صے میہلی مرتر پیماکا پر <u>۱۹۲۵ و</u> میں مکتبرُ وادالا شاعت دیوبند سے شائع ہوئے ، مجرد دمری مرتبرہمی اسی مکتبر سے م<mark>قامال ا</mark> میر شاائع ہوئے ، اور عوث دواذسے نایاب تھے ، اس کے بعد صفالع مص بونود داروز دھور کی سکہ ا ناظم دادالا شاعت کا چی نے اس کی محروط بع کا ادادہ کیا ، تو اس پرنظر آن کی فرائش کی ، نظر ثانی میں بہت سے مواقع میں صزوت واز دیا و اورتریم کی نوبت آئی بضوص اس مرتباس کا استام کیا کہ مناظرا نرعنوان جو ڈکر ناصحا نرعنوان اخت بیار کیا گیا ، تاکہ وہ لوگ بچسی شنبہ میں مبت لا ہوکرا موسئل میں غلطی کا شکار بہتے ہیں کچسی کے ساتھ بڑوس کی ، اور مان کے احساسات مجروح نہوں شاید الذتحالی اس کوان کے لئے بھی ذرایت برایت بنا دیں ۔

اب قِیْ مرتب برخ دوار دولوی محد فیے سلم مدی دا دالسو کو کو آئی نے آئے شکتبہ الما الله الما کو الله عن بر بہرے الله الما الله عن بر بہرے افلاط کتابت کی ساتھ مشت کا ادارہ کیا ترج بی طباعت بی بہرے افلاط کتابت کی ساتھ مشت کے ماتھ مشت کے کہ بی ، ایک دقو اور دسا ہے بی اس کیا تھ شال کردیے گئے ہیں ، ایک دقو اور دسا ہے بی اس کیا تھ شال کردیے گئے ہیں ، ایک دقو اور دسا ہے بی اس کیا تھ شال کردیے گئے ہیں ، ایک دقو دی جھ چان ؛ والٹوا کم شید تعان و علیہ الشکلان ، اِنْ اُرْدِیْ وَ اِلْدِ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

مرشفیع بنده محکمه شی عفالشری دا دانعسسلوم کراچی شی ه رجادی الادنی مشکستایم بچرمسستمبر مشکلایم

#### ۺؙٳڷٙٵڷٵڷٵڷٵؙ ۺ۬ٳڵڣٳڰٷڶڟٷڣ ڛؙٳڵڶٳڰٷڶڟٷڣ

#### خىمى تىمەيىدىنى اقال

ٱلْحَسُدُ بِلِهِ ذَكُوْكَ مِسَلَامٌ ظَلِيْ بَادِهِ الَّذِيْنِ اصْطَوْلَحُصُوصًا كل مَدِّيدِ الْاَوْلِيْنَ وَالْاحِرِيْنَ دَحَاتَمِ اَلْنَبِيِّيْنَ وَالْنُوْمَدَ لِيْنَ سَيِّدِ بَادَشَنِيعِنَا وَمَوْلَانَامُ حَمَّدٍ وَكُلْ الْهِ وَالْمُحَايِمِ أَجْمَعِيْنَ مُ مستنكه فتخ ثبوَّرَث ، بعِنْ انخفرت ملى الشرعلير وسلم برم وسم ك نبوت الدوك كا اختستام اورآب كاآخرى بى ورسول ہونا امسسلام كے اُن بديمي سسائل اورعقائد ميں ب جن كوتمام عام وخاص عالم وجابل ،شبرى اورديباتى مسلمان بينبيس بكيريت غیرسلم مجی جانتے ہیں۔ تقریبًا جو دہ موہرس سے کر دوڑ المسلمان اسی عقیدہ پر رہے ، لاکھوں علماً يه المت في السم معلم كو قرآن و صريف كي تفسير وتشري كرت موس واض فرايا، کمیں رہے بیدانہیں ہونی کر نبوت کے کچھ اقسام ہیں ، اوران میں سے کوئی خاص قسم آنحفرت كم تشريع الشرعليروسلم كے بعد ماتی ہے ، يا نبوّت كم تشريعى فيرتشريعى ياظيلى و بروزی یامجازی اور بغوی وغیره اقسام بی . قرآن و حدیث میں اس کاکوئی اشاره کک نہیں۔ پوری امّست اور ہلما را مّست نے نبوّست کی تیمیں نردّھیں جھنی ، ملکھ حابہ و تابعين بيدسيكرآج تك بورى المست محديظي صاحبها القلؤة والسّلام اس عقيده مرقائم دی کرآنخفرت صلی الشرطیہ دسلم مرم طرح کی بوت و رسالت ختم ہے ، آپ بلا کستشار آخری نی بی ، آیے کے بعد کوئی نی یارسول بریدانہیں ہوگا۔ (صغرب عسی علیات لام جواکیے پہلے پیدا ہوکرمنعب بنوّت پرفائز ہوچکے ہیں ،اُن کا اُنز را مانہ میں اَ نااس کے قطعًامناني مهين) ـ

(ان سند کے اتنابیہی اوراجا گاہونے کے ساتھ اس پدلائل جن کونااوراس کا خبوت بین کرنا درصیقت ایک بریمی کونظری اور کھی ہوئی حقیقت کو بجیدہ سنانے کے مراد ون علوم ہوتا ہے ، ملکہ اس سنلہ کا تبوت بین کرنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی مشخص مسلما نوں کے سامنے لا اللہ الآلان کا نبوت بیش کرے ، ان حالات ہم کوئی خردیت نبتی کہ اس موضوع پرکوئی مستقل درسالہ یاکتاب بھی جاسے ، لیکن تعلیمات اسلام سے عام غفلت وجہالت اور روزب یا موسے دالے نئے نئے تتنوں نے جہال بہت حقائق پر بروہ ڈال دیا ہے باطل کوئی اور تن کہ باطل کرئی اس مخت من برگیا ہے ، وہی برسسکلہ میں تخت من بن گیا ۔

اس مسئله می نرقداد دجاعت کی حیثیت سے سب سے بہتے باب وہ بارکی جما فرقر با بیرے اختلات کیا ، مگر وہ علی دنگ جی اس بحث کو آگے خرب با سک اس کے بر در زاغلام احمد قادیا نی نے اس میں خلاف اختلات کا دروانہ کھولا ، اورائ کی جبوتی بڑی بہت سی کتا بول میں بہت السی ختر ورمت خادیہ کرخودان کے مانے دالے بھی اس پرمتن مذہو سے کہوں کہ ایک خاری کا دالے بھی اس پرمتن مذہو سے کہوں کہ وہ کیا گہتے ہیں اوران کا کیا دیولی ہے کہ بیں بائسکل حام مسلانوں کے اجماعی عقیدہ کے مطابق اس خفری ملاقا کی بی یا رسول کے بہت المیں بونے اوران کا دروی نبوت کی اعترات ہے ، کہیں بنوت کی اس برون کا عترات ہے ، کہیں بنوت کی اس برون کی تشریعی کا احترات ہے ، کہیں بنوت کو تشریعی اور خور تشریعی کا جاری ہونا بیان کیا گیا ، اور می خور تشریعی کا جاری ہونا بیان کیا گیا ، اور وی خور تشریعی کا جاری ہونا بیان کیا گیا ، اور وی خور تشریعی کا دعوٰی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کی کو خوری کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کی کی دوئی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کی کا دعوٰی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کیا کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کی کی دوئی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کی کھلے کی دوئی کیا گیا ہے ، کہیں کھلے طور پر ایخا کی کھلے کی دوئی کیا گیا ہے ۔ کہیں کھلے دوئی کھلے کے کہیں کہیں کھلے کی کھلے کی کھلے کی کھلے کے کہیں کھلے کے کہیں کہیں کھلے کوئی کیا گیا ہے کہیں کہیں کھلے کی کھلے کے کہیں کے کہیں کہیں کھلے کی کھلے کے کہیں کہیں کھلے کی کھلے کے کہیں کہیں کہیں کھلے کوئی کھلے کے کہیں کی کھلے کی کھلے کے کہیں کھلے کی کھلے کی کھلے کی کھلے کی کھلے کے کہیں کھلے کی کھلے کے کہیں کی کھلے کے کہیں کہیں کھلے کوئی کے کہیں کے کہیں کھلے کی کھلے کے کہیں کے کہیں کے کہیا کے کہیں کھلے کی کھلے کے کہیں کھلے کے کہیں کھلے کے کہیں کے کہیں کھلے کی کھلے کے کہیں کھلے کی کھلے کے کہیں کے کھلے کی کھلے کے کہیں کے کہیں کھلے کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں

نَبِی دَجَهِ ہے کہ اُن کے متبعین بین تسسر تول کمی تقیم ہوگئے ، ایک فرقراُل کو صابح شربیت اور تشریعی نی درمول ما نتاہے ، پر ظہراِلدین ارد پی کا فرقہ سے ۔ درمرا مسر تہ ان کو باصطلاح خود غیر تشریعی نی کہتاہے ، یہ قادیاتی پارٹی ہے ، جومرزا محمود صاحب کی پیر دہے ۔ تیسرا فرقہ ان کوئی یا رسول نہیں بلکمسیح موعود ا درمہری موعود مشراد دیتا ہے ، مصر محمد کی لاہوری کے متبعین ہیں ۔ غرض مرزا غلام احسد قادیانی اوراکن کے متبعین نے اس قطمی ا وراحبسائی مسئلہ میں خلات وشقاق کا دروازہ کھولا ، عوام کی جہالت ا ورُخر بی تعلیم سے متاثر دینی تعلیم سے سطحان اورائد کی ناوا تعنیت سے ناجائز فا کروا شایا ، کراس مسئلہ میں اورائ کی نظرم اس بریہی سئلہ کو کے اوہائ کی نظرم اس بریہی سئلہ کو نظری بنا دیا ، اس میں اہلے دا ہل دین کواس طریف متوقع ہونا پڑا ،کرائ کے شبہات و شکوک دور کئے جائیں ، اور قرآن وحدیث کی مصح رشنی اُن کے ساھنے لائی جائے ۔

یں اس سے پہلے ایک دسالہ خم نوّت ہر فر بنان میں مجمسیری واستاذی صفرت العلّام مولانا میں مجمسیری واستاذی صفرت العلّام مولانا میں مجمود موانور شاہ مساوی کشمیری وامت برکا تیم صدر مورس داوالعلوم د ہوبند بنام معدن یہ المعدن تین میں لکھ جکا تھا ، تاکہ معروع اقالی شائل کیا جائے ہے ہاں وقت میرے کیا جائے ہے ہاں وقت میرے استاذی م صفرت العقل مولانا شبیرا حسدر حمّانی وامت برکا تیم محدّث واوالعلوم دلوبند اورض مدرت مولانا میں مارس میں صاحب تاخل شعبہ تبلیخ واوالعلوم دلوبند نے احتراؤ والی کراس مرسکہ مراب الدرشادے نونوظر کراس مسکہ میں بارہ محمی کی کتاب محمی جائے ۔ حسب الارشادے نونوظر کتاب مسمی برم میں الدرشادے نونوظر

التٰہ تعالی اس کوسب مسلمانوں کے لئے اور ہادسے ان معایُوں کے لئے ہوکسی مستبہ میں مسلمانوں کے لئے ہوگئے ہمیں من فع دمغید اور تولی جی کا دولیہ بنائیں کو مستبہ بنائے کہ کہ اور ہاری تعقیق و تعیند من کیا دیا ہے کہ لطف کرم کا تنجہ ہے ، اوراس سے کوئی فائدہ پہنچا نامجی اس کے تبعثہ تدرست میں ہے ، وہ کول کو میرنے والا محصر و نالقل ہے سے

به وب س «مجرن ساخة سرخوخم نه بنقش لبته متوشم نفے زیاد تومی زنم چه عبارت دجہ مانیم

مخلصا مرگزارس ایم نے اس کتاب کی جع وتعینیت میں محنت صوب اس سے مخلصا مرگزارس اسے مخلصا مرگزارس اسے مخلصا مرگزارس اسے العمالی ماجہ بالی ماجہ بالی ماجہ بالی ماجہ بالی ماجہ بالی ماجہ بالی میں ہونے قدم مرائز کر دہ بار میں باہوسکتے ہیں ، اوہام و در موسکیں ہونے قرم مرائز کر دہ بی یا ہوسکتے ہیں ،

إِنْ أُرِيْكَ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْ كِالَّا بِاللّهِ الْعَالِمُ فَعِلْمُ (ميلاس كرمواكون مطلب نهين كما بي مقدود مجراصلاح ك كوشش كركوا وداس كام مي ميرا بجروس مرف الشرعظت واسايرب)

میری دوخواست بے کہ بیرمعا لم عقیدہ کلہے جس کا تعلق براہ داست خلاتعہ الی سے ہے جس کے سلسنے میرخفس کو ایک روزیش مونا اور اپنے اعمال وا فعال کا حساب دینا ہے ، اس معا لم میں ضد اوبرسٹ یا جماعتی تفقیسے متاثم ہونا خیارہ دیں ودنیا ہے ۔

خداکے لئے ان اوراق کو باست کی بی یا جماعتی تعسّب سے خالی الذین ہوکر قرآن و صدیت کا صبح منشا رصلوم کرنے کی طلب ول میں نے کر طاحظ فرمائیں ، اور دعا دکریں کہ الشّہ تعدالی ہم سب کو صراح سنتیم کی ملابیت ، لینے کلام کا میج منشار معلی کرنے اوراس ہر

التركف وجم مسب ومراط رم ن بلايت اليه هام كاليج مشار منوم كريمة المنتفر كله ال

مرتشفیع بنده محمرات عفالله عند

### متحت ترمير

چیکه مسئاہ ختم نبوت پر بحث اور تعدید دست الدکا سبب مرزا خلام احمد قادیانی کا دوان کے اقبال ہیں، اوروہ اسے متصادوم تہا نت ہیں کہ خودان کے متبعین ہی تعدین دی میں جران ہیں، اوریع میں مربہ سامانوں پر تبدیس کے لئے مرزا صاحب کے وہ اقوال بیش کر دیئے جاتے ہیں جن ہیں ختم نبوت کا عترا مت اس تعدیر کے ساتھ ہے جہام امسیت مرحمہ کا عقیدہ ہے ، اورا لیے اقوال بیش کرکے ناوا قعن سلمانوں کو لیے اندوج نب کرنا یا بوقت ضرورت اپنی جماعت کا کمت اسٹ ملامیہ کے ساتھ اشتراک مقعلوہ ہوتا ہے، کوقط کا واقعت صرورت اپنی جماعت کا کمت اسٹ ملامیہ کے ساتھ اشتراک مقعلوہ ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ ختم نبوت پر خواہ وان کے دلائل اور "فاتم النبیین "کی تغسیر مرکلام کرنے سے پہلے خود مرزا صاحب اور ان کے خلفاء کے مستند سیا ناست سے یہ واضح کر دیا جائے کہ سمئلہ ختم نبوت کے متعلق ان کے خیالات کیا ہیں ، اور بوری احت محدیثانی صاحبہ العمل قوال میں سے چند پر اکتفاکیا جاتا ہے ۔ سلوک ہے ، میہاں ان کی مینکڑوں ورخم نبوت کے معنی اور نبوت ووی کے دعووں سے ختم نبوت کے اقراد وان کا دوختم نبوت کے معنی اور نبوت ووی کے دعووں سے ختم نبوت کے اقراد وان کا دوختم نبوت کے معنی اور نبوت ووی کے دعووں سے ختم نبوت کے اقراد وان کا دوختم نبوت کے معنی اور نبوت ووی کے دعووں سے ختم نبوت کے اقراد وان کا دوختم نبوت کے معنی اور نبوت ووی کے دعووں سے دوئی کے دول والے اسٹول کے دول سے دختم نبوت کے اقراد وان کا دوختم نبوت کے معنی اور نبوت ووی کے دعووں سے دوئی کے دول سے دوئی کے دوئی کے دول سے دوئی کے دول سے دوئی کے دوئی کے دول س

له مبیاکه مال میں جب پاکستان اورضوصّا پنجاب میں حمریکی بختم نبوت پر پہنگاہے ہوئے تو مرزاحمود خلیفہ قادیان کی طرف سے ایک الیساہی سیان اخبادات میں کلا جس میں خاہرکیاگیا کم بمسب کخفرت ملی التہ علیہ دسم کم وظا تم النہیں مانے میں اور پہنی مواص سبکا دیؤی تھا ، حالا کو ان کی سنتیل تصانیع نا وہشیا دہیا گات اس کے خلاف موجود ہیں ، اور ان کا می جورا کرنے یا ان کے غلط نسترار بھینے کا اعمال میں کو گئی ہیں جس کے خلاصت را دیسے کا اعمال بھی کو گئی ہیں جس کے خلاصت را دیسے کہ یہ سہاں مجربہ ہیں ۔ متعلق مرذا مرا حب کے تضاد میں اگرکوئی معنولیت ا تبطیق پریلک جاسکتی ہے توصرت اس طرح کران کومختلف اووادعوا ورمختلف زمانوں سے علق قرارد یا جاسے ،جس میں غور کرنے سے علوم ہوتا ہے کراس مسئلمیں مرذا مراصب پرتین دودگذر ہے ہیں :۔

مبلغ امسام ک حیثیت سے کچھ بریں تکھتے تھے۔

سیم آنیش (دور دہ تعاص میں تادیل دیح لین سے بے نیباز ہوکہ کھیے طور پرترسم کی نبوّت کے بلاتعنسریتی تسنسریتی وغیرتشسریتی سیاسلے جاری نسترار دیسے اور خود کو صاحب شریعت نبی مبتدلایا ۔

ددمراً دودا نیبوی مری عیوی کے آخریا بیبوی مسری کے مستسردع بی تعا، پہسلا اس سے پہلے اور تمیبرااس کے بجد ۔ بیان خرکودکی تعدیق ہمی مرزاصا حب کی اپی تعدانیعت سے نیزاُن کے خلیع ووم کی چند بچرے وں سے نقل کیا جا تا ہے ہ

يبيش لادور

آ۔ اسلام کی اصطلاح میں نبی اوردسول کے ہعنیٰ اسلام کی اصطلاح میں نبی ایجن ہوئے ہیں ایجن

نی ا در دیول کی تعربیت مرایعی ا

احکام شریعت سالقدکوخسون کرتے ہیں، یا بی سابق کی اُمّت نہیں کہ لاتے اور براہ درآ بغیر استفاد کسی بی کے خواتعائی سے تعلق رکھتے ہیں ۔ (خواسے موعود ،)، راکست اللحامی، مطبوع دم اور الست اللحامی، مطبوع دم اور السندی مصلا)

۲ - " بیسالر صفرت اقدس نے صفرت میں کی اس احت میں بھیشیت بی اکھنے کے دلائل میں فرمایا ، درونوں میں دنیوں اور استختاب دلائل میں فرمایا ، درونوں میں درنیوں اور استختاب دلائل میں فرمایا ، درونوں میں درنیوں کا معام

ص رمول ادراً بي كامفيوم متباينب. داذاله ادمام هده)

" مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أُحَدِيْتِنَ تَعِبَالِكُهُ وَلَكِنْ تَرْسُولُ اللهِ دَحَاتَمَ النَّيْتِيْنَ اللهِ دَحَاتَمَ النَّيْتِيْنَ اللهِ مَا النَّيْتِيْنَ اللهِ مَا النَّيْتِيْنَ اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

سله ربیبی سبا حذینالوی دچکوالوی ، جلد ۱۹ ص ۲۱۹ \_ سله رو ماتی خزائن ، بح ۳ -ص ۱۰۰۰ \_ سکه ایضاً چ > ص ۲۰۰۰ سکه اینشای ۱۲ ص ۳۹۳ - هه ایضای ۱۳ ص ۲۱۰ – ۲۱۸

حامشيه اذمرذا خلام احسعد تاويانى

ع - " مراکی وانامجرسکتاب کراگرخواتحالی صادق الوعدب اورج اکست خاتم النبیدین میں وعوہ کیاگیاہے ، اورج حدیثوں میں بھری بیان کیا گیاہے ، اورج حدیثوں میں بھری بیان کیا گیاہے ، اورج حدیثوں میں بھری بیان کیا سے منع کیاگیاہے ، بیرتمام باتیں سے اورجیح بیں تو بجرکوئی شخص بیشت لاتا ہما سے بی صلع کے بعدم گرنم بیں آسکتا ہ دانالا اولام مینه ، ادرا فلام احتاد آیان المیاب میں کہ النبیدین کسی رسول کا اناجا کرنم بیں رکمت خواہ وہ نیا بچو بائیل نا میکوئر رسول کا کا ناجا کرنم بیں رکمت خواہ وہ نیا بچو بائیل نا میکوئر رسول کو علم دین بتوسط جریل ملتاہے ، اوراب نورک تو کو در سالت مسدودہے ، اوریہ بات خود تناج ہے کہ رسول تو کو در سالت مروی در اذالا اولام طلا ، ادرانالام احمقادی نی رسول تو کو در سالت نہوی در اذالا اولام طلا ، ادرانالام احمقادی نی بردی جریل حال کی حقیقت اور ما میت میں برامر داخل ہے کہ برن دی دسالت بردی جریل حال کر دے ، اورائم مثالا کی در ادالا اولام مثالا کی اور ادالا دول میں در ادالا اولام مثالا کی در ادالا کا در ادالا کا دولام مثالا کی در ادالا کا در ادالا کا کا کا در ادالا کا کا دولام کا کا در ادالا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا

ار" اورفّا مرب کہ یہ باٹ سندم محال ہے کہ خاتم النیدین کے بعد میر جرشیل ملی اسٹ سندنی محال ہے کہ خاتم النیدین کے بعد میر جرشیل ملی السر ورخ ہوجائے ، اورائیک نگا مب اللہ گوخعمون میں قرآن سند بعد سے تواد در کھتی ہے بہدا ہوجا ہے ، اور چوستلزم محال ہودہ محال ہوتا ہے ، فت د تربی " داذال ادام حددم میں آگا

السر اورالٹروک یائی شان نہیں کرخاتم النیدین کے بعد نی بھیج،
اور نہ بہ شایان سے کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ از سرنونٹروک کردے
بعداس کے کہ اسے قبط کر پہنا ہوئ را گئیڈ کمالات انسان مشاق ازبرا ظام احسد،

۱۲ س ان تمام امورش میرا دی مذہب ہے جود گیرا بل سند ججاعت کا
ہے ، ا سبی مفعلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے ساسے صاف صاف آزاد
اس خائر خوا ( جا مع مسجد د بلی ) میں کرتا ہوں کہ جناب خاتم الانسب یار
صلی الٹرملیہ وسلم کی تم نوسکا قائل ہوں ، ا درجو شخص ختم نبوت کا مسکم مواسک اسٹ جائے ہیں ہوں کے اور حاف خرائن ج س میں کا دیشائی سے میں میں کہ دیشا میں گئی ہے۔

بے دین اور وا ثرہ اسسلام سے خارج سمجتنا ہوں '' درزا خلام احدیا تحریب بیان ج بتاری ۲۲ داکتو درالشلاء جا شاسجد ہی کے مبہ میں دیالیا، مندرج تبلیغ درمالت صفر فی ملا) ۱۳ سا" میم پی درجی نبوت پرلعنت مجیعتے ہیں ، لاالڈ الاالڈ محدرسول اللہ کے قائل ہیں ، اور آستحضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے ختم نبوت پرایان رکھتے ہیں دامشتہا در ذاخلام احسد تا دیانی مودخ ۲۰ رشعبان اذ تبین درمالت ملا)

۱۱ روماکان لی ان ادعی السّبوّی و اخرج عن الاسسلام والحق بعّوم کا فسرین ( میم کسب جائزید کرمین بوّت کا دعوی کرکے اسلام سے خارج ہوجا کس اورکا فرول کی جماعیت سے جا طول یہ رحامتہ البڑی ہے۔

دوس را دوروه المراح المارك المارك

۱۵۔ تم بغیر بیوں اور در دنونوں کے ذریعہ وہمتیں کیونکر یا سکتے ہو، البدا ا ضرور ہواکہ تمہیں بقین اور عجبت کے مرتب پر بینچانے کے لئے خواکے انبیار وقت افوقت اکتے دیں جن سے تم وہمتیں یا ؤ، اب کیا تم خواتع الی کامقابلہ کر دیگے ، اوال کے قدیم قانون کو توڑدہ گے ہوں کچرسیا کوٹ دائی

۱۸ ر خلاتعالی کی طرف سے ایک کلام پاکر جوغیب ٹیرشتمل ہو ،زبردست

لے مجود اشتہارات کا ص ۱۹۵۵ ہے ، پیشا کا ۲ص ۱۹۷ ۔ تک روحا نی ٹوزائن کا 20 کا 197 ککہ ایضا گا :۲۰ میمالا) شکھ ایضا کے ۲۰ ص ۲۰۹۱ کہ ایضا کے ۲۰۰۰ س

چیشسینگوئیاں موں مخلوق کومپنچانے والاامسسلامی اصطلاح کی گردسے نبی کہسلاتاہے " دتقریر حجۃ الٹرمٹ ، نیزا خیادالحکم ۲ دسی میں 19 ء ، د میاحشۂ را ولسیسنڈی ماٹٹا ) ۔

۱۹ سے پہتمام برستی دحوکہ سے پیدا ہو ٹی ہے ، کہ نبی کے حقیقی معنوں ہر غورنہ میں گئی ، نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خواسے بزریعہ دحی خبر پانیوالا ہو اور متر مین المرد متا کا لمانا اس کے لئے ضروری ہمیں ، اور نہ بہضروری کہ صاحب تشریع رسول کا ستیم نہویہ رضیہ برا بن نجم مشتا ہے

۲۰ رم میرے نزدیک نبی اسی کوکہتے ہیں جس پر ضراکا کلام لیت پنی وقطعی

بجٹرت نازل ہو، جوغیب پڑشتل ہو اس لئے خوانے میرا نام بی مکھا ، مگر بنیر شریعیت کے ج د تعلیات اہلیرمات کی

۲۱ ۔ " میں کوئی نیابی ہمیں ، مجدسے پہلے سینکروں نبی آجکے ہیں یواہیم ارابریل انتقاع ہے۔

۲۷ ر ۱ اس است می آنخفرت ملی الشعلیه وسلم کی پردی ک برکت سے براد ا اولیار ہوشت میں ، اورایک وہ بھی ہوا ہوا متن میں سے اور نبی بھی اور ایک وہ بھی ہوا ہوا متن ماریک

۲۳ ر خواکی جہرنے برکام کیا کہ آنخفرت ملی الٹرعلیہ ولم کی پروی کھنے والا اس درجہ کو پہنچاکہ ایک سپہلوسے وہ امتی ہے ا ورا کیٹ پہلوسے ہی ہے ہے د معتبقة الدی مداہ عارشیعی

۲۲ ۔ " اورنو دورٹیس پڑھتے ہیں ،جن سے ٹابت ہوتلہے کہ آنخفرت صلی الٹرطلیر دلم کی امّست میں اسرائیلی نبیول کے مشابر لوگ پریوا ہول کے اور ایک ایسا ہوگا کہ ایک بہلوسے نبی ہوگا اور ایک بہلوسے امّتی ، دبی مسے موعود کہ لاسے گا۔ دحیقۃ اوجی ملّا حاشیہ

۲۵ سبس قدرمحہ سے پہلے اولیار ، ابدال ، اقطاب اس امست ہی سے گذر چکے ہیں ، ان کوحد دکثیراس نعمت کا نہیں دیاگیا ، پس اس وجہ سے

الدومان خزائن ملائم الله الفا مراك الفا من الله الفا ميك - عد الفا مركان

بی کا نام بانے کے لئے میں بی تصوص کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستی نہیں ہو رحقیۃ الوی ملاسی

۲۹ روس واسط کو محوظ دکه کرا دواس پس موکرا دواس نام محسیداند احسد پن سی موکری دسول می مول اور نبی می مول به را یک خلطی کا اندار ۲۷ رسم الدیولی ہے کہ م دسول اور نبی بین، وواصل بر نزارِ الفظی ہے خواتعا لی حس کے ساتھ ایسا مکا لمری اطبر کرے جو بلجا ظکیت کی فیدے ویرو سے بہت بڑھ کرموا دواس میں بیشے شیگو سیاں بھی کڑت سے مول اسے نبی کتے بی، اور یہ تو لیون می مرصاد ت آتی ہے ، بس م نبی بین بو دبده رادیا ہے۔

اذمباحثه دا ولپنڈی منظا )

الم الریمی می موعود بول اوروی بول جس کا نام سرودا نسبیار نے ہے کا سی اللہ در کھا ہے ہوں کا نام سرودا نسبیار نے اللہ اللہ در کھا ہے گا

۲۹ ۔ " من رمول اورنبی بوں ایعنی باعدت بادظلیت کا ملہ کے یں دہ کنیز سیکی بول جس پر محمدی شکل اورمحمدی نبوت کا کا طم انعکاس ہے یودنزول آج مدّ حافیہ ہج ۳۰ ۔ " اس طرح پرمی خواکی کتاب میں عسی بی مریم کہ لا یا ، چوبجرمیم

۳۰ - ۱۰ ان طراع پری صلای کتاب یں بیبی مریم ابسلایا، چودیم مریم ایک امتی فرد ہے ، اور علینی ایک ٹی ہے ، کس میرا نام مریم اور علی دیکھنے سے بہ ظام کیا گیا کہ میں امتی میں مول اور نبی میں میر ضیر دائی نیج میران

اس راس مرکب نام دانسینی کے دکھے میں حکمت میعلی ہوتی ہے کہ تاکہ عیسائیوں پرایک سرزنش کا تازیان گئے کہ تم توعیسی بن مرم کو حدوا بناتے ہو گرم الزن صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ کا بن ہے کہ اس کی احت کا ایک فردنی ہو سکتاہے اورعینی کہلا سکتاہے ، حالا نکر دوا تم ہے ہورضیر برای نجم میک ا

۳۲ - " لیس یا دجوداس شخص ( سنت موعود ، ناقل ) کے دعوائے نبوّت کے دس کے دعوائے نبوّت کے دس کا نام ظلی طور پرمحمر واحمد کھا گیا بھر بھی سیرنامحر خاتم النسیس ہی ریا یہ ( ایک خلطی کا اذالے ک

ئەرنىمانىخنائن 175 ص 174 ئەايقائ 170 س11- ئلە اييناڭ 18 ص 177 ئىۋايىنا 18 ما 170 س ھەايغانى 71 مى 71 س1- ئلە ايينا ئى 71 ص 400 - كىدايفائى 18 ص 100-

۳۳ ۔ الدُّمِلِّ شَانُ نَے اَسْحَفرت مَل الدُّعليہ وَسلم كوصاحبِ خاتم بنایا اللہ علیہ وَسلم كوصاحبِ خاتم بنایا اللہ اللہ كا خاص کے لئے مُردی چکسی اور بی كوبر گرنہ ہیں دی گئی اس جے اسے آپ كا بروی كمالات بُوّت بِشق ہِ اور آپ كی بروی كمالات بُوّت بِشق ہو اور آپ كو توسية توسيكسى اور بى كو نہيں مل ہے ، اور بے توسية الوی من ما صاحبہ عاصل ہے ،

۳۷ سرحی جی جگری نے نبوت یا دسالت سے انکاد کیا ہے صوف ان معنول سے کیا ہے کہ میں تنقل طود پر کوئی شریعت النے والانہ میں ہوں ، اور شریعت النے والانہ میں ہوں ، اور شریعت النے والانہ میں ہوں ، مرائے حول سے کمیں نے لینے دسول مقتوا سے باطنی فیومن حاصل کر کے اور لینے لئے اس کا نام پاکراس کے واسطہ سے خدا کی طوت سے علم غییب پا یا ہے ، دسول اور نبی ہوں ، مگر افغیر کسی مبدید شریعیت کے اس طود کا بنی کہ لانے سے عمیں نے کبی انکار نہیں کہا ، بلکہ انہی عنول سے بی خوانے مجھے نبی اور دسول کر کے پادا ہے ، سواب بھی عمی ان معنول سے بی ور دسول مور کے بیادا ہے ، سواب بھی عمی ان معنول سے بی اور دسول کو کے بیادا ہے ، سواب بھی عمی ان معنول سے بی اور دسول کو نے سے انکار نہیں کرتا ہے ، دامشتہاد ایک غلمی کا ازالہ کے انسان نوش بات ہوائے اور دسول میں فیض بات ہوائے وی دی ہے دانہ باخترا ولینڈی میں ا

#### تنيئرادور

۳۸ ٹ وَاْ حَرِیْنَ مِنْهُمْ مَدَا مَلُحَقُوْا بِهِمْ يَآيتَ آخرى زمانى مِن ٢٨ مَدُ وَاْ حَرِیْنَ مِنْهُمْ مَدَا مَدَا مِن مِن الكَهِمَةُ الوَّحَدُّ المَدِينَ مَا وَلَيْ مِنْ اللَّهِمَةُ الوَّحَدُّ الْمِدَا وَلَيْ مِنْ اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّه

۳۹ رو صرت طود پرشی کا خطاب مجھے دیاگیا ہ و تترحقیقة الوی مث، ادمباحث داولپنڈی مقابع

بی ر " اس زبانی موانے چا کی کس قد دیدی و دراستبانی موسی کی گذر می کی گذر می کی کس کے دجود میں اگ کے نمونے نظام کے جائیں سووہ میں ہوں ، اس طرح اس زمانہ میں تام بدول کے نمونے بھی ظام ہوت ، فروان میں ہوں ، اس طرح اس زمانہ میں تام بدول کے نمونے بھی ظام ہوت ، فروان میں میں وہ بچوں نے موجود ہیں تا دبا ہی نیچ مذابع تھ اذب اس خواد بیش کا اس کی مثالی اس می مثالی نے اس باس کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کا طون سے مول اس تعد نشان دکھ لاے میں کہ وہ نزار نبی پر می کے جائیں تو بھی اس سے بول اس تعد نشان دکھ لاے میں میں میں ہوگئی انسانوں میں سے شیطان میں میں خوان میں مانے ہیں ر چنی مونت میلا ہے

( نيزي مُفون ارلين من ومل الد نزول آن من محققة الوع من ومن اداني الما المراع ا

نیزاسی رسالہ کے صغم ۹۹ ہی میں فرماتے ہیں ،۔

۳۹ انبیادگرچ بوده اندبیے من لعرفال ندکتم ذکیے کم نے مزال مجرم جھے تھیں مرکدگویدوں فی مسسلولین میں ۔ ۵۰ آک جام دامراب متسام ۔ ۵۰ آک جام دامراب متسام

درساله نزول كسيع بمنخر خكور)

اہ ۔" چنانچ وہ مکالمات الہیہ ہو" برا بن احمدہ میں شائع ہوچکہیں' ان پسے ایک یہ ومی الٹرے ،" حکوالٹ ٹی کارکسک کسٹوککہ جا کھک می وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَةٌ عَلَی الدِّی کُین کُلِّہہ " دبا بن احمدہ میں اسی میا دن طود پراس عاجز کود مول کر کے بچالاگیا ہے ، میمراس کتا ہیں اس مکا لم کے قریب ہی یہ دحی اللہ ہے ،۔

رور المستحدد المستول الله والكذين مَعَهُ اَشِكَ المُعَمَّلُ الله وَالكَذِينَ مَعَهُ اَشِكَ الْحَمَّلُ الْمُعَل الْكُمَّارِ وَيَحَمَدُ عُ مَيْنَهُمُ مَ \* مِن ، اوركَى مِكْرُسول كے لفظ سے اس عاجزكو با دكياگيا \* ( تبلغ رسات مَيْنِ )

تشری بوت الدماوپ | ۵۲ \_ " اگر کم و کما حب الشریعیت افتراد کر کے خربیت ہوتا ہے منہرا یک مفتری ، تواقل تو یہ دع کے خربیت ہوتا ہے منہرا یک مفتری ، تواقل تو یہ دع کے

له يُرَحَانُ خُرَائِنَ ١٤٥ كُلُ حَقِيقَةُ الوق ص ١٥٠- ١٧٠ كله يُرْحَانُ خَرَائِنَ حَبِيًّا لِكَهُ ايضًا حَبِّي

بلادلیل ہے خدانے افرار کے ساتھ شریعت کی کوئی تیہ نہیں لگائی، اسوائے
اس کے بہی تو مجھو کہ شرایعت کیا چیرہے جس نے اپی وی کے ذریع چیزام و
ہیں بیان کئے، اولاپی امست کے لئے قانون مقرد کیا ، دی صاحب شریعت
ہوگا ، بس اس تعربیت کی مُوسے ہا دسے مخالعت المزم ہیں ، کیونکہ میری دی
میں امر بھی ہے اور نہی بھی ، مشلا فشل لِلْہُو مُرین کی مُشُول مِن اَ اَجْمَا اِیمن اَ مِریمی ہے اور نہی بھی ، ادواس پربس کی مرکزدگی ، اورالیہ اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی ، ادواس پربس کی مرکزدگی ، اورالیہ اور اس بی امر بھی ہے اور نہی بھی ، ادواس پربس کی مرکزدگی ، اورالیہ اللہ میں بی موجود ہے ۔
مؤسلی ، بعنی وسترائی تعلیم میں بھی موجود ہے ۔
مؤسلی ، بعنی وسترائی تعلیم میں بھی موجود ہے ۔

ا دراگریه که کرشرایست ده ب کرجس پی باستیفاد امردنهی کا ذکر بوتو یه بی باطل ہے ، کیونکراگر تورآت یا قرآن پی باستیفا ما حکام شریعت کا ذکر موتا تواجتها د کی تنجانش نرمهتی ، غرض برسب خیالاست نفنول ۱ در کوتاه اندلیٹ یال ہیں گئ

الن کتاب کے ماکٹ پرتمبر، میں لکھتے ہیں ال

" بو بحرمیر تعلیم بی امری ب اور نهی بی ، اور شربیت کے ضرودی احکام کی تجدید بے اس بے خلاتحالی نے میری تعلیم کوا وراس وی کو جمسیر اور بہوتی کے نام سے موسوم کیا ہے ، جب اگر ایک الہام البی کی یعبادت ہے ، ۔ وَاصْنَح الْفُلُكُ مِیا نَعْیُدُنَا وَوَیَحُیْنَا اللّٰهِ مَنْدُونَ اللّٰهِ مِنْدُونَ اللّٰهُ مِنْدُونَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الل

اے ماارنجات ممپرایا ،حس کی آنکمیں ہوں دیکھے اور حس کے کان ہول شنے ہے ( حاسشیرادمبین می)

تام انبيا عليم الشام ك بهرى بكه الم سه سه من آدم بول، شيست بول ، نوح بول ، ان سافضليس المخيل بول ، على المنظيف المول المين المنظيف بول ، على المنظيف بول ، على المنظيف بول ، على المنظيف بول ، على علين مبول ، على والدوبول ، على علين مبول ، اوداً تحفرت على الشرعليد ولم كه نام كا منظم التم بول ، اولاً تحفرت على الشرعتية الوقى من ، نزول ابن مربول ؟ ماشيختية الوقى من ، نزول ابن مرب ابن مرب ك ذكر كوجواد ، اس سے بهتر فلام احسس مدب ؟ دوا فع البلام مغرب المنظم و من المنظم بوت مغرب ؟ دوا فع البلام في المنظم بوت مغم ه )

۵۵ ۔ می خلانے اس است میں میں جیجا جواس سے پہلے سے اپی متام شان میں مہمت میں میں میں ہے اس اللہ کی حس کے التھیں میری جان اللہ کی حس کے التھیں میری جان ہے ، اگر میں ابن مرم میرے خات میں جو تا تو وہ کام جو میں کرسکتا اور وہ نشان جوم ہے سے ظاہر ہور ہے میں مرکز نہ دکھ لاسکتا ہے وہ تا اوی منوم ۱۲ وہ ۱۲)

۱۹۵ - آب کاخاندان می نهایت پاک ا درمطرب، تین دادیال اله نانیال آپ کی ذناکادا درسبی توریم تعیی جن کے فون سے آپ کا دجود ظهور پزیموا ہور مارشید انجام آتم منی ابنال نادان اسرائیلی نے ال تحول با توں کا پیشید یکوئی کبول نام دکھا ہور منیدا باخ آتم منی ۱۳ کی یادیے کہ آپ کو کچھ جوٹ بولنے کی عادرت تھی ہورہ شیرا بجام آتم منی ۱۳ کہ آپ کو کچھ جوٹ بولنے کی عادرت تھی ہورہ شیرا بجام آتم منی ۱۳ دختم بوت مثر ۱۱ منی الرکان اللہ المال اللہ علیہ کام منی اللہ علیہ کام کے معجز اللہ منی اللہ علیہ کام کے معجز اللہ منی اللہ علیہ کام کے معجز اللہ کہ معرف اللہ کہ منی اللہ علیہ کام کے معجز اللہ منی اللہ علیہ کام کے معجز اللہ کے معجز است کی تعداد مرابین احمد برحد نیم منی اللہ علیہ کام کے معجز اللہ کہ معجز است کی تعداد مرابین احمد برحد نیم منی اللہ میں الکہ متلائی ہے۔

ا شنگر ، اس کے لئے ولین آنخفرت ملی الٹرعلیروسسلم کے لئے) جاند اے حاشیدص ۲۲۵ کے وحالی بوائن ۲۲۵ ص ۲۷۰ کے ۱۵ ۳۸۲ سکہ ایفاض ۲۲۰ سکہ ایفاقی ۲۲ س ۲۵ س کے ایفاق کا اص ۲۹۱ کہ ایفاق 1 ص ۲۸۹ رشے ایفاق کا ص ۱۵ سے ۲۵ س ۲۵ س

۵۸ ر له خدمن القسوالمنبروان ل حنسا القسوان المشربتان

کے ضوت کا نشان ظاہر ہوا ، اورمیرے کئے چاندا ورمورج دونوں، اب کیا توانکار کرے گا ؟ داع ازام سدی منح ایک

99 ۔ " ایک غلمی کا ازالہ (استنہاں میں مسمرت میں موبود "نے فوایا میستی موبود "نے فوایا میستی گئی آنگا کے در اللہ میں محدود کا اللہ میں میں مراد ہوں اور محدود کی اللہ خوا

نے مجھے کہاہے؟ (اخبارالعفل قادیان مبدمنا مودخرہ ارفردری مطالیہ) ۲۰ سے ہیں ظلی نوتت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچیے نہیں سٹایا، بلکا گے

الم الله المراس من بوت مع رج موفود على المرابية المرابية

معنذما وزاد ہشیراحدما حب قادیا نی مندرج در الردیو آف دیلیخ مثلا عا مبد۱۱۷) ۱۲ رسمح دمچرا ترآئے ہی ہمیں اور آئے سے ہی پڑھکائی آلیں

معرد يحفظ مي المواسط على المواسط عن المورد المي الموادد المي الموادد الموادد

داذة المن فه الدين ما حابك تا ديان منتول الأخبار بينام ملح الابود تورخ من الأن منافع من المنافع من المنافع من المنافع من الديم الديم الديم الديم المنافع من المنافع منافع من المنافع منافع م

مع معرف بی الدیرون می می در اعباد احسدی منفر علی الدیرون و می الدی کی طرح میدیک دیتے ہیں ہے در اعباد احسدی منفر ۳۰ \_\_\_\_\_ الد تخفر گو لبڑد یم منفر ۱۰)

سبع گا وہ فوا اور دسول کی مخالفت کرنے والاجبنی ہے ہے ( الہام مؤاغلم احمد ما حب شیئے رسالت مبرنیم مغریہ)

۹۵ - کلمسلانوں نے مجھے قبول کرلیا ہے اود میری دعورت کی تعدیق

له و مان فزائن ١٩ ع ١٩ عه ١٨ كه ايفاح ١٩ ع ١٩٠٠ ته مجرع استبارات ٢ ص ١٠٠٠

کرلی ہے گرکنجرلیں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھنہیں مانا ہو آکیڈ کالا یہ خواہ ہو) ۱۲۶ سر جوشخص میرامخالف ہے وہ عیسائی میہودی بمشرک اور بہنی ہے ؟ دنزول میں صفح ۲ ، تذکو صفح ۲۲ ، سخد گولٹر دیس خوا ۲ ، تبلیغ دسالت جزئیم صفح ۲۷ ، ۱۲ س بالمت بہادے شمن میا بانول کے خزیم یہ کھنے اوران کی عورتیں

۸۸ ۔ پیچنمف ہماری نتے کا قائل نہ ہوگا توصا دیمجھا جاسے گاکاس کو دلدالحرام بننے کا شوق ہے ہے۔ دانوادالاسبلام صغریجی

۹۹ کی میرا کیٹنف جس کومیری دعوت بینجی ہے ا دراس نے مجے دست ہول نہیں کیا ومسلمان نہیں ہے رحقیقة الومی منح ۱۹۳

دوم کفردد تم بیسے (اوّل) ایک پرکفرکر ایک شخص اسلام ہے انکارکرتاہے اورا تحضرت می السّرطیروسلم کو فلا کارسول نہیں انتا، دومرے پرکفرکرمٹلا میرے موعود کونہیں مانتا اور اس کوبا دجوزاتا اور سے برخوا و جسّت کے جوٹا جانتے کے بارسے می خوا و رسول نے تائید کی اور میلے نبیول کے کتابول میں تاکید پاک جاتی ہا ہا ہے ہی اس کے کہ دہ خوا ورسول کے مسنرمان کا مشکرہے اگر خورسے دیکھاجا ہے تو یہ دونوں تم کے کفراکی ہی میں داخل ہیں یور مقیقة الوق خود ایک میں ایک میں ایک میں داخل ہیں یور دونوں تھے میں داخل ہیں یور مقیقة الوق خود ایک میں داخل ہیں یور مقیقة الوق خود ایک میں داخل ہیں یور مقیقة الوق خود ایک میں داخل ہیں یور دونوں تھے میں داخل ہیں یور دونوں تھی کھی دونوں تھی میں داخل ہیں یور دونوں تھی دون

۲۵ رکا فرکنے والامبرحال نکرموگا اورپوشخص اک دعو سے سے مستحکہے وہ برحال کا فرخفرگریا ہے (مرابین احربہ حدیج طبع دوم مغوم ۲ ، خاتر بحیث منوم ۲ )

ئے درمان فزائن ج م مں ہے۔ ہود کہ ایفنای ۱ می ۱۳۵ ہے ایفنای ۱۹ می ۱۳۱ می ۱۳۱ می ۱۳۱ می ۱۳۱ می ۱۳۱ می ۱۳۱ می ۱۳۵ هه ایفنای ۲۷ می ۱۸ که ایفنای ۱۸ می ۱۳۵۰ کے ایفنای ۲۱ می ۱۸ م

۳۵ - " الجواب، یرعیب باستب کرآپ کا فرکینے والے اور تر النے و الے کو دقتم کے انسان شہراتے ہیں، حالا کم خولے نزدیک ایک ہی قسم ہے ، کیونکر جونس مجنے ہیں مانتا وہ اسی وجر سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے ، گراللہ تعالیٰ فرما تا ہے خوا پرا فرا درکرنے والاسب کا فرول سے بڑھ کرکا فرے ، پس حب کریں نے ایک مکذب کے نزدیک خوا پرافترا اسے اس مورت میں زمیں کا فریکر بڑا کا فریوا ، علاوہ اس کے جمعے ہیں انتا ، کیونکر میری نسبت خلا و رول کی بیت یکوئی موجود ہے و دعیۃ الوی مغرب از نلام احراج

می ۔ فضل حین بریٹرنے کوئی چھٹر تبرالتجائی کہ ہوگ کا فرنہیں کہتے یا جو لوگ کا فرنہیں کہتے یا جو لوگ کا فرنہیں کہتے اور کے ساتھ مل کرنماز پڑھنے کی اجا است دی جائے کا خوصرت (مرفا غلام احمد) نے مجائے اجا ذہت کے فرما یا نہیں ہم ایسانہیں کرسکتے ، ہم تو کا فرنہ کنے والوں کو می کا فرکنے والوں کے ساتھ ہی جھتے ہیں ہج و فیصل منتول اذمنا فاؤماد اسپنڈی منوع ۲۱)

۵۵ ۔ بوشخص ظاہر کرتاہے کہ میں نہ اِدھر کا ہوں نہ اُدھر کا ہوں اصل ہیں وہ بھی ہمادا کو تیب ان کو اچھا ہمیں ہادا کو تیب ہمادا کو تیب ان کو اچھا جا انتہاں کو ایسے لوگ دراصل منا فق طبع ہیں تا (بریہ ہو پارٹی میں ایسے لوگ دراصل منا فق طبع ہیں تا (بریہ ہو پارٹی میں ایسے لوگ دراصل منا فق طبع ہیں تا (بریہ ہو پارٹی میں تا ہو ایس

42 ۔ میرحال کسی کے کغراور اس کے اتمام حجت کے باہے جی فردنو کا حال دریا فت کرنا ہمارا کام نہیں ہے یہ اس کاکام ہے جوعالم الغیب ہے ، ہاں چونکر شریعت کی مبنسیا دظام ریہے اس لئے ہم منکر کومومن ہیں کہرسکتے ، اور نرے کہسکتے ہیں کہ وہ مؤاخزہ سے تری ہے ، اور کافرکومنکری کہتے ہیں یہ رصیتہ الوحی مل<sup>ا ا</sup>

۵۵ ۔ " پس ندصرت اس کوج آپ کوکا فرنہیں کہتا گر آپ کے دی ہے۔ کونہیں مانتاکا فرقرار دیا ، بلکہ وہ بمی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے ، اور زبانی بھی آپ کا انکاز نہیں کرتا لیکن ابھی بیعت میں آسے کچہ توقت ہے۔

له روحان خسندائن ع٢٢ ص ١١٤٠ ١٨٠ . كه اين ع٢٢ ص ١٨٥ -

44 - اورہمادا یہ فرض ہے کہ م غیراحمد لوں کومسلمان سیمیں اوران کے پیچے نماز نہ پڑھیں ، کیونکہ ہما دیے نو دیک وہ خدات اللہ کے ایک نبی کے منکمیں ، کیونکہ ہما دیے نوری کا بینا اخت یا دنہیں کہ کچے کر سے ؟ دانوار خلافت مرزالبٹر الدین محدوقا دیانی ، صفح ، ۹

کے میں کے معنی کی تحربینی تادیل اپنی کتاب سر حقیقة الوجی ہے حاست پر میں کھتے ہیں کھتے ہیں کھتے ہیں کھتے ہیں متعنیا داور بے میں باتیں ہیں ،۔۔ میں متعنیا داور بے میری باتیں ہیں ،۔۔

دا) م الشرتعال في المخضرت ملى الشعليد وسلم كوصاحب خاتم بنا يادينى آب كوا فاضرك ال كال كال مردى وكسى ا ورنى كوم كرنهي دى كنى ، الى وجر

له روحان خسرًائن چ ۲۲ ص ۱۰۰ ـ

ہ چاہیں بی بنا کہتے ہیں ۔ ۲۱) ۱ دراین کتاب نزدل سے کے صنح ۳ کے حاشیر پر ایکتے ہیں ،۔

" پی رمول اورنی بول بین باعتبارظلیت کا ملسکے پی وہ آئیہ بہلاسی میں دہ آئیہ بہلاسی میں میں دہ آئیہ بہلاسی میں محدی شکل اور محدی نبوت کا کا اللہ انسکاس سے ، بس با وجودات فعی (مزا ما حدب ) کے دی اسے نبوت کے جس کا نام ظلی طود پر محمد ا وراح در کھاگیا بھر میں سید نامح سد خاتم النبیبین ہی رہا ہے رائیٹ خلی کا انالہ )

اس سے معلوم ہواکہ خاتم النبیین کے معنی تو دی بیں جوسب سلمان سیجتے ہیں ، سیکن مرزا مساحب کا بی ہونا اس کے منافی نہیں ، کیونکہ (معاذ اللہ بین محمد احمدی ۔ ومل النبیلی م

(١) تجليات المي مفرقك مامشيس ب،

" بی کے لفظ ہے اس زمانے کے سے صرف پرمرادہ کہ کوئی شخص کائل طود پر شرف مکالمہ دمخا طیر الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لئے مامور ہو، ینہیں کہ کوئی دوسسری شریعیت لا دے ، کیونکہ شریعیت انخفرت

عده گونسوس ہے کہ توا ما حب کی تھ ہیں ایسا بھی ہیں کی دونے کی جدائسیں خود بھی اپنا پہالکام یا د نہیں رہتا۔ اپنی کتا ب حقیقۃ الوی صفحہ آئی سہر ہو گھتے ہیں ،" جس قد بجہ سے پہلے اولیا ، ابوال ، اقطاب اس است میں گذر چکے ہیں ان کو صر کیٹراس نعمت کا نہیں ویگیا پس اس وجہ سے بنی کا نام پانے کے لئے میں ہی مضوص کیا گیا اور دوسیے تام لوگ اس نام کے ستی نہیں و یہاں ان کو ہے میں دسیان نہیں رہا کہ فاتم انہیں کی انظانیتیں جے ہے اگر مزاصا حبکے ایجا دکر دوسی خاتم النہیں کے لئے جا وی وہ اس وقد بیکی ارت کا میں کہ کہ کے فوا یو جب تک ایک ناگر بی اس کی مہرسے نہنے ہوں اگر شخص نے میں الشرط یہ کم کا کمال اس میں برکہ کہ بنا تھے معافرتا ہیں اور است کے تام اکا برمیں کوئی اس قابل نرتھا کہ آئی کی مہرسے نبی بن جاتا ، اسنہ

له رومانی فزائن چ ۱۸ ص ۳۸۱ ـ تله ایمنگ ۲۰ ص ۲۰۰۱ . تکه ایمنگ ۲۲ ص ۲۰۰۹ ـ

مل الشرعليه وسلم برختم ب

اس مین فتم نبوت کے معنی کا بر حاصل مواکر شرایت فتم ہے نبوت فتم نہیں ، غرض حب سے مرزاصا حسیب دوسسسرے دورمیں داخل ہوئے اورنی بنے کا ٹوق ڈاگیر بواتو خاتم النبيين ا ورُسسندختم نوت كوابى دا هي حائل پاكراس كى تحرايف وتا ديل خروع كالميكن السميم بمى حسب دستوركس ايك تخرليث برقائم ندسي يمبى خاتم النبيين بى كےمعنى بدل كرفم بُوّات قراد ديا ،كبعى ختم نوّت كےمعنی كو ليے معروث وشبودُوسی میں داکھر ظلى وبردزى بونت كم تسميرا بجادكيل احفظى ني كوعين محدو احربية الإرخم نبوّت كي ذ دسيط بر کے کسی فران ،اورکہیں ختم نبوت میں ایک تید درشعا کراس سے گلوخلاص کی فکر کی کہ ختم ہونے دال بوّت وہ ہے جس کے ساتھ مٹرلیست بھی ہو ،مطلق نبوّت کا افترام مرازیہ یں ' مرزا مباحب کی نبوّت ا ورقا دیا تی تعلیمات ا ورعقائدے توبر کرنے کے لئے تومیرے خیال یں قرآن ومدیث سے دلیل لانے کی ضرور سنہیں ،خود مرزاصا حب کی متضادا ور بے تکی باتیں پڑھ لینا ایک منصف مزاج سکیم الفہم انسان کے کئے کا فی ہے ، اور سمام لوگئی ہیں ، اور سمام لوگئی ہیں ، ان کامپی مرابلعثل وديانت يربلامشبهي اثربوكا دليكن عام سلمانول كيمجيزاودنش سنلكو مجانے کے لئے نی الجہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی کرقرآک وحدیث ا ورسلت ملحین معابروتابین کے آثار وا قوال کے ذریعہ اس سیر کے آبریہ ہوکو واضح کردیا جائے ، اسى مقعد كے لئے يركتاب بنام ختم نبوت الكم كئى ہے۔ والٹرالوفق والمعين ـ مقعود كی تسیم چارصول ی ای نگراش بحث میں بہادار ومصفی ایک ایسی جماعت كی <u> طرت ہے جو مرعی امسیالم</u> ہے ، اور قرآن وحدیث اور اجبارع امّست کا اتباع کہنے کا دیوی د کمتی ہے اس سلنے مناسب صلوم موتاہے کہم سسئلہ زیریجت کواصولِ اسلام اور ا کام شرعیرکی تیزول قطعی حجّت ( بعنی قرآن ، حدیث ، احباع ) سے علیموہ علیوہ تیر جھو<sup>ں</sup> میں واضح کرکے بیش کریں اس لئے ابتدار اس دسالہ کے بین جھے قرار دیئے گئے ،ر الل خمل المبيئة في القوان ، جس من آيات قرآنيد ساس سل كاقطع لل

واضح ثبوت بیش کیا جائے اوران کے متعلق جومخالعت کے شہرات ہیں اُن کا منصفانہ جا

دیا جائے۔

دورے خترالمسنجوقة فى الحى ديث ، حس مى اماديث نبوير سے اس مسئل كونتے كياجا دے اور شبهات بخالفین كے جا ابات دينے جا دي ۔

تیرے ختراً اُستُبیکی آئے اُلے ڈار ہوس میں اجھاج اسّت اورا توالِ سلف محالہ تابعین اورا تمہُدین اور مرطبق کے علما درائین میں علمارعقا تکہ دکلام جمشرین جمتیمین ، فقہاد ، صوفیار دغیریم کی تحقیقات وتصریحات اس مسئلہ کے متعلق چیش کی جاوی ہمی کے ہم خریس کتب و تربمہ توراۃ وانجیل وغیرہ سے بھی اس مسئلہ کے ہم پہلوکو کھولا جا دیے اور عقلی و لاکل سے بھی ختم نبوّت کا ثبوت ویا جا دے ۔

چوتھاس کے بجداس کی ضرورت باتی رہی ہے کہ بن چیزوں کو قادیا است اپنے فرم ب بعنی بقار نروّ سے دلائل کہ کر لوگوں کو فرمیب دی ہے، اُن کے جوابات تھی قرار افعادت کے ساتھ دینے جادی ۔

پانچیں ، مرزا کے ڈائی حالات ومقالات ا وراحشلاق واعمال کوچے کہاجاھیے حسے صلوم ہوسے کہ اگر بالغرض ہوّت ختم میں نہوا ورونیا کا پڑسلمان نجی ہن سکے تب میں مرزاجی کونبوّت حاصل ہونا محال ہے ۔

ابترائی ٹین حقے اس کتاب پی موجود ہیں ، بی تھے اور پانچویں حشر کا ادادہ اس کے چوڑ دیا گیا کہ اس موخوع پرمبہت سی مختر دختس کتا ہیں شائع ہو بچی ہیں ، اس کے لئے اب کسی خاص استمام کی ضرورت بزرہی ۔

وَاللَّهُ المُسْتَعَانَ وَعَلَيْ مِالْتَكُكُلانَ؛

-########################



حضئراقل





## خِتْمِ لِلنَّ فَي قَالَقُ لَ نَ

#### حضاول

قرآن میدوه کتاب عزیز ہے کہ جس کی ایک اندا برابل عالم کی جائیں اورا اورا اللہ مشکر فرائی ہوئی ہیں، بہت کافی تھا کہ مشکر فریر بحث میں ہوئی ہیں، بہت کافی تھا کہ مشکر فریر بحث میں ہیں ایک اشادہ پر کھا بت کرتا ، اسکن خدا ہے علیم خسیری خوب جا نتا ہے کہ کونسام سئر فریا ہے ، اورا س سئر کی اگر فروت برائے اور اللہ میں اس سئر کا کھی ایک اس کے ایک اس کے ایک میں اس سئر کا اس کی کہن اور اللہ میں ہم کے شک بلک تا دیل و تعمیم کی کئی گرون اور اللہ میں ہم کے شک بلک تا دیل و تعمیم کی کئی گرون اور اللہ میں جواری ، میر نمورت ایک مرتبہ اور ایک جا کہ اور اللہ میں کہا ہم تعدد مرتبہ اور میں کہا کہ متعدد مرتبہ اور ایک مقال کے ساتھ ہوئے ، اور ایک میں کہا ہم تعدد مرتبہ اور میں کسی مقال کے ساتھ ہوئے نافل میں کرنا چا ہتا ہوں ۔

قدر تعمیل کے ساتھ ہوئے نافل میں کرنا چا ہتا ہوں ۔

قدر تعمیل کے ساتھ ہوئے نافل میں کرنا چا ہتا ہوں ۔

مہور کا معیاد کی کہ ہوت ہے ہا ہوں ہے ہے۔ اسرون کا می مراد مسلوم کرنے کے تغییر قرآن کا معیاد کی کا می کر ادمسلوم کرنے کے لئے حس طرح پر ضروری ہے کہ اس لغت کے مفروات اور توا عد ترکیب دی و معسلوم کئے جائیں ، اسی طرح ہر کلام کی مراد شعیان کرنے کے لئے یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ مشکم اور مخاطب کو بیش نظر رکھا جائے۔

' کیونکرعواً لغت ا ورزبان کے اعتبادسے ہرکام کے مختلف عنی ادرمختلف ادیں ہوسکتی ہیں ،حبب تک کرخصوصیا سیشنکم ومخاطب کو تیم نہ بنا یا جامے حنی مرادا لا مقعود کومتین نہیں کیاجا سکتا ، اور جب کہیں ان خصوصیات سے قطع نفر کرسے کلام کی مرا د مبتلائی جاتی ہے ، تواکٹر شموکری کھا نا پڑتی ہیں ، اور بہت سی علیوں کا ٹیکا مونا ٹر تا ہے ۔

معانی اور بلاغت کے فنون میں اس مفہوں کو بوضا حت بیان کیا گیا ہے اس جگر صرف ایک مثال براکتنا کیا جا تا ہے ۔

دیکے اگرایٹ خس کہتا ہے کہ" بارش نے زش میں گھاس اور درخت اگائے ہیں۔
قواگراس کا کہنے والا ایک توصید بہست سلمان ہے تو برعقلمنداس کلام کے بیعن سمجے گاکہ
بادش گھاس اُ کئے کا ظاہری سبب ہے ، اور اگر کہنے والاکوئی دہریہ اقرہ بہست ہے
تو یہی کلئے کفرسجھا جائے گا ، اور اس کی مراویہ قرار دی جائے گی کہ وہ بازش کو گھاس
درخت دغیرہ بیراکر نے میں موٹر حقیق کہتا ہے ، جو قطعًا کفر ہے ، دیکھے کہ شکل کے اوال کے
مختلف ہونے کی وج سے ایک کلام کی مراد میں کس قدر شدیدا ختلا مت ہوگیا ، ایک کلم
جبکہ سلمان کہتا ہے تو اس کی مراد صبح ہے اور کفر کی کوئی وج نہیں ، اور کوئی دہرہ کہتا

اسی طرح بعض ادقات میں مخاطب کے بدّل جانے سے کلام کی مراد بدل جاتی ہو ایک عالم فاضل کے لئے جب علّامر کہا جا تاہے تواس کی اعلی درجہ کی تعظیم دتو قسیر موتی ہے ا دریہی لفظ حب کسی اَن پڑھ جا ہل کے حق میں بولاجا تاہے تواس کااستہزار ا در شمنھا کرنا منظور ہوتاہے ۔

اسی طرح ہوں کوئڑہ کہر مطلاق مراد لی جاستی ہے جوابغض المباحات او زہات کی مدہ چیزہے ، اور دوسری عور تول کو بھی لفظ کہنا ان کی تعظیم و تعربیت ہیں واخل ہے ، اسی طرح ذیا نہ اور مکان اور دیگر خصوصیات مشکل و مخاطب کے اختلات سے کلام کی مراوی سٹریوا ختلات ہے ہوا تاہے ، مقول سے سے فور کرنے سے ہرا یک زبان میں ہرانسان اس قسم کی ہزاروں مثالیں بیان کر سکتا ہے جن کی تفعیل اس جگر ہے ہوتے میں ہرانسان اس قسم کی ہزاروں مثالیں بیان کر سکتا ہے جن کی تفعیل اس جگر ہے ہوتے ہے ۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزبان ہیں جس طرح کلام کی مراد حلوم کرنے کے لئے اس فیان کی لغت اور قوا عاصر فیرو نی خور ہے معلوم کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ہے ہی ہم خورت میں سے ہے کہ خصوصیات مشکل و مخاطب کو زیر نظر دکھ کرمراد تعین کی جائے ، اور جو کلام

کی مراداُس کے بغیربیان کی جانے وہ بائکل نا قابل اعست بارہے ، کیونکر اکٹرکلام میں نفس بنداد کی تعیین صربت نفس بنداحتال ہوسکتے ہیں ان میں سے معنی مراد کی تعیین صربت خصوصیات نذکورہ برمو تون ہوتی ہے ۔

اسی اسلوب پرخدائے قدوس کا کلام بھی با عبّارلغت وقواً عدِترکیب اکرّموض می مختلف معانی کاتم ل ہوسکتاہے اوران کی متعدد مرادیں بن سکتی ہیں ، ا ورحسب دستور ان میں میں فیصل صردے خصوصیاتِ مذکودہ سے کرنا ہو تلہے ۔

ابن سعدنے بروایت عکرم حضرت ابن عباس ٹے نقل کیا ہے کہ۔ موحفرت علی کرم الٹر وجہۂ نے خوادج سے مناظرہ کرنے کے لئے حضرت

مع حضرت علی گرم الله وجه نے خوادی سے مناظرہ کومن فرکے لئے حضرت ابن عباس کومقر و ذرا یا دراد شاد ذرا یا کہ آیات قرآئیہ کومناظرہ کامعسر کہ مست بنا و بلکہ احادیث بیش کرد ۔ ابن عباس رضی الله عنہ نے عوض کیا کہ امیرالمؤمنین قرآن مجید ہی سے مناظرہ کرنے میں کیا اندلیشہ ہے بہم بغضلہ تعالیٰ قرآن مجید کوال سے ذیا دہ سمجھتے ہیں ، ہمادسے ہی گھردں میں قرآن نازل ہوا ۔ حضرت علی نے فرایا کہ یہ تو آب نے بہم کہا ،سیکن قرآن مجید ایک مختر اور میں کے مختلف احتالات کا شمل کرنے والا اور و دوجہ ہے ،اگر اس کے سمجھنے اور اس کی تغییر کا معیاد آئے تعمیر کے مامی کہ جہتے مہم کے اور اس کی تغییر کی بات فیصلہ کن نہ ہوگی ، جنائی حضرت ابن عباس کے نہا کہ کوئی بات فیصلہ کن نہ ہوگی ، جنائی حضرت ابن عباس کے نہا کہ کوئی بات فیصلہ کن نہ ہوگی ، جنائی حضرت ابن عباس کے اس کو تسلیم کرکے ایسا ہی کیا ، یہاں تک کو خوادیج کے بات میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ اس کو تسلیم کرکے ایسا ہی کیا ، یہاں تک کو خوادیج کے بات میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ باتھ میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ باتھ میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ باتھ میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ باتھ میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ باتھ میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ باتھ میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ باتھ میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ باتھ میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ باتھ میں سوارے رموائی کے کی نہ دولا یہ باتھ میں سواری کے کوئی بات کو کی بات کوئی کوئی بات کوئی ہا کہ کوئی ہا کہ کوئی ہا کہ دولوں کی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کو

دكزانى الاتقال معفر ١٢٧٠ ، جلدا )

اس دوایت میں اِ دحر تو صربت علی کم اللہ وجہ کے فرمان سے صافت ظاہر موگیا کہ قرآن محید ذو وجوہ ہے ، اس کے ایک کلام میں بحیثیت زبان مختلف معانی کا احتسال ممکن ہے ، اور جب تک اس کی مراد متعین کرنے کے لئے اس محضرت ملی اللہ علیہ ولم کی تعلیم اور خصوصیاتِ مذکورہ کا کھا ظ ندر کھا جا ہے اس کی حقیقی ا ورضی مراد کو مینی خاصک کے ۔ ، اور دو سری طوے صربت عبداللہ بن عباس کی تعید فرما یا کہ قرآن ہا ہے کھوں ہے ، اور دو سری طوے صربت عبداللہ بن عباس کی تعید فرما یا کہ قرآن ہا ہے کھوں

میں نازل ہوااس ہے ہم قرآن حجید کوان سے زیادہ سمجتے ہیں ، اس سے یہ تابت ہوا کہ خصوصیات شکلم ونخاطب کوکلام کے سمجھنے میں بڑا دخل ہے۔

خلاصہ کہ قرآن مجید کے اکٹرجلوں میں لغت عرب اور تواعز نود صرف کے اعتباد سے خلاصہ کے اکثر جلوں میں ان احتال سے سے کیا خلا ،اس کے ہمین معانی کا احتال ہوسکتا ہے ، ان احتال سے کیا شکے ہے گئے اور ناخروری ہے ، ور نہر شخص جمعنی چاہے گا وہ اختیاد کمر کے گا اور فیصل کی کوئی صورت نہوگ ۔

اس سے پہلے کہ مہم ختم نبوت کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات بیش کریں اس امرکا طے کر دینا حزودی مجھتے ہیں کہ تعنیر قرآن کا میسے معیاد کیا ہے ،جس سے ہم جے سلوم کوسکیں کم

فلال تغییر صبح ہے اور فلال غلط ۔ تغییر قرآن کا سیارا دد | جن صغرات نے علوم قرآنیہ کے اصول پرکتا بین بھی میں آخول اس کا سینے طسیریت ؛ اس مسئلہ کو اس قرار دے کر مفصل تقریر فرمائی ہے ۔ ہم اس جگرشے حبلال الدین میدولی کی کتاب " الاتعان فی علوم القرآن "کی عبارت کا ظلا

اس جاری حبالان الدین بیوی ن ماب الانفان و اسرات ہدیئر ناظرین کمرتے ہیں جس کوانمول نے جبور علمار سے نقل فرمایا ہے ،۔

قراًن مجید کی تغییر ذکورهٔ ذیل طریقوں پرعلی الترتیب شی قابل اعتباد ہوگی ، اورجی تغسیر ان طریقوں میں سے کسی طریق پرہی نرہ وہ قرآن کی تحربیٹ بھی جاسے گی ۔

(۱) مقدم اورسب سے زیادہ قابل اعتاداس بابیس وہ تعنیرہ جو فحد قرآن مجید ہی دومری آیات سے ستفادہ و کیونکہ اس کلام پاک بس اگر ایک سستا کوکسی حبکہ مہم ادر شاد فرمایا ہے ، تواکٹر دومری جگہ اس کی تعقیل کردی گئی ہے ، علام ابن جوزی نے تعنیر التران با نقران کہتے آیات کی سے جس میں قرآن کی مہم آیات کی

ئه كمانى تغير تولدتعا لى كاكيكا الرُمُول كِنْ كَاكْرُن الكِك بِن تَرْكِك مِن مِدن المعانى قال الآنوى جن العرآن طوم الادلين والآخون بجيث لم محيط بها على دحقيقة الاالمنظم بهائم ريول النُرصل النه عليرة لم خلاما استأثر بسجان ، ثم ودث عبعظم ولك سادا مت العمائية واعلام شل انخلفا دالاد بعبة وشل بن سونخواب جاشي في قال لومناما فى عقال بعير لومبزير فى كتا ب النُرثم ودث عمم التابون باحدان ثم تقاصرت ليم وفترت النوام كالما الماديد المعابة والتابون فوم الموافي عند، ١٤ ، باره ٢) دوسری آیات سے شرح کی گئی ہے ،اودحافظ ابن کثیر نے بی اپی تغییری اس کاالتزام کیا ہے کہ ایک آبت کی تغییر اس کاالتزام کیا ہے کہ ایک آبت کی تعید کی تعید اس کی تعید اس کے اس کا استے ہیں ۔ اس کا استے ہیں ۔

(۲) دومرے درج میں سب سے ذیادہ قابل اعتاد دہ تغییر ہے جا تخفرت کی اللہ علیہ دسلم نے کسی آیت کے متعلق اپنے قول یا فعل سے بیان فرانی ہو، کیونکہ یک تاہبین آیٹ ہو نازل ہو ، کیونکہ یک تاہبین آیٹ ہو نازل ہوئی ، اوران ہے کورمول بنا کر ہینے کا ایک اہم مقصدے ہی ہے کہ آپ اس کا کا تعلیم دیں ، اوراس میں جوا موزیم ہیں آن کو بیان فرائیں ، قرآن مجید میں بارباداس کا ذکر آیا ہے ،۔

 س مُعَسَدِّهُ مُسَمَّهُ أَلْكِتَابَ وَ مَا مُعْرِسَكُل الدُّعِيرَةُ وَاسْ نَصِيمُ لِكُلُّبُ الْحَيثُ مِنْ الدَّكِ مَا الدُّعِيرَةُ وَالدَّكِ مَا الدَّعِيرَةُ وَالدَّكِ مَا الدَّعِيرَةُ وَالدَّكِ مَا الدَّكِ مَا الْكِنْ الدَّكِ مَا الدَّكِلُ مَا الْحَدَالُ الدَّكِ مَا المُنْ المَا الدَّكِ مَا المَا الذَّكِ مَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِي مَا المَا المَا المَالِي مَا المَا المَا المَا المَالِقُلْمُ المَا المَالِي مَا المَالِقُ مَا المَالِقُلُمُ مَا المَالِي مَا المَالِي مَا المَالِي مَا المَالِي مَا المَالِي مَا الْمَالِقُلْمُ مَا المَالِي مَا المَالِي مَا المَالِي مَا المَال ما المُعْلَمُ المَالِي مَا المَ

(n) لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلُ "تَاكرات بيان كُون وَلُون كَانِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الكَيْسِينَ . بوأن كون نازل كَانْسِ ،

ان آیات سے دافع طور پر اوم ہواکہ قرآن کومی سمجھنے کے لئے دسول کی تعلیم تبدین کی مضرود مت ہے نے دسول کی تعلیم تبدین کی مضرود مت ہو آن کو محملے کے سلئے صروت عربی زبان جا نناا ودکتاب اللہ کا مطالعہ کا فی ہو تا تورسول کے مجیعے کی اور ان کے فرائعی مصبی میں وست ران کی تعلیم قبدین داحش کے سنے کی کوئی ضرورت نہوتی ۔

حبی بی کریم ملی الله علیه وسلم کی بعثت کی فوض میں واخل ہے کہ آپ قرآن محبید کی تعلیم دیں اور یعبی ظاہرہے کہ العمیر علی اور یعبی ظاہرہے کہ آپ کے کل فرمان وی الجی ہیں ، اس نے دوسرے درجہ میں سبسے ذیادہ قابل اعتماد و تعلیم کی خوات مفرت ملی اللہ علیہ دسلم نے بیان وسنسرائی ۔

و معسیر بودی جوا عفرت ن الته علیدد م بیان سنسرون .

(۳) نمیسرے درج بی حائر کافر کی تفاسیر قابل اعمادی ، کیونکر انھوں نے قرآن کے نندول کا مشاہو کیا ، انہی کے سامنے اوراکٹر انہی کے واقعات پر قرآن مجید نازل ہوا، اکیوقران مجید کو گانسان حب اور خاہرے کو گانسان حب کو گانسان میں ہوجا اس کے بیارت بڑھنا نہیں ہوتی ، بلکراس کے معانی کاسم جنااہم مقعود ہوتا ہے، اور حب

معا برگوام جب بی گریم ملی الشرطیرولم ہے دس آئیس پڑھتے تھے تواس دقت تک آگے نرپڑھے تھے جب تکساس کے تام طمی وجلی مطالب پادی المصعلوم نہ کولیں ، معی ابرفرماتے ہیں بھے نے قرائی ہیں کوآپ سے سیکھا اور اس کے طم وصل دخیرہ سب کی معلوم کیا : اَنَّهُ مُ كَانُوْا إِذَا تَعَكَّمُوْا مِنَ النَّيْ مَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَشُراً بِيَاتٍ لَـمُ يَتَجَادَنُوْهَا حَقْ مَتَعَلَّمُوا فِيْمَا مِنَ الْعِلْدِ حَقْ مَتَعَلَّمُوا فِيْمَا مِنَ الْعِلْدِ وَالْعَسَلِ مَالُوا فَتَعَلَّمُنَا الْمُثَلِّ وَالْعِلْمُ وَالْعَسَلَ جَلِيعًا .

(القال مليكاج ١)

یمی دجه که کفرت عبدالشه بعظ جیے چلیل القدد صحابی کوایک سورہ لترم کے بیئے خوس کے میں آٹھ سال صرف ہوئے ۔ ( دواہ مالک نی المؤطأ ) خواہی جانتا ہے کہ انعول نے تھ اللہ کے سال میں کیا کیا علوم و معادف اس سورت کے حاصل کئے ہوں کے ور خصوت جنظ کے لئے چند روذ کا فی تھے ۔ اور چ نکھ صحابر کام کے علوم قرآ نیر آئ تحقیرت صلی الٹر علیہ وسلم سے حال کردہ ہیں اس سے ام المحدیث حاکم نے کہا ہے کہ تفاسیر صحابہ سے اس جگر صرف وہ تفاسیر مواد ہیں جو در حاکم نے ابنی کتاب علوم الحدیث ہیں ، معلقا اقوال صحابہ مرا و نہیں ، نود حاکم نے ابنی کتاب علوم الحدیث ہیں اس کی تعری خرادی ہے ۔

(۳) چوتے درجمی تابعین دعہم اللہ کے اقوال دربارہ تغییر قابَل وَلَوْقَ بَحِیجاتے ہیں ،کیونکربہت سے تابعین نے لورا قرآن مجید صحائبرکرام سے پڑھا ، اوراس کے وہ علوم دمعارت حال کئے جومحائبر نے انخفرست ملی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے۔ (۵) پانچوی درج می و تفسیرة بایک سے جوان انمزتفسیر نے توریز فرائی ہے جن کی عمری اس میدان کی سیاحت میں خم ہوگئیں ،اورجھوں نے تفسیر کے ہاہیں اصول سالتہ کو پیش نظر دکھ کر احادیث درول صلی الشرعلیہ وسلم اورا توال می ترجانی کی،اور اسی امام بنالیا ، اوداس با ب ہم مجمعہ کہا محاب و تابعین کے اقوال کی ترجانی کی،اور اسی سے اگریہ کہا جائے توب جانہیں کہ پانچاں درجہ کوئی مستقل درج نہیں، بلکھیرے اورچے تے درج میں وافل ہے ،کیونکم صحاب و تابعین کے اتار می انہی انہی تفاسیر سے معدوم ہوسکتے ہیں ۔

اس قبم کی تنسیروں میں سے سیوطی نے کتب ویل کا نام لیا ہے ،-

این جریر ، ابن آبی ماتم ، ابن ماجر ، حاکم ، ابن مرددید ، ابوایخ ابن جان ابلندار دغرو ، اورکتب متداوله می سے ابن کثیر ، درمنٹور وغرو بمی اس قیم کی تنسیری ہیں ۔ لیکن ان سب میں سیوطی نے تفسیرا بن جوم کوتر چیج دیتے ہوئے فرما یا ہے ،۔

التَّمْنُ يُومِثُلُهُ . تسنين نهين بول ۽

ادر صریری ہے :۔ مَنْ گَالُ فِی الْمُعْزَلِنِ بِغَیْرِعِی لَمِ \* حِتْمَسُ و فَلَیْکَنَّرِی الْمُعْلَی الْمُعْزِلِدِ سِرِحالِ فَلَیْکَنَّرِی الْمُعْلِدِی النَّالِہِ کرے اس (ابو دا ود)

" جوشخف مسترآن کریم کی تغییر بخیرا کم کے کرے اس کو چاہسے کرا پنا مشکا ناج بم میں سمھ ہے ہ دج ظاہرے کم معابہ و تا بعین ا در اسلات متقدم نی کنفیروں کے بعدان کے خلاف کوئی قول ای کر کرنا اور آست کی برادائن سب کے خلاف قرار دینا صاف بیر خلالی کر النجا ہے کہ النج بیر العرب نے اللہ خلام میں بھر تا بعین اور بھرتمام ائم ہُ سلمان جو آن کا مطلب غلام بھا بھی کوئی کی طرف بھا مہر تا بعین اور بھرتمام ائم ہُ سلمان جو آن مجد کو خلاک کتا ب جانتا بر ہو تی ۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی سلمان جو آن مجد کو خلاک کتا ب جانتا ہے ، قائل نہمیں ہو سکتا ۔ کیونکہ یہ دہ خسرہ عظیٰ ہے کہ اسلام کی بیخ و بنیاد کو بلادینے والا ہے ، بلکہ آگر انعاف سے کام لیا جائے تو کوئی منصف کا فرجی اس بیرو دکی کو اختیار نہیں کرسکتا ، تام اسلات اسمورت کی سے کہ عالم کی بھاست کے لئے نازل ہوا اور اسمورت میں ہوا ہو ہے کہ المام نہیں ہو سکتا ، کیونکہ اس مودت میں قرآن مجد خواتحالی کا کلام نہیں بلکہ سی جو لائنگر اس کا وعوی ہے کہ عالم کی ہوا سے کے نازل ہوا اور جب تمام عالم با وجودا بنی امکانی کوشنشوں کے صرف کر دینے کے تیروسو برس کک اس کی مراد کو نہ ہا سکا تو معاذال تنگر اس پر گراہی بڑھانے والی جیستان ہوگئی کوئی قابل میں مراد کو نہ ہا سکا تو معاذال تنگر اس پر گراہی بڑھانے والی جیستان ہوگئی کوئی قابل حسل کراد کو نہ ہا سکا تو معاذال تنگر اس پر گراہی بڑھانے والی جیستان ہوگئی کوئی قابل حسل کراد کو نہ ہا سکا تو معاذال تنگر اس پر گراہی بڑھانے والی جیستان ہوگئی کوئی قابل میں مراد کو نہ ہا سکا تو معاذال تنگر اس پر گراہی بڑھانے والی جیستان ہوگئی کوئی قابل میں مراد کو نہ ہا سے کہ عالم کی کا کا میں کہ دوئی کوئی تابل

اورخدست برع گذاردی، اورسیارول نے آخد آتھ اور بارہ بارہ برس صرف ایک *مودت کے بڑھنے* اورسجنے میں ضروب بھی کئے بچراسلانِ امّست میں سے برقرن ادرب<sub>یر</sub> زمازمیں ا*س کے مل کریے ہے گئے* ان *حفرات نے ذورانگائیے جن* کی ذکا وست<sup>ا</sup> ودتیزی طع اودنم ضرا واد کاکفارکوسی طوعاً وکریا اعترات کرنا بڑلہے ،سیک ان سب امور کے ہوتے ہوئے وہ سب اس کے میم معی سمینے سے عاجز رہے تو میر برکتاب کیااس قابل ہوسکتی ہے کہسی عقلمندکو اس کی طردت دعورت دی جاسے ، یاکوئی اس کوقبول کرنے کے سلے آمادہ پوسکے ۔

و خلاصہ یہ ہے کہ محاب و تابعین جو انخفریت ملی الشرعلیہ وسلم کے بلا واسطر یا ایک واسطرے شاگرویں ، او تعلیم قرآن ح آپ کی بیشت کا اعلی مقصد ہے اس کے قابل سی لوگ ہیں ،اگریہ لوگسیمی قرآن کوٹیج شعیے توالاذم آ تا ہے کہ قرآن نمیدا یک غیرامون کلام ہوجاے کداب تک بوا تست نے معنی سمجھے وہ آئج غلط ثابرت ہوےے *مہری عن آج* قرار دیے گئے اس پرکیبا اطینان ہے کہ دہ بمی آئندہ غلط ٹابست مزہول تھے ءا وسال امور کے ہوتے ہوئے کیاکسی سلمان کا منہ ہوسکتا ہے کہ دہ کفارکواس کتا ب ویزیرامیان لانے اوراس کے اتباع کی دعوت دے ہ

٣\_\_\_\_وتبعرى أت احاديث محابركرام كى جماعت مرحيثيت علم على ساس اتست کا انفنل ترین طبقہے محابری کی شان میں حضریت عبدالشرب سعود کے نے فروایا ہے ،۔ أُولَنْكِكَ أَنْتُوهُ مُدَدُنْكُونًا قَ مَاسِب السالول سوزياد م إكول

اَعُمَعَ هُدُعِلُمًا. والدادس الماددس المراددين والمادين و الماددست المراددين و المراددين و المراددين و المراددين المراددين و المراددين المرادين المراددين المراددين المراددين المراددين المراددين المراددين

ئىگۇنگەنچ بىمى اسمىنى كى شابىيے ـ

میراس دین ونکا درت کے ساتھ وہ قرآن کے بمزیان اوراس کی آیات کے نزول کالا دن آگھ سے متاہرہ کرنے والے بھی ہیں ،اوداس برمزیدے کرمیراس کے بڑھے اور بھے میں بارہ ہارہ برس ایک ایک سورت پرمترف جم کرتے ہیں ،اودسے زیادہ بیک اس مح مطالب کوخاص آس مبادک واست سے سیمتے ہیں جس پرقرآن نازل ہوا ،اورجس کے مباركسسينه كوعلوم اولين وأتخرين سيتعور كياكيا ءا وران كواس كتاب عزيز كاستم بناكر میجاگیا ، اورخود صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی کریم ملی الشہ علیہ وسلّم سے قرآن مجید کے الغاظ می نہیں ہو گئی ہے ہی نہیں سیکھے ، بلکہ اس کے معانی و مطالب اور علم دعمل سب چیزیں آپ سے ہمال کیں ، میرکیسے مکن ہے کہ قرآن مجید کے میچ معنی ان سب حفرات سے منی دہ جائیں ۔ اس طرح تا بعین جہم الشہ نے قرآن کریم صحافی ہے حاصل کیا ، توکیسے ہوسکتا ہے کہ

اس طرح تابعین جہم اللہ نے قرآن کریم صحابہ نے حاصل کیا ، توکیت ہوسکتا ہے کہ دوسب کے سب اس کی مجمع مراد پر بہنج ہی ، اور آگر بی صنوات با وجودان اوصاف مالات کے اس کی صح مراد پڑ ہیں ہیں ہیں ہیں گوئی انسان اس کی صحیح مراد پڑ

نہیں میوغ سکتا۔

م \_\_\_\_ جہادم قرآن میدخوداد شادکرتا ہے کہ بی کریم ملی اللہ علید دسلم کو قرآن مجید کی تعلیم و قرآن مجید کی تعلیم و قبیات سے تابت ہو جکا ہو، میساکہ بیپلے چند آیات سے تابت ہو جکا ہو، بس اگر کہ تخفرت ملی اللہ علیہ و تلم دنیا سے تشرلیت لے گئے اور معا ذاللہ قرآن اسی ابہام اور اخفار کی تاری میں باقی را تو (خاکم برمن) خدا کا یہ ادادہ بو دانہ ہوا اور بنی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے لینے کا ایس میں کو پودا نرکیا ۔

اسی نے امام مالک نے فرمایا ہے کہ چھنس آج کوئی نئی باست ایجا دکرتاہے ، وہ درجنی فت یہ کہتا ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ دسلم نے ( معاف اللہ ) لینے فرایشہ کرسالت ہیں خیانت کی اور اورا دین اِمّت کونہ ہیں مینجایا ۔

انحامل آج و خفی کسی آیست کی تغییر می ایم اس کے لئے نہایت سہل ا درسلامی کا در در بناکران کی اختیار کردہ تغییر کو قرآن کی مرادیمیمے ۔

مدود به بول المياولا الميرو مرب لولي الدود به الدود به بول المعلى الميرو المين المراسلات است كفلات بمير المين الدراسلات است كفلات بميروسي المين الدراسلات است كفلات بمي وقعن قراك كامرلول علوم الني غلط نهى الدقيم و تابعين جوكم اس كتاب كعلوم من الخضرت ملى الشرطير كم بلا واسطريا صرف اليك وانسلر بي شاكر دمين الن كاقوال سي تجاوز كرنا ، اور النسب اقوال كعلاده كوئى من معنى اليجادكرنا قرآن كونا قابل اعتمادا ودنا قابل محن والمياركرنا قرآن كونا قابل اعتمادا ودنا قابل محن والمياركرنا والمياركينا والمياركيا والمياركيا والمياركيا والمياركيا والمياركيا والمياركيا وا

اس بادہ بن امام الحدمیث والتغنیرِ حافظین تیریثہ کی ایک عبادت علامیروط دختے

اتقان ميم مترعلير بونے كى حيثيت سفقل كى ہے و كيواتقان مى ١٢٣٠١٤) : -" اس نے کا گرائیت میں محابوتا میں اددائم تفسيركي كوئي تفسير نقول بوا ودمير كونى شخص آئ جولين معتدعليه ذبهب کے لئے آیت کی تغیر کی ہے قول سے كرے الدير مزمب مزمب حابرتابين میں سے نربوتو پینفس فرقہ معترلہ اور وکر ابل برعت کے مسئرتوں میں واحشل بوگيا - ا در مال كلام يې *كروخنى نوايد* محابر وتالبين اوران كى تنسيرت عدول كرك كوفئ مخالعت قول اختياد كريس توده بس تغسيري خطاكا دملكمتبدع بي اس لئے کہ محابرتا لبین قرآن محبید کے معانى اوراس كى تفسيركى زياده عالم مي میساکدوواس دین تی کے ذیادہ عالم میں جس كے ساتھ اللہ تعالى فيانے دمول كوميما و

<u>ڬٵڽٙۘٵڵڡٞڂٲٮۿٙۯٳڵؾۧٵؠۼؽ۬ؽۮ</u> الْاَئِنَةَ إِنْ كَانَ لَهُمْ فِي الْاَيْةِ تَمُسُنُرٌ تَكَجَاءَتَنُمُ نَسُّ وَالْآيَةَ ٠ يَتَّوُلِ اخْرَلِآجُلِ مَنْ مَا يُغَثَّلُاكُ وَذَلِكُ الْمُنْ مُنْ كَيْنَ مِنْ مَّنَ اهِيكِ مُتَحَارَةِ وَالتَّالِعِينُ صَارَمُشَارِكَا لِكُعْتَزِلَةٍ دَعَيْرِهِمُ مِنْ أَهُلِ الْبِنْعِ ذِيْمَثِلِ هُنَ، وَفِي الْجُمُلَةِ مَنْ عَلَى الْجُمُلَةِ مَنْ عَلَى الْمُعْدِ مَذَاهِبِالصَّحَابَةِ زِالتَّاهِيِنَ وَتَفْسِينُ هُمْ إِلَّ مَا يُخَالِفُ ذلك كَانَ مُخْطِئًا فَيُ ذَالِكَ بَلْ مُبْتَكِ عَالِاَ فَهُمُ إَعْلَـ مُرِيِّتُهُ لِإِذَ متكانييه كماأنفه أغلم بالختي الَّذِي تَعَتَ اللَّهُ يِهِ رَسُوَلَهُ . دازاتقان ص ۱۷٪ ۲٪

خلاصہ برکرائ قرآن مجید کی تغییرا ورتعینین مراد کے لئے سب سے زیادہ اسہل اور اسلمطراتی یہ ہے کہ :۔

(۱) ادّل سلف صالحین محابر وتابعین وتبع و تابعین اورائم مفسری کے اقوال اور تغامیرمینظرڈ الے ، ا درجبکسی آبیت کی تغسیران حضرات سے مل جائے تواسی کوقرآن کی مرادیجی کرمکمئن ہوجا ہے ،البتہ مزیدا طیبان اددمشسرح صدر کے لئے اگراما دمیث ا ورقرآن مجیدگ دومری آیات ہے اس تغسیر کے ماخذکو یمی دریا فنت کرسے اقتصلوم كرے كھے اب و تابين نے آيت كى يتنسركهاں سے لى ہے ، توريمي ايك مفيظم ادر خلاوندعا لم کی بڑی نعمت ہے ، لیکن یہ یا درہے کم عض اپنی نا دسا نہم کے اعتماد رہے الب

تابعین کے خلابے کی منمول کو قرآن کی مرادا ورمدلول بنا ناجا كزنهيں ،

رم) اوداگرکسی آیت کی تغییر صحابر و تابعین ادرائم مضرین کی نقل سے خط توخود امادیث می غور کرسے ، اوراگر و ہال کچے صراحت یا اشارہ سے آیت کی مراد متعین موجا سے آواسی کومرات بھی جاسے ۔

۳) در دم پرخوداس آیت کے انگلے پھیامنسون اور دوسری آیات پی فوکر کے جو کچر داری ہوری آیات ہی فوکر کے جو کچر داری و سے اس پراعتما دکیا جائے۔

(۲) اوداگربالغرض ان بیم بمی کسی صورت سے آبیت کی تغییر واضح نہو، حالانکہ پرتھ نہائی مالانکہ پرتھ نہو، حالانکہ پرتھ نہائی میں بہت کے دیکھنے سے وقع نے دیکھنے سے وقع نے ہوں انہی کواس کی تغییر مقب اور دیا جائے ہے ویکھنے سے وقع نے جائے ہوں انہی کواس کی تغییر تواردیا جائے ہے دیکھنے سے وقع نے کہائے تھا ، حضرت عبداللہ بن عباس فرملتے ہیں ،۔

" شوعرب کا دیوان ہے دحری مہماً اودمشکلات کے نبیعلے ہوتے ہمیں آوجب کوئی لفظ دشراک کا ہم رمخنی ہوجا کا ہے تو ہم اسس دیوان کی طرون رجوع کرتے ٱلشِّعُمُ دِيُوَانُ الْعُرُبِ بِّإِذَا ٱخْفَىٰ عَلَيْنَا حَرُفَتَةً ثَنَ الْقُرُانِ الَّذِي الْنُولَ بِلْعَنَةِ الْعُرَبِ تَجَعُمُنَا إِلَى دِيُوا نِهَا. تَجَعُمُنَا إِلَى دِيُوا نِهَا.

آلقال مي ۱۲۱ ي ۱۱

سیکن اہل کم برخنی نہیں گراخیر کی تین مود تمیں اور بالخعوص بوتھی مودست بائکل نادر اوقلیل ہیں بلکہ اگرے کہدیا جاسے کہ بالکل موج ذہیں توشا یدبے جا نہوکیونکہ تعریباً آم قرآنِ مجید کی تغییر صحابہ و تابعین اورائمہُ متقدمین سے نقول اورکتابول ہیں مدّین ہوء محف احتال کے طود مراخیر کے تین درجاست کوعمض کیا گیا ہے۔

غرض آئج ہماسے نے تغسیر قرآن کے بارسے کمیں سیرما استمادر سہل طراقی اور سبب سے زیادہ قابل اطمینان وربیج سب سے زیادہ قابل اطمینان وربیج سب سے زیادہ قابل اطمینان وربیج سب سے زیادہ قابل المیں المتحد المسلم الم

كعقل سليم اور تجرب اورعادت جاريكا بمي ميمتني بك كدكلام كى مرادح و ودكاس كا مخاطب یا مخاطب کاشاگر د مجرسکتا ہے کتابوں مراکعی کھائی دیکھنے والا برگزنہیں بجدسکتا ا کی سند اوداس کا ذالہ مکن ہے کہ کسی کو پر خیال ہوکرمحا بروتالعین مے اقوال دریادہ تغیراکژمختلین ہوتے ہیں تواسی حالت ہیں وہ کیسے فیصلرکن ہوسکتے ہیں ، اسکن اقل تو ان اختلانات مي غوركرف والابلاكلف اس نتيجرين سكتاب كروه اختلافات ديصيّت اختلاف بسي بوت، بكرمض تعيروُمثيل الدأن الغاظ وعنوال فرق بوتاب، سرسرى نظريد يجين والااس كواختلات مجمتاب.

مثلاً صراط مستقيم كى تغيير يربع بن صحابر في فرما ياب كداس سے اتباع قرآن مراد ہے ، اودہمش نے امــٰـلام ہے تنسیرک ، ا وہمش نے منت وجاعت ہے، ا ود بغص صحابر نے طربق عبود میت اور دیس صفرات نے اطاعت خدا ورسول سے الول اگرم بعورت مختلف نظراً تے ہم لیکن درحیّقت ال میں کوئی اختلا مثنہیں ،کیونکر اتباع تراکن می در حقیقت اسلام ہے ، اوراس کا نام شنیّت دجماعت ہے ، اور وہی طراق عبودیت اوراطاعت فعل ورمول ب ، بیترضحا برکرام کے اختلافات ای قسم تے ہیں ، بہت سے نتاذ و نادرا یے خلاف ہیں جن کامرادیرا ٹریڑ یا ہو<sup>م ش</sup>یخ حبٰلال الدين سيوطع فرمات بين ،-- چونکەمحايىزنے علوم قرآني آنحفرت الگٹر

ويها ذاكات النزاع بين

مليروسلم الدواسطره ل كي بي القكحائة فاتنش يُولِلْقُرُانِ اب لئے اس بادیں اختلاف بہت کم ہی ج تَلِيُلُاجِئُلُاء

مرِ بن آیات می حقیقہ محابے اقدال می کچداخلات ہے داس میں تالبین اور ائم مجتهدين نے اسسنا دكى تحقيق اور دُواة كے صبط واتعان اور نقابهت كے اعتبار ہے ترجیج کی مورتیں قائم کردی ہیں ، ہیں بحدالتہ اس طراقی پر کوئی غبار نہیں اور تعسیر وستران کے بارے میں اس داستہ برحلنے والے کے لئے مجمسرامی کاکوئی خطونہیں الله مَا الرُقِيَّ اسْلُؤَكَهُ .

یہ وہ معیاد ہیں کرمن سے تفسیر کے معاملہ میں بیجے اور غلط اور بی وباطل کا فیصلہ ہوسکتاہے ،اوریس وه طراتی ہے جس پرتیرہ سوبرس سے جہورا بل سنت دا لجاعت کا عل ب اودانشارالله تا قيامت يبكار

معیار قرار دیا ہے اور کیا دہ قابلِ اعتادا ورفیعلرکن معیارہے یا نہیں ۔

مرزاما حب کے نزدیک | چونکر جهودا بل سنت دالجماعت اور صحابرو تا اجین کے طسرتی ہر تند مت ان کامعہ مال منام اور کی تھی افار تندور دو مام کر بیٹر قبال جی کی آباری

تندیر سران کامعیار مرزاصاحب کی تحریفات اور او مام کے بئے قرآن مجید کی آیات منابع میں کو بی ارتباع میں امتراد اس کو اضوں فرضوں میں کہ اکتفیہ وہی کرام ال

کے موا فق بوام کو کہمانے کے سے چنڈتغق علیہ میا روں کو مبی ذکر کردیا ، ورنڈ کھتیت ان کے نزدیکے صرحت ساتواں معیار قابلِ کمل ہے ، چنا بچہ نووان کی تصریح ہے کہ ہ

معیارسب معیاروں پر جادی ہے۔

ان سات معیار دل میں چار تو وہی ہیں جو ہم نے جہود سے نقل کئے ، بینی نو دَرَاکَٰ کَلَ دوسری آبات اوراحادیّت اوراقوالیّ کمحابرا وراقوالی تابعین ، اور مین سے الائی طرمت سے ایسے ایواد کئے جومزا مساحب کی ہرمنرودت کو قرآن مجیدسے ہو داکرسکیں ، اوران کی سب تحریفات کو تغییر قرآن میں واخل کرسکیں ، چنانچ فراتے ہیں ہ

﴿ يَا يَجُوال معيار خودا بِنَا لَعَسِ مَلِرسِكِ وَرَانَ بِي عُورُونا بِي وَ

ہ میں میں اردومانی سلسکہ کے تھے جے گئے جہانی سلسلہے کی وکھ خواد ہر کریم کے دونول سلسلوں میں بالکل تطابق ہے ہ

کی تساتوال معیارویی ولایت اور مکاشفات محدثین بی، اوریر معیارگویا سب معیاد وں پر ما دی ہے ہ

ہم اس معاملہ کومنصف ناظرین پرچپوٹستے ہیں کہ کیاوہ تین معیار جوزاصاحب نے گھڑے ہیں قرآن کی مراد تعین کرنے کے لئے معسیار ہوسکتے ہیں اور ان سے ہم تعسیر کے باب ہیں کورے کھوٹے کی تمیز کرسکتے ہیں یانہیں ؟

بجس خُس خُف بِن بَم واد الك كاكچه ما ته مُوجود بِ و بلاتا مَّل بمجد مكتاب كه يمعي الم محسى طرح نيصل كن نهيس بوسطة .

اه رد مان خزائن ١٤ ص ١٤ تا ص ٢٠-

کیوبدان پی سے اقل معیاری بناپریٹرخص مستراک کی مرادپر حاکم بن جاتاہے ہر
ایک جا ہل کہرسمتا ہے کہ میرانفس طہراس آیت کے پینی تجویز کرتاہے ادبی بیت المار دوست
مگل حِذْب بِسَالْک کی ہِم مُنرِحُوُن ہڑخص اپنے ہی تجویز کردہ معنی کوتی اور دوست
خیال کرتاہے ، اوراس بنا ، برقراک کریم کی تفسیر جینے مُنہ اتنی با ہیں بن جائیں گی ، بجل میں
اس کے کہ معیادے کوئے کی تمزیری ، بی وناحی کا فیصلہ ہوتا ، اس نرا ہے
معیاد کی بنا ، برکمی باطل سے باطل اور بہودہ سے بہودہ خیال کوہمی لنوا ور باطل کے کاکسی کو استحقاق نہیں رہتا ۔

اسی طرح دوسرا معیاریخی ایک عجیب جستان ہے جس سے کوئی فیصل نہیں ہوسکتا کیو بحہ خالبًا مرزاصا حب کی مراداس سے یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیرا می طراق کے موافق کرنی چاہئے جو نظام جہانیات میں محسوس ا درمشام لود عادت ماری کے موافق ہو ،کسی آیت کی تفسیرائیسی نرکرنی چاہئے جو خرقی عادست او خلاف مشاہرات عامہ کے ہو۔

سین ناظرین مجدگئے ہول کے کہ اس کا حال معن مجزات کا انکارہ جوجود قطعیا اسسلام میں داخل میں ،ادرجن پرقرآن وصریت کی متوا ترا وقطی نعوص شاہر ہیں، تویہ معیار علاوہ اس بات کے کہ دربارہ تفسیر کوئی فیصلہ کن نہیں خود بھی باکل قطعیا اسلام کے خلاف اور محض باطل ہے۔

اُ در تبیرامیاری جس کوم زاصا حب تمام معیادوں پرمادی مسترا ددیتین درحیقت قرآن وزیک آیات بینات کی تحربیت اوریخ کرنے کی ایک ابل فریب اور منوش نما تد بریسے ، کیو بحداولیا ، ومحتفین کے مکاشفا دخانیس وشیطان سے معمی نہیں ، بخلات دمی رسول اور قرآن مجید کے کہ وہ اس سے بالکل پاک ورصوم میں ایک کے ساتھ خواکی پولیس ( فرشتے ) آگے بیچے حفاظت کے لئے آتے ہیں، چنانچارشادی،

د من خلف دصدا ۱ یک دمدد برد بمیجای به سیک دمدد برد بمیجای به سیکن پس ایک معوم کلام کی مرادغیر معموم کشف پرمو توت نهیس بوسکتی ، نسیکن ا بل نیم دراس مؤدس با تکفت این نتیج پر پرچ نی کشته بمی کرداص و بسا کی خوش اس معیاد سے بی قرآن مجید بری محاضرت کرنا ہے ، کیونکرد دسسری مبانب آپ کو محدث میاد سے بی ونکرد دسسری مبانب آپ کو محدث

ختم نبوت ۴ ۴

ا ورمجدّد ملکنی ہونے کا بھی دیولی ہے ۔

صریت بی کریم ملی الٹرعلیہ و کم کی نسبت تولینے دسالہ" شہارۃ القرآن "میں من طورے یہ اعلان کریکے ہیں کہ تجو صریث سمیری دحی کے خلا مت ہووہ ددی کی توکری ہیں ڈال دینے کے قابل ہے ہ

اس معیادتغسیر کی غرض بمی صا من یمی ہے کہ چھنسیرمرزاصا حب کے مکاشفات اور من گھڑت ومی کا اتباع نزکرے وہ ددی ا درمعن نا قابل اعتبارہے ۔

كَوْيُطِينُ كُكُمُهُ فِنْ كَشِيرُمِن ٱلْأَمْنِ " الرومبهت الموري تمبالاتباع المعنت بن يرمادة

اورمی کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی تغییر کے لئے یہ تین چیزی جن کوم زاصا حب بیش کرےتے ہیں معیاد قرار دی جائیں تو قرآن میں سر طور و زندیت کی تو بینات کی کھیست ہوجا ہے گا ، بلہ اس مورست میں قرآن مجد سہر ہوسناک ملحد و زندیت کا کھلونہ بن جاسے گا حبوط جہا ہا گست دیا ،کیونکہ ان تنیول معیاروں کا تقریبًا خلاصہ ہے ہے کہ مسسول کی تغییر میں ایک سندی کوئی آلیا کہ میں میں گئی دا و د ظاہر ہے کہ د نیا کا کوئی انسان کے مکاشنہ بریمو قومت کردی گئی دا و د ظاہر ہے کہ د نیا کا کوئی انسان کے نہم اوراس کے مکاشنہ بریمو قومت کردی گئی دا و د ظاہر ہے کہ د نیا کا کوئی انسان کے نہم اور اس سے خالی ہونے کا اقرار نہیں کر سکتا ) سے

گرادبسیطانین مخرد شودمعروی بخودگیال نسبردینچ کسن ادام سید

میٹی اینے اولام کو قرآن کی تغییر بنائے گا ،اسی طرح ولایت اود مکاشفات، کا دیوئی بمی سی کے لئے مشکل نہیں بڑخص جو چاہے گا ہے گا ، اوداس وقت لعیا ذبالٹہ مشرآن کی تغییر بے اصل بجواس موجا ہے گا ، اورابی لئے علمارا تمت نے اس مرحلہ

کو مسلے بی طے کے لئے اس سنلہ کومسائلی عقائد میں درج کیاہے۔ علاً مُسفقٌ لينے درسالہ عقائد میں اور علامہ تفتازانٌ اس کی شرح میں اور میوائی آلقا ميں اس كوجبودا بل سنت والجراعت كامتنترقا عوہ قرار ويتے ہيں ۔

" آيات ڪيعن دي تق بي جوان ڪفاڳ معنى ليناجن كا فرقهُ باطنيرولي ومحك كمت

آلنُّهُ وَصُ عَلَى ظُواهِدِيمَادَ الْعُدُ وَلُهُ عَنْهَا إِلَى مَعَانِ سِي بِمِي كَتِمِي الدان وجود كراي بَدَّعِيْمَا أَهُلُ الْبَاطِنِ إِنْكَادٌ دعقائرتسغى ،

میں المحادا وربردین شب ہے

مرزا مه حب توموجوذ نهیں اُن کے متبعین ورا فواسے خما کیں، اورا بی خواہش ویاکرنے کے لئے قرآن مجیدکو با ڈیجے طعنلان ا ورٹھ ٹھانہ بنائیں ۔

منع عضرات نے غالبًا نو فیصلہ کرلیا ہوگا کہ قرآن مجیدی مراد تعین کمنے کے ليرصيح طريقروي بسيج بجواله علامسي طئيجهورعلما مامت كإطرنق ا وراسلوب نقل كياجا حيكا ہے بجس کے دل میں خوا کا خوت اوراس کے کلام کی محیق ظمت ہے وہ خور کرے اُور تبول كي ودن الله تعالى تمام عالم سينازي .

يرتجب أكرجهاس وقت بماسيه مقصدين وأخل نتمى بصري بلااختيار كحطول سی ہوگیا ہلین اس غرض سے بہاں درج کی گئی کدواسستہ صاً ف ہوجا کے اور آئندہ جو کھی معرض کریں یا جماعت مرزائیہ بیٹی کرے ، ناظری اس کوخودجاتے لیں کرکون قابل قبول ہے اور کون قابل رَد ۔

اس کے بعدیم اصل مقسد کی طرمت متوج ہوستے ہیں ، ا ورقرآک مجید سے ستل خمّ نبوت کو ثابت گرتے ہیں ، دعلی الشرالت کلان ۔

منهيس بي محرد مل الشطيرولم) تمبالي مردول پی سے سے بالیکن آپ الٹ كے دول اور تمام انبیار كے فتم كرنو أيم اورب الترتعال برحير كاجان والاء

مَا كَانَ مُحَمَّلُ أَبَا آحَنِيْنِ تحالك دلكي رَّمُول آمله دَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِيُلِ مِنْ عَلِيمًا هُ شان نرول بین نازل اس آیت شریع کا برہے کہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے ہونے کا سبسب ؛ اس تام عرب جن تباه کن اور ضحک خیز دسومات تسیع میں بہتا تھے۔ ان میں سے ایک ہم بیری میں کا مسئی تعنی کے بالک بیٹے کو تمام اسکام واحوال برح بیتی اور نسبی بیٹا کہ کر بیا دستے تھے ، اور مرنے کے بعد شرکی ووا ترت ہونے میں اور درشت نائے اور حدت و حرمت کے تمام اسکام میں حقیقی بیٹا و شدار و سے تھے ، جس طرح نسبی بیٹے کے مرجانے یا طلاق دینے کے بعد باب کے لئے بیٹے کی میوی سے می اس کے مرفاح وہ لے پالک کی بیوں سے می اس کے مرفاح وہ لے پالک کی بیوں سے می اس کے مرفاح وہ لے پالک کی بیوں سے می اس کے مرفاح وہ اور طلاق ویٹ کے بعد بات کو حرام سمجت تھے ۔

یردم مبہت سے مفاسد بہتمالی ، اختلاط لیب ، غیردار من بڑی کوائی طوف سے دارت بنانا ، ایک شرعی کوائی طوف سے دارت بنانا ، ایک شرعی ملال کوائی طرف سے حرام مستراں دینا وغیرہ دعیرہ اسلام جوکر دنیا میں اس سے آیا ہے کہ کمر وضلالت کی بیرد و دیوم سے ما کو پاک کر دے ، اس کا فرض تھا کہ دہ اس تھا کہ دہ اس تھا کہ دہ اس تھا کہ دہ اس سے ان دہ اس کے ان دوطراتی اخت بیاں کئے ، ایک قولی اور ددسسراعلی ، ایک طرف تو یہ ایک ویا اور ددسسراعلی ، ایک طرف تو یہ اعلان صندیا دیا ۔۔

م اورائٹرتعالی نہیں کیا تمہادسے رئے پالکوں کوتمہا سے بیٹے سے باستہویئے منرکی اورائٹرکہتا ہے شیک باست اور دی داسترسجا تاہے ، کچارو نے پالکول کوائ باپ کے نام سے ، یہی پیولاانعان ہے انٹرکے بہاں ہ دَمَا حَكَلُ أَدْعِيَا أَكُمُ الْبَنَاءُكُهُ ذَٰ لِكُدُ قَوْلَكُهُ بِالْخُلِّ وَهُدَ قَاللَّهُ لَيْكُولُ الْحُقَّ وَهُدَ يَهُ بِي كُالسَّيْسُ لَ أَدْعُوهُ مُدُ لِأَبَا ثِهِدُ مُجُولَ أَشْعَلُ عِنْدُاللَّهِ (مورُ احزاب بِ ۱۲)

اصل معاتویہ تھاکہ نڑکتِ نسب اور شرکتِ ودانت اودا کام حکت دح دست دغیویں اس کومٹا نہ تھیا جلئے ، سکن اس خیال کو بالٹل باطل کرنے کے لئے پر حصکم دیاگیا کہ متبئی بعین کے پالک بنالے کی دسم ہی توڑدی جاسے ، جنا سمچراس آ پرت میں اوشاد ہوگیا کہئے پالکٹ کواس کے با پ کے نام سے بچارہ ۔

نزول وص ميهيك أنحقرت ملى الترعليه وسلم في حفرت زيداب حاد تروى التروير

حفرت عبدالشين عرف فراتے ہي كرجب آيت مذكورہ نازل ہوئ اس وقت سے ہم نے اس طراقي كومبور گراُن كو" زير بن حارثہ ، كہنا مشروع كيا .

صحائرام من الدهنم اس آیت کے نازلی ہوتے ہی اس دیم کوخیر مادکہ ملے تھے لیکن چی کئی من الدهنم اس آیت کے نازلی ہوتے ہی اس ان خرار داخا رہ اور ان قرار اور ان آل من میں اس کے خلاف کرنے میں اعزار واقارب اس کے خلاف کر ہزار دل طون کوشن کا نشا نہ بنا پڑتا ہے جس کا تھوں علاق والے اس عقیدہ کو لینے رسول ہی کے اتھوں علاق والدی ، چنا نے حب حضرت میں بی نیز بیٹ کو بائمی ناجاتی کی وجہ سے طلاق ویدی ، قوضدا وندعا لم نے اپنے رہوں ہے کہ دھرے ملاق ویدی ، قوضدا وندعا لم نے اپنے

ریول گونخم فرا یاکہ آن سے نکاح کرنس ، تاکہ اس رسم وعقیدہ کاکلیۃ استیصال ہُوجا ہے، چنانچہ ادرشا د ہوا ،۔

فَكُمَّا تَعَنَّى زَيْدُ ثِينَ مِنْهُمَا وَطُرًا • سِ جِكِرَ ثِيْرُ نِينُ عِظا قَادِيمِ فَامِعُ فَرَوَ الْمُعَ زَوَّجُنْكُمَ الْكِكِيَّ لَاَ مِكُونِ عَلَى ﴿ بِوَكَ قَيْمِ خَانِ كَاكُاحَ ٱبِ مِعْمِدِيا ، وَوَقَعَ مِنْ الْم

الْهُوَّمِينِيْنَ حَرَجٌ فِي أَرُوَاجٍ تَارَسُلانِ لَهِ لِي لَهِ الكول كَيبيول الْمُعَلِينِ لَهُ اللهِ الكيبيول الدُعِيا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

آپ نے بامرخلاوندی کاح کیا ،ادمرصیاکہ پیلے می خیال تھا ، تمام کاایوب ہیں شودمچاکہ سیلے ہے ۔ شودمچاکہ سے اس بی کود بچھوکہ لینے جیٹے کی بوی سے نکاح کر جیٹھے ہے

ان ہوگوں کے طعنوں اوراعر امنیات کے جواب میں آسمان سے وہ آیت نازل ہوئی جواس وقت ہیں استدلال میں بٹیں کرنی ہے ، مینی

مَاكَانَ مُحَدِّدُ أَبَا احْدِي مِنْ فَ منهِي مِعدرمل الله طيروم المالية

که صرّت ذیدگواس کا تکن مقاکران کے نام کوآپ کی نسبت سے علیموہ کردیا گیا ، شایداس دنج کوفع کرنے گئے۔ کے لئے قرآن کریم نے مراصت کے سامتھ اُن کا نام لیاا ددفرہ یا تشنی ڈیڑ الکے حالا بحر بہٹ بہے صحابجراً اُ اور مِنْلمائٹ داشٹرین میں سے کسی کا نام میں قرآک کریم میں خدکونہ بس ان کی تفصیص بی شایدی معیدے (وبہٰل ما نادنی شیخی ومولائی العثمانی الدلوبندی ستعنادالٹہ بھول بقائر ، وجد تی فی تغییر فیتح البیان ایفیا ، رِیجَالِکُمْ وَلَکِنْ تَعُولُ اللهِ دَ مُردول مِی کے سی کے باب سین اب خاتم النبیتین ہ اللہ کے رول الانبیارمی :

قواس کا جواب خود آل کریم کے الفاظیں موج دہے ، کیونکہ اس میں یہ فرایا گیا ہوکہ اس کی سے فرایا گیا ہوکہ ان کو مرد کے جائے ہے ان کومرد کے جانے کی فومت ہی ہوئی ہیں وفات ہاگئے تھے ان کومرد کے جانے کی فومت ہی ہمیں آئی ، آمیت میں دیے الکٹ کی قیداسی لئے بڑھا آئی ہی منزیر بمی کہا جائے گئے ان کا مرد کے دقت آپ کاکوئی فرز نوموجود نرتھا ، قائم او طیف اوسلا ان کی دونات کے امیان میں مورد یا لائے کے باپنہیں ۔ کے لحاظے سے کومطلقا ایر کہنا بھی درست تھا کہ آپ کسی مرد یا لائے کے باپنہیں ۔ بالجملہ اس آمیت کے نزول کی نوش آن خورت ملی الشرطیہ دسلم سے کفار ومنافیت ن امران میان فرانا ہی اور بہا آمیت کا سنان نول ہے ۔ امران میں مورد سے کہ اور کی اور مینا کو اور کی آمیت کا سنان میان فرانا ہی اور ہی آمیت کا سنان نول ہے ۔

اس کے بعدادمشادموتاہے مد

كُلُكُنُ تَعُمُولُ اللهِ وَيَخَاتُمُ النِّينِينَ ﴿ مَكُر آبُ اللَّهِ عَرسول اللَّا خِلانبيادِ مِن ا

اس آیت ذکودهٔ بالامی بادے مقعد کاذیا دہ تعلق صرف ای جملہ سے ہے ، لہندا آئندہ باری بحث بیان میں اور تفسیر وغیرہ میں صرف اسی جملہ کے متعلق ہوگی لیکن اس بہلے کہ میں آیت کی تفسیرا صولی فرکورہ کے مطابق قرآن و صدیث وغیرہ سے بین کروں ہے جملادین ابھی مناسب کے اس جملہ کو بہلے جملہ سے کیا دبط ہے ، کیونکہ آیت کی مراوا و دغرض متعین کرنے میں اس سے می مدوشلے گی ۔

آبت مَکودہ کے دونوں پہنے جمامی بربتالایا گیاہے کہ آنخفرت میں الٹرعلیرولم کسی موہ جسنسوں میں ربط؛ کے باپنہیں ، اس پرمرمری نظریں چنزشبہات پراہوسکتے ہیں ، ان کے اذالہ کے لئے یہ دومرا جمار لفظ ' وَلِکُوتَ ' کے ساتھ فوا یاہے ، کیوکر یافظ انفظ ' وَلِکُوتَ ' کے ساتھ فوا یاہے ، کیوکر یافظ انفظ ' وضع کیاگیاہے کہ بہلے کاام میں جوشب ہوتاہے اس کو فق کمے دومشبہات برمیں ،۔

ا قلٰ یہ کہ جب آپ کے لئے اُلوّت ٹابت نہیں توشفقت پردی مجکہ لازمہُ الاِست ہیں توشفقت پردی مجکہ لازمہُ الاِست ہوں کے لئے اُست برفایت ورج شفیق ہونا صروری ہے ۔ برفایت ورج شفیق ہونا صروری ہے ۔

ما بھے در ہر رق ہونا سرور ل ہے ۔

و در مرے بیکر ہے ہات مشہورہ کہ مربی اپنی قوم اورامت کا باپ مقلے ،

امام ماغب اصغبانی نے کہا ہے :۔

م دَسِبُ بَهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ بَا فِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ بَا فِ وَلَيْمَ كُلُّ مِنْ كَانَ سَبُبَا فِ وَلِمَ لَاحِيهِ أَدُ الْمُعَلَّاحِيهِ أَدُ الْمُعَلَّاحِيهِ أَدُ الْمُعَلَّى مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَا بَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَا بَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَا بَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَا بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَا بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَا بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَا بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا عَلَيْهُ مَنْ وَهُو اللَّهِ مَا عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ ع

م ا ودمرد و خف باپ کهاجا تا ہے جس کو اس کی ایجاد یا اصلاح یا فلودی دخل ہو، اوراسی ہے بی کریم ملی الشعلیہ وسلم کو ابوا لؤمنین کہا جا تا ہے ، دیکیوٹولونو مالم فراتا ہے بی کومنین پران کی جانوں سے ذیارہ حصت وارجی ، اوراک کی افدائ کی مؤمنین کی مائیں جی اور بعن ڈارشیں یرمی ہے کہ ہے تومنین کے باہ جی ب

(مغردات القران للراعب)

غرض بی ہونے کے بئے باپ ہونالازم ہے ، بس حب کہ آیتِ مذکورہ میں آپ سے ابوّت رہاپ ہونے کی نفی کو گئی تو کسی طمی نظر والے کورویم پہلے ہوسکتا ہے کہ حب ابوّت نہیں جکہ لازم نبوّت ہے ، توشا پر نبوّت ہمی نہ ہوگی ۔

بی بین از استان کا بین ایست کافی کی گئی تواس پر بظابرا ب کا ایک می کا کی تعاسی بظابرا ب کا ایک می کا کی تعمیم کا تعمیم لازم آتی ہے ، کہ آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ، نیزان کفار کو مہنے کا موقع ملتا ہے جسمی پرابتر (لا ولد) ہونے کا عیب لگانے تھے۔

خلامہ یہ کہ آیت کریمہ کے پہلے جلہ سے استم کے چند شہات وا وہام ایک ظاہری نظر کے لئے مکن تھے ، ان کے ازالہ کے لئے ارتباد وسنریا یا گیا ،۔

وللك يُسُولُ الله . • سكن كالله تسال كرسول بي ا

حبی بی لفظائی سے ان اوہ م خودہ کا دنعیراس طرح کیا گیا کہ اگرمی آپ کے کوئی مسلبی مسئر نذنہ ہیں اور آپ اس اعتباد سے سی مرد کے باپ نہیں ہیکن آپ خوا کے برگزیدہ دسول ہیں ، اور دسول اپنی امنت کا باپ ہو تاہے ، جبیا کہ کا دیر امام داغی سے نقل کر آئے ہیں کہ بعض قراد است میں قرآن مزیز نے خودنی کریم کیا لئم علیر دسلم کومسلمانوں کا باپ قراد دیا ہے ، اور یہی دجہ ہے کہ حضرت لوط علیا لسسلام نے اپنی امت کی دائیوں کے متعلق فرایا ، ۔

· کمشونگار بَبِّاتِ . " يَمْرِرَى بِينْيال بِي \* إِ

اس اعتبارے آپ کے کروڑوں فرزندہی، اور آپ کروڑوں مردوں کے ہاپ ہیں۔ عامل اس کا یہ ہو تاہے کہ ابترت در قسم بیہ ، ایک ابقرت جمانیہ دنسبیرون آپ جس پراحکام حرمت دملت کے دائر ہوتے ہیں ، ا درجس کی وجرسے بیٹے کی لی بی حرام ہوجاتی ہے ، وغیر ذلک ۔

اور دومری ابقت روحانیہ جس پراحکام حرمت وحلّت واکرتہ یں ہوتے البتہ اولاد کی جانب سے خلیم اور باپ کے جلکہ اولاد کی جانب سے شفعت الصلی اور بی باپ کے جلکہ اس سے بی کہیں زائد ہونا ضروری ہے ، جیسے اسستاد کی ابقت شاگر دے گئے ، یا ہیر کی مربد کے گئے ، یا رسول کی ابنی ساری امت کے لئے ، بس آیۂ کریمیہ " مت اکان مہت می جیامعنوں سے ابقت کی نفی کی گئے ہے ، مہت می کی ہے ،

ا در و لا کا انبات کیا کیا ہے۔ اور کا انبات کیا گیاہے۔

إس ايك جله في تيون شبهات كواسفاديا ،كيونكم

آ اس سے معسلوم ہوگیا کہ آنخفرت صلی الٹہ علیہ وسلم اپنی اُمّت کے روحیانی باپ ہیں ، اور دوحانی باپ ہیں ، اور دوحانی باپ بینی دسول کی شفقت اورعنایت اپنی اولاو پر برنسبت نسبی یاپ کے مہمت ڈائد ہوتی ہے ، اس لئے آپ کے نسبی باپ نہ ہونے سے آپ کی شفقت اور دحمت میں کمی آنا لازم نہیں آتا ۔ اور دحمت میں کمی آنا لازم نہیں آتا ۔

کے یہ بھی تابت ہوگیا کہ نبی کے لئے جس تسم کا باپ ہو تا لازم ہے،اس کی نفی آئیت میں نبیس کی نفی آئی ہے،اس کی نفی آیت میں نہیں گئی ، بلکہ مرف نسبی اور رضائی باپ ہونے کی نفی گئی ہے،اس لئے وئیسسوارٹ بہر میں زائل ہوگیا .

سر بہر بھر بھر بھر بھر کی اکر آپ لادلدا ور مقطورا النسل دابتر بہیں ، جیدا کہ فال کہ بیتر بھیدا کہ فال کہ بھر بھر کی افرائد کہ بھر کی اور در آئد ہوگی اور در آئد ہوگی ، کیونکہ آپ آپ کہ آپ اس میں اس م

یتنوں شہبات جملہ ذکورہ سے اُٹھ چکے ہیں ، سکن خوائے عزوم ہی جا ہتا ہکہ اپنے ہیں اس کے فقدائل و کما لات ا درا علی دوج ہیں ایس سے شغیات کی برایت خوب اکشکارا سنسرہاکران کے فقدائل و کما لات ا درا علی دوج کے شغیق دم ہریا ان ہونے پر قوموں کو مطلع فرما دسے ، تاکہ غافل لوگ ہوش میں آجاتیں ا دراس خوا کے آخری رسول کے قدم ہوم لیں ۔

جنائي ارشاد ہوتا ہے ،۔

وَحَاتَ النَّبِيِّينُ ، الاداک تام انبيار کے تم کرنوا ہم ہوں اس اوراک تام انبیار کے تم کرنوا ہم ہوں خوات کے اس خوات کے ایک انسان کے ایک ایک انسان کے دوائد ہم بائے فراہ علم سے جمال سے مقال میں میں اور کیا کیا اس کے نوائد ہم بائے فراہ علم سے جمال سے مسلم ہم بیش کرتے ہم ہم رکھ کے اس جارہ ہم جن اور کیا ہم ہم اس مقال میا کہ اس مقال میں اور مقال میں اور مقال میں مقال میں اور مقال میں اور مقال میں مقال میں اور مقال میں میں مقال میں مقال

ا قل ان لوگوں کوجوآٹ پرا بڑا و کھفلوع النسل ہونے کا الزام کگاتے ہے، یربتلا دینا کہ لے غافلوتم جس پاکباز انسان پرا بڑ ہونے کا عیب لگاتے ہووہ آئی کو کا با ہے ہے کہسی کے دیم وگمان میں بھن ہیں آسکتی رکیو ٹکرا دل تواکٹرریول اپنی

الني أكباهي يبكم مالا مست. من مهادى كريت كا ومرس دوس كا

مه كذا في حديث الى مالك الاشوى عندالطبراني اذكر العمال ، مفي ٢٣٢ ، ج ٢ ، ١ منه

ہے جہالا آخری پینام لے کرتمباری طرف آیاہے ، اب بھی ہوش میں آجا وَا واس کے بعد میرکوئی جدا کہ اس کے بعد میرکوئی اس کے ابرائی آب بینام دین دونیا کی اصلاح اور وصول الی الشرصرف اس کی تعدیق اوراس کے اتباط میں مغمد سے ، اس کی مواست کو غنیمت مجود بطعن و نین سے باز آجا و ۔

مغمرے ، اس کی ہوایت کوغنیت مجبو بطعن دیں ہے باز آجاؤ ۔ ا وریالیالی ہے کرمیبے کسی خس کومتوم کرنے کے سے اردو فارس دغیرہ مرزبان مي كما جاتاب كرويجويه بالوا آخرى كلام ياآخرى وميت ب اس كويله بالمرحادي الم تسرى وجريمى موسكتى بى كرجب ما كان محت تلى إباا حري مين نفي اِقِت سے یہ دہم ہوتا تھاکہ آپ پی شفقت پدری بمی موجد مزہوگی توا کُھ دِف کرنے کے لئے بنظ و تنکیٰ ڈیول اللہ برماکر بہتلا یا کیا کہ اگرم آئی کسی مرد کے نبی بات نہیں ہسکن آئی السے رمول ہونے کی وہرسے نسبی باپ سے بھی زیادہ خیت ہیں۔ اس کے بعداس کال شفقت کو میال کرنے کے لئے اُرشا دفرایا وَخَامُ النَّیِّینَ معنی اوّل توہر دسول اپنی امّت کا باب ہے ، اور شفقت میں باب سے می نیادہ ، مَبر خعومًا پردسول توخاخم النبیتین ہیں جن نے بعد کوئی نبی بیدا نرموگا ،ایس حالت ہیں توظاہرے کرائٹ تمام انبیاری می زیادہ شفیق ہوں گئے ، ا در است کی ہواہت اور نسيحت وخيرخوا بي من كوئي وتيقرا معام دكيس من بكيونكه وه رسل جن كے بعد و وسل رسول ادرانسپرارکے آنے کی توقع ہوان سے ا**گرکوئی چیزرہ جاسے ت**ونبری آنے دالے انسبیاراس کی تکیل کرسکتے ہیں ،سکین جوتمام انسبیارکا خاتم اوراً خرمو اس کویہ فکرموگی کرمخلوق کے لئے لاسترکوالیسا صاحت کر دیا جاسے کہ اُن کیسی وقیت محمرا ہی کا خطرہ مزہو۔ غرض وہ این است کے لئے انتہائی شنعت کا برتا ڈکریں گے۔ ميے ايک نسبى باپ جبراين يعيرا ولا دچوٹ نے والا ہو ، اوركون السائشخى اس كے متعلقین میں نم ہو جواس كی اولاد كی نگر ان كرسكے ، اوران محسار و ا كی كات كرے توباب كى شنعت ومحبت ميں جس بدر سيان ہو كا وہ ظاہرے ، لينے بعب ر کے لئے اپنی خیات ہی ہی ایسے سا مان مہیاکرنے کی فکر کرے گاکہ آ کنڈاس کی اولاد*کسی کی محتاج نرمو*ر پنانچہارے آقاے نامدادسردد کا کنات ملی الشرعلیہ وہم نے ہمارے لئے شریعت کے صرائط تنقیم کواس قدر یمواد حجود اے کہ جس میں داست اور دن برابہ ہے، آپ کے بعد بر ہمیں کسی شریعت سالقہ کی حاجت ہے اور ندال حقہ کی اور نہیں بی حبد یدکی ضرورت ہے ، اور نز مشریعت جدیدہ کی قرآن مجیداس مشریعت کی ابری تیمیل کا اعلان ان الغاظے گذر حیکا ہے ، ۔

ٱلْمَيْنُ مَ ٱكُسَلُسُ لَكُنْدُ \* آنَ بَمِ غَمِّمَ اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُ اللَّهُ مِ اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُ اللَّ ويُسْتَكُنْدُ وَٱثْنَدُتُ عَلَيْكُدُ كُويا ، الاتم برا في نعت تميام نعشت من المستران

اس سے ظاہر ہے کہ مٹرائع سالقہ کی تھیل آبدی اور علی الاطلاق بھیل نہتمی ، اگر جہ لینے اوقات کے لحاظ سے وہ سب کامل و تھمل تھیں ، اور بیم آئیت کی مرادی، حبیباً کہ امام راتزی اپنی تفسیر کی آپریس اس کی تصریح فرمائے ہیں ۔

۔ الغرمل تبعری نفرہ شرکان پر شریعت ا بدالاً با دیکے گئے کا مل ا وڈیمل کردی گئی ؛ اس کواپنے بی کے بعد دکھی نبی کی ضرورت نرمحدّث کی حاجت ، علامہ

ابن تیم فرماتے ہیں ،۔

" بخلآن است محمثلی الشرطیر و کلم کے کہ الشرتعالی نے ان کواکپ کی وجسے بنی فراد یاہے نہ وہ کمن بی کے محتان میں الخرز محدّث کے بلکہ وہ تمام نعبائل آپ میں جمع کر دیے گئے ہیں جود دمرے تمام انسبیا دمیں تھنسر ق ہیں ہو يَّ خَلَا نِ اَمَّةِ مُحَتَّبُهُ ثَلَا اللهُ اَخْنَاهُمُ مَلْيُهِ وَسَكَّرُ فَإِنَّ اللهُ اَغْنَاهُمُ بِهِ فَلَمُ دَيَّحْتَ جُوْامَتَهُ لَا إِلَّى نَبِيَّ ذَلَا إِلَى مُحَدِّ نِ بَلُجُبِعَ لَهُ مِنَ الْفَصَائِلِ مَا فَرَقَهُ لَهُ مِنَ الْفَصَائِلِ مَا فَرَقَهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْاَنْدِينَ مِي الْمَ

الغرض اس لفظ حاتم النبيين سے يربتالا نامنظورسے كرآ ہے برنسبت دومرے انبيا مليم التيام كے بعى سب سے زيادہ شفيق ميربان ہيں ۔

اس کے بعدم آیت کی مفتل تعسر ناظرین کے سامنے انہی اصول کے معلیات پیش کمیتے ہیں ،جن کو علماء احسد نے تعسیر کا معیاد وستراد دیا ہے ،لیکن ہرخص کاظر اِقل عبارتِ ادراس کے لغانت پرٹر تی ہے ،ا دروہ پیلے اس زبان کے قواعرے کس كى مرادىعسلوم كرناچاستى ہے ، اس كے بيان كى ترتيب قي ہم بيبے گفت عرب كود كھتے ہیں، اور بھر ماتی طریقوں کو بترتیب مبنی کیا جاسے گا۔

## ايتِ مذكوره كي تفيير لغت عرسي

م ان اس آیت می چنوکلات بی ۱۰ د کرین ، رستول ، آلکه ، خاشد ، النبیتین ،

جن میں سے وآ ڈمملعت کے لئے ہے اورلکن استدراک بعینی اذالہٌ مشبر کے لئے اور لفظ التَّرْمَمَّاح بيان نهيم ، البترباق تين لفظ يعنى رسول ا ورخاتم اودلنبيين

زيادة فعسيل طلب بيءا دربالخصوص آخرك دولفظ كيونكه فرقهم واثمير سنحاس

آبیت کی تحربین کالاِسست<sub>ر</sub>انہی دویغفلوں کو بنا یاہے ، لہنڈاان اَلفاظے متعلق کمیں

تنفيل بديم نافل كرف في مرورت . سر مسول ؛ جن من اوخلا دند عالم ابنی دح کے ساتھ مشرف فرماکر مخلوق کی تداری سر میں میں میں اور میں اور میں اور میں کے ساتھ مشرف فرماکر مخلوق کی طري تبليغ ومإيت كے لئے بيجاہے ،الل كو" ريول " اور " نبى "كتے بي . بحران دونول نفتلول کی مترح مین علام عربیت دامول کے مختلف اتوال ہی ر <u>ر و ادرنی کے سنی فرق کی مجن حضرا سے کا خیال ہے کہ اصطلاح مشرع میں کو دنول</u> لفظ مترادمت ہیں ، بعین ان کے معانی میں باہمی کوئی مسسرق نہیں ہے۔ بیرصرات ان آیات ا درامادیث ا درکلات برب سے استدلال کمتے ہیں جن میں سے ایک ہے خس کی نسبت کہمی لنفا دسّول بولاگیاہے ادرکسی لفظ بنی ۔اوریہ نرمبرج ہودوٹرلیکاہی اورابف صرات فراتے میں کروسول برنسبت نبی عام ہے مکیونکنی کے لئے انسان ہونا ضروری ہے ، فرمشتہ کوئی ہیں کہا جاتا ، ا در دسول جس طرح انسان ہوتے ہیں اس طرح ملائکہ بھی ہوسکتے ہیں ، قرآن عزیز کی ببہت سی آ یا سطا ککہ کھیل سول كالقب دىتى بى اكما نى تولەتعىالى بر

 بیشک بها دے دمول دینی ملائک، كقت خاء شريكنا أبواهب ابرابیم علیات ام کے پاس و تخری کرائے ہ

بالْبُئري.

ا ورجبودا بل سنت والجرا عت اودعاماے سلعت کی تحقیق پرسے کرنی عام سے در ريول خام*ب كيونك* اصطلاح *نترع مي ديول حرو*ت استخص كوكم أجا تأسي كميم كو خدا دندعالم ک طریت سے کوئ کتاب دی گئ ہو یا وہ بی کو تقل شریعت سیرا کیا ہواور تی کے بئے ان دونوں میں سے کوئی شرط نہیں ، بلکٹی اس خفی کو بھی کہاجا تا ہے جوماز شریعت وکتا بہو، اوراس خس کوہی جس کوخدا دند عالم کی جانب سے دی ہواور وہ بیخ حکام کرتا ہو اسکن اس کے لئے کتاب یا شریعت مردیونہیں اور قرآن کریم ک متعدد آیائت استحقیق پرشاہر ہیں ،ر

حَدَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ تَلْسُؤُلِ | " نهيمبيجام نے کوئی دمول اور پنی عراس طرح والخ

وَلَانَيْ الآي

جس میں لفظ رسول کے بعد لفظ نبی مغرض تعمیم بعد انتھ نسیف ذکر کیا گیاہے،

نیز حدمیث میں ہے ،۔

عَنْ أَبِي ذَرِّعَنُ رَّسُوْلِ لِلْهُ لِلَّيْكُ عكيبه وستكر مشال كات الْآنُدِيَاءُ مِاثَةَ ٱلْمَنِ وَٱلْيُعَةِ وَّعِشُرِينِ ٱلْمُنَّاوِّكَانُ الرُّيسُلُ خمشية تَعَشَرَوَ ثَلِثُمَا ثَةِ دَرَجُلِ مِنْهُمُ أَوَّلُهُمُ أَدُمُ إِلَّا تَوْلِهِ الخِرْهِ مُحَمَّنُ ردداه الني المهوير وابن ابى شيتر ومحدبن ابى عود العطي ا د ازماشیرمسا مردمعری منجر۳ ۱۹ وکڈانژی

ابن حبان فىصمير دمحرابن جرفى النتع ،

« حغرت ابوذرُ اسمخفرت كى الشمليردُ لم ے دوایت کرتے ہیں کرآ پ نے فرطایکر انسبيا دايك للكرج بس مزادم عيمي ا ودرمول تمِن سوبنده اجن مِن عصب ببيا حضرت آدم علىالسالم ا<u>ور</u>سبدے آ حشرمي محسى مدملى الشعليروسلم

د به مدیث اسخق بن دایوی این الیمشیبر، ابویولئ نے دوایت کی ہے ، اودا بن جان اورابن جرنےاس کومیج مشربایا ہے ہ

، *س مدیث نے بالکل م*یافٹ کر ویاکہ دستول ا درنی می*ں مسندق ہے ،* اولانسپیاء بنبت دسول کے زیادہ ہوسے ہیں ، نیزاس مدمیث میں خط کشبیدہ العناظ میں قاب*ل غورمي* ـ اس ہے جہودا ہل سنت والجاعت نے اس تحقیق کو اختیار کیا ہے ، حافظ ابن ججہ اسے معافظ ابن ججہ اس کے تعریف کی معلی م نے شرح می طامی، ابن ہمام شنے مسام ہیں ، قامنی عیامی شنے شغامی اس کی تعدیق فرمائی ہے ، ومشل کی محالثی شرح العقائد النسفیہ ۔

ال اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلادینا فرددی ہے کہ جہورا بل سنت کو بھی اس سے انحاز مہد کا میں اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلادینا فرددی ہے کہ جہورا بل سنت کو بھی اس سے انحاز مہد کا دونوں فر بول کی گری اسکالی کا جا اب بی ہوجا تا ہے دکا لائحتی علی المتیقظ )

اس کے بعدیم باتی ان دونول افظول کی نثرح علیحدہ علیمہ و انت کی معتسبر کتابوں سے بیش کرتے ہیں ، ا در معہد بورے جلہ کے معنی ازرومے قواعد عوبیت

ذکیکے جائیں گے۔

النظاماتم كى النوئاتين اس الفظ كے بارے مي آيت ذكون ميں دو قرار تيں بي العيق الشرات نے اس الفظ كون كريم ملى الشرطير وسلم سے شناہے ، اُن ميں سے تعبی نے خاتم ، تَ كے ذريكے ساتھ نعل كيا ہے خاتم ، تَ كے ذريكے ساتھ نعل كيا ہے معرامام المفسري والمحدثين ابن حبر رواب برگ ا در حبور مفسرين نے اپئي تي فسيو ميں فرايا ہے كہ دو سرى و سرات مين خاتم ، تَ كے زبر كے ساتھ مرمن و قادلي حتن اور عاقعم كى قرارت ہے ۔

ان کے ملاوہ تمام قاریوں کے نزدیک بہلی قرآۃ بینی خاتم بجسر تآ دمخا سے، این حسبریر ، منحہ ۱۱ ، حبلہ ۲۲)

ا درجب آیت نیں ذرکا ود ذرج دونوں مشسرا تیں موج دہیں توخرد دی ہے کہ ہم خاتم بالکسرا ودخاتم بالعتم دونوں لغطوں کی مفتل سشور نا ظرین کے سلمنے پیش کریں ، دہونہا ۔

یردونوں لنغاکلام عرب میں چندمعانی کے لئے ستعل ہوتے ہیں جن کوذیل میں ایک نتشہ کی صورت میں بیش کیا جا تا ہے ،۔

| •                                                 |                                                                                |         |                  | - 1        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|
| حالكتب لنبت                                       | معان                                                                           | نمبرثار | لفظ              | لفظ        |
| لسآن العرب ، تانج العسردی<br>محاق چهری ، قامّوس . | تكينه مُرحِس پرنام وغيوكسنده<br>كئ جاتے بي .                                   | 1       | مأتم بكسر        | خاتم بافتح |
| لساتن العرب ، ثانج العسدوس<br>مصاتح دغسيره .      | انگشری بینی انگوشی ،مثلّاخاتم تیر<br>بینی مونے کی انگوشی ۔                     | ۲       | •                | •          |
| قاموس ، تاج الروس بفتي آلارب                      | آ فرِقوم مِی اکشرستعل ہے                                                       | ٣       | •                | •          |
| • •                                               | گوٹے کے پا دُل پی چتموٹی<br>سیمنیدی ہواس کوبی خاتم کہتے ہی                     | ۲       | <b>4</b>         | •          |
| 4 + +                                             | گُدّی کے نیچ جوگڑ صابے اس کو<br>بھی خاتم کہتے ہیں ۔                            | Q       | •                | ,          |
| ۰ ۰ ۰<br>سان الوب دغيسراه.                        | میمنی ہم فاعل ،کسی چیز کوختم کڑنوالا۔<br>مُہرکا ہونتش کا غذ دغیر ہرا ترا تا ہے | 4       | خام بالكنتو<br>- | بالنتحنقيا |

ا تغیمیل شعسلوم بواکدیه دونول لفظ سائٹ معیانی میں تعمل بہرتے ہیں تبن میں اقل کے پانچ دونوں ہیں مشرک ہیں ، اور نمبر ا نقط خاتم بالکسر کے ساتھ تھوں ب اور نمبر ا نقط خاتم بالکسر کے ساتھ خاص ہے ۔ اور نمبر کے خاتم بالکسر کے چمعنوں میں کوئ سے اس کے بعد یہ دیکھناہے کہ آیت فرکورہ میں خاتم بالکسر کے چمعنوں میں کوئ سے

له استخمیم تغییل می طرا ہے دفت کے اقوال کھیاں میں ، پی مام کتب لفت سے لینی بل مستفاد ہوتی ہے۔ ۱۱مختنیع غفرلا معنی ہوسکتے ہیں ، اور خاتم بالفتے کے چمعنوں میں سے کون سے ۔

موم می ظاہرے کہ بیلے اور دوسرے منی بین گلینہ ممرا در انگشری آمیت ایں کسی طرح حقیقت کے اعتبارے مرادنہ میں ہوسکتے ، اور باجاع علماے لفت اور باتف قات عقلا سے دنیا جب تک حقیق منی درست ہوسکیں ، اس وقت تک محب ازی کو اخت بارکر فا باطل ہے ابدا میں اور دوسرے منی مرکز مرازنہ میں ۔

چوتے بانچویں معانی کا آؤا بت می کئی انسان کو دیم بھی نہیں ہوسکتا رکیونکہوہ اس آیت میں مزحنیقۂ دوست میں معاناً ۔

اسی طرح سا توین می مینی میم کانفش ، بیمی حقیقی حتی کے لحاظ سے آیت جی مرا د نہیں ہوسکتے ، ا درمجازی حتی مرا دلینے کی کوئی دج نہیں ۔

ولبذا بصرف دواحال باقہیں ، تیرے کاین آخر قوم ا درجے معنی ین خم کرنے دالے ، اور یہ دونون من بالکھف آ کیت ہیں حقیقت کے اعتبار سے دوس میں ، صرف ا تنافرق ہے کہ ان میں سے پہلے معنی دونوں سرا تولی مناتم ما الکھوں ہیں اور دومرے معنی صرف خاتم بالکسر کے ماتم محفول ہیں اور خاتم بالکسر کے ماتم محفول ہیں الدی اصلی الفظ خاتم کی دونوں سرا موں اوران کے معانی لغویر پہندس کی تعربی انتیاداللہ تعالی ناظرین کوام نے یہ محال لیا ہوگا کہ اگر مستمران و موریث کی تعامی اوران کے معانی لغویر پہندس کی تعربی استرا موں لیا ہوگا کہ اگر مستمران و موریث کی تعامیرا دول ہم سامت کی شہاد توں سے می قطع نظر کی تعامیرا دول ہم ہمان کی شہاد توں سے می قطع نظر کی جائے ہیں ، آخرانسیت موب فیصلہ کی تعرب فیصلہ کی خاتم کرنے والے اور دومری قرائت پرایک عنی ہوسکتے ہیں ، آخرانسیت میں اور توں کا حنا اعدم مرف ایک ہی کہ تاہم کی ایک کی میں اور توں کا ایک خاتم مرف ایک ہی کہ تاہم کی آ جن ہیں ، آپ کے بعد کوئی بی پرانہ ہیں ہوسکتا ہو سے میں انہا میں المعانی موج دیہ ہو ۔

سب انبیا بعلیم استعام کی خوج دیہ ، آپ کے بعد کوئی بی پرانہ ہیں ہوسکتا ، جساکہ میں انہ بی بی المعانی موج دیہ ، آپ کے بعد کوئی بی پرانہ ہیں ہوسکتا ، جساکہ میں المعانی موج دیہ ، ۔

سب انبیا بعلیم استعام کی خوج دیہ ، ۔

تغیروں المعانی میں جوج دیہ ، ۔

وَالْخَاتَمُ اِسْمُ ٱلْدِيلَائِيَّةُمُ "ادد فَاتَم بِالنَّح اس اَدُكَا نَام جُبِيَّ وَالْخَاتَمُ الْبِينَ عَلَ بِهِ كَالطَّابِعِ لِمِنَا يُطْبَعُ بِهِ فَسُعْنَى مَرِ مُثَانَ جائ ، بِس فَاتَم النِبِين كَ سن یہ بوں گے" وہ کھی جس پرانمیاؤم کے گئے" اوداس عنی کا نتیج بھی پہاکھیئے ر ادنیتین ہے ؟ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ الَّنِيُّخَمُّمُ النَّبِيُّوْنَ بِهِ رِمَاكُهُ الْخِرُ النَّبِيِّيْنَ رِدرَ المانِي ١١٥ع،

ا درعلام احمد معروت برطا جیون صاحب نے اپنی تغییر احمدی میں اسی لفظ کے من

کی تفشیر کرتے ہوئے وسنسرہا یا ہے ،ر دری مرسوہ پی ایمان ہو ،

المُنكَى الْمُنكِلِ تَنْجِيهُ هُمُو الله المنتج المُنكَى الْمُنكِ الْمُنكِيةُ اللهُ اللهُ

م اورنتی دونوں صورتوں دبائن وہکس یں دہ صرف شن اکری ہیں ،اودای ہے ماتی سے سلارک نے قراست ماسم ہی انتقادی ک تغییر اکٹر کے ساتد کی ہے ،اود بینادی نے دونوں مسسوارتوں کی یہ ایک ۔ تغییر کی ہے ہ

رُّورہ المعانی اورتفسیرا حسسعدی کی ان عبارتوں سے یہ بات باکل روشن ہوگئی ، کہ لفظ خآتم کے جوزڈ معنی آبیت میں بن سکتے ہیں اُن کا بھی خلاصہ اورنتیج جریت ا کیسہی ہے ، بینی آخرالبیسی ، اوراسی بنا دہریر جنیا دی شنے دونوں وسیرارتوں کے درج میں کوئی وسنرت نہیں کیا ، بلکہ دونوں صورتوں میں آخرالنیسین تفسیر کی ہے ۔

میرخ دندعالم انمرلغت کوجزائے خرعطا فرائے کہ انعول نے صرف اسی پر بس نہیں کی کرلفظ خاتم کے حنی کوج کردیا ، بلکرتصرنجا اس آست مشریفے کے خلق جس پراس وقت ہماری مجت ہے صاف طور پر بتلا دیا کہ تمام معیان ہیں۔ پولفظ خاتم میں لغتہ محتمل ہیں اس آ بہت ہیں صرف بہتی منی ہوسکتے ہیں کہ آپ سیدا نسبیار کے ختم کرنے والیے اورا تخری ہیں ۔

فدائے علیم دخیری کومعلوم ہے کہ لغت کرب پر آن تک کتی کت ابیر جو ل بڑی اور معتبر کا کھی کت ابیر جو ل بڑی اور معتبر دخیر معتبر نکی گئیں ، اور کہاں اور کس صورت میں موجود ہیں ، ہمیں تو مذاکن سب کے جن کرنے کی صرورت ہے ، اور نہ یکسی بشرکی طاقت ہے ، بلکھ خوت اور قابل استدلال مجی جاتی ہیں اُن چند کتا ہوں سے جوعرب دعم میں کم النبوت اور قابل استدلال مجی جاتی ہیں ۔ مشت تموم از خروا دے ، ہدیر ناظرین کرے یہ دکھ لانا میا ہے حسیں کم لغظ ا

ماتم بالنتح اور بالكسر كے معالى ميں سے ائمة لغت نے آيت مذكوره مي كون سے معنی تجویز کے ہیں ۔

معنددات العشرآن يركتاب امام راغب اصغهانى وحمة الشعليركى وعميرتهنيت بكرائي نظير بين ركمتى ، خاص قرآن كالغات كونها يت عيب انداز سے بيان فرہایاہے ، شخ جلال الدین میودلی شنے اتعاّن میں فرمایا ہے کہ لغایت قرآن میں اس مبترکتاب آج مک تصنیع نبهیں ہوئی ،آیتِ مزکورہ کے تعلق اس کے الفاظ یہ ہی ، ر

السَّبُوَّةَ أَكُ ثَنَّتَهَ هَا بِمَحِيْثِهِ الطَّهُمَامِاتَا بِكِرَابُ نِرْتَ كُوَمُ كُمِهَا ،

ميني آب نے تشریف لا کرنبزت کوتمام فرایا ہ

المسكم لابن السيّده الغشي عرب كى ومعتمر عليه كمثاب سيحس كوعلام سيوطي في أن معتبراً

میں سے تمارکیاہے کرجن پر قرآن کے بارسے میں اعتماد کیا جاسکے ،ر " الدخاتم الدخا تمرم رنے کے انجام ک

آخركوكباجا تابيء

عَاقِبَتُهُ وَأُخِرُ (السالالرب) تهذيب المازهري اس كويمى سيوطئ في معتبرات انت مي شماركياب ،

\* اورخاتم بالكسراددخاتم بالنّع بى كريم المض علیہ و کم کے نامول میں سے میں الاقرآن وہے مي بوكزمبس بي أنخفرت كالذعيد لم تہاںے تردوں میں سے کس کے باپ سيكن آب الشرتعالي كے دمول اودسب نیول پی آخری بی بی

اس میں کس تدرصرا حت کے ساتھ ستلادیا گیا کہ خاتم بالکسرا درخاتم بالعسنة وولوں انحفرت ملی الشروليه وسلم کے نام ہي، اور قرآن مجيدي خاتم النبيتين سے آخرالنیسین مرادیے ۔

کیا انمرُ اخت کی اتنی تعرمیات کے بعد یمی کوئی منعیف اس معنی کے مواکوئی

وَخَاتَ مَ النَّبِيِّينَ لِا تَهُ خَتَمُ ٢٠ تغفرت من الشَّعليرة لم كوفاتم النبيين

رخَاتِمُ كُلِّ شَيْءٌ دَيِخَاتِيتُه

(مغروات راغب ص ۱۳۲)

وَالْمُحَاتِثُمُ وَالْمَحَاتُمُ مِرِثَكُنَّاهِ السَّيِيّ مَتَى اللهُ عَلَيْرُ وَسَلَىٰ وَ فِ التَّنْزِيْلِ الْعَرْيُدِيمَا كَانَ مُحَمَّنُ أَبَا أَحَدٍ بِنُ يَّعِالِلُدُ وَلِكِنُ زَّمُولَ اللهِ وَخَاسَمُ النَّيِّيتِينَ أَى أَخِرَهُمُ اللَّالِينَ

اور معنی تجویز کرسکتاب ب

سان العرب النست كم مستبول كتاب بي عرب دعجب مين ستندما ني جاتب،

اس کی عبارت یہ ہے ،۔

\* خاتم التوم بالكسرا ورخاتم التوم بالنتح كے معنى آخرالقوم بمي ا ودامني معنى پرلحيانى سے نقل کیا جاتا ہے محرصلی الشرعلي ولم خاتم الانسبىيار (يين اخرالانسبيار)

خَاتِبُهُمُ رَخَاتَمُهُمُ وَ أخيرهم عَنِ اللَّهُ يَانِيُ وَمُحَمَّدُ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَهُ خَاتِيمٌ الأنْسِيكَاءْ عَلَيْهِ رَعَلَيْهِمُ الْقَلُخُ وَالسَّلامُ .

اس مِن بِی بوضاحت بسّلا یاگیاکہ باکسرک قرارت پڑمی جائے یا بالغتج کی مِوکد مِن خاتم النبيين إدرخاتم الانبيار كمعنى آخ النبيين ا ورأ خ الأنبسيا ربول عج .

لتان العرب کی اس عبارت سے ایک قیاعل بھی مستنا دہوتاہے کہ اگریے لغظ خاتم بالنتح اور بالكسردونول كے بحیثیت نفسِ لینت بہت سے معیانی ہوسکے ہمی لیکن حبب توم یا جا عت گ طریت اس کی اضافت کی جاتی ہے تواہ*س کے منی مو<sup>ث</sup>* آ حسرا درختم کرنے والے کے ہوتے ہیں ، خالبّااس قاعب و ک طرف اشارہ كرف كے لئے لفظ خاتم كوتتها ذكرته يس كيا ، ملكر قوم اورجاعت كا ضيركى طرف اضافت

کے ساتھ مبیان کیاہے۔

لغت ِ عُرِب کے تتبع د الماش ، کرنے سے بھی ٹا بت ہوتاہے کہ لفظ من آجم بالكسريا بالغتع جبسكسي قوم ياجماعت كى طرى معنّات م د تواس كے معنى آخرى ا کے ہوئے ہیں ، آیت مذکورہ میں بمی خاتم کی اصافت جاعت نبیین کی طریب ہے، اس کے اس کے معنی آخرالنبیین اورنبیوں کے ختم کرنے والے کے علاو اورکینی موسكة ،اس قاعده ك تائيد تاج العروس شرح قاموس عبى بوتى ب، ومد بذا، <u>تاج العصروں</u> مشرح قاموس للعدلامة الزبيدى ميں لميآنی سے فعل كيا ہے . \_ وُمِنْ أَسْمَا يُهِ عَكَيْرِ السَّلَامُ اللهِ الدَّائِعْرِية مِل الدُّمْ اللهُ عَلَيْدِ وَلَمْ عَلَيْد اَلُخَاتِمُ وَالْحَاتُمُ وَهُوَ مَا مِارِكِمِينَ فَاتِمُ الْسَالِدِ فَاتَمُ إِنْتَى الْكِي الَّذِي حَتَّمُ النَّبُوعَ بِسَجِيتُهُ الْجُاورِمَةُ وَيْضَ بِرَضِ عَلَيْ تَسْرِينِ الْفِي الْمُعَا

محبین البیدار احس می لغائب مدیث کومعتمط سراتی سے جمع کیا گیاہے ، اس کی عبارت درج ذیل ہے ،۔

 خاتم بالكسرا ورخائم بالنتيني كريم الخش علیہ دکم کے نامول میں سے ہے ، بالفخ اسم ہےجس کے معنی اُ حسنہ کے ہیں ، ا در ہاکسراسم فاعل کاحیفہ ہے ہے معنى تمام كرنے دالے كے بي ا

ألُخَاتِمُ وَالْخَاتَمُ مِن أَنْمَايُمُ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ رِرَسَلْمَى ، ش ، بالغتج إئشمُّ أَىُ الْحِنْرُهُمُّ دَ رَبِالْكُسُوانِسُمُ زَاعِلٍ . دمجع البماد )

نيزمج الجار مغر ٣٢٩ ن ١ مي ب

خَاتِمُ النُّبُقَةِ بِكُنُوالِتَّاءِاكُ نَاعِلُ الْحُنْمِ دَهُوَ الْإِثْمَامُ رَبِعَتُ حِمَا بِمُعُنَى الطَّالِعِ أَيُّ شَيَّ هُ يِكُ لُّ عَلَى أَنَّهُ لِا نَبِيَّ بَعْدَلُا

قائوس | مي ہے ، ۔ دَ الْحَادِمُ إِخِرُ الْعَوْمُ كَالُخَاتَم وَمِنُهُ تَوْلُهُ تَكَالَىٰ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ أَىٰ الخِرْهُمُ .

اس میں بی لفظ " قوم " بڑھا کرقاع وہ مذکورہ کی طرف اشارہ کیا گیلہے ہیز سندزریجت کامی نہایت وضاحت کے ساتھ فیصل کردیاہے۔

کیات الی البعت ام کنت عرب کی مشبور و معتمد کتاب ہے ، اس مین مسئل زیریج ن

كوسب ب زياده واضح كردياب، الماحظ مورد

وتشيينة نبيتنا خاشم الْأنبياءِ لِأَنَّ الْخَاتِمُ أَخِرُ الُعَّوْمِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِي مِنْ تَيْجَالِكُمُ وَلْكِينُ رَّسُولُ اللهِ وَخَاسَمُ

م خاتم النبوة بمسرمًا ربينى تمام كمين والا اددبالعنتع تامعنى فهريينى وميضج اس پردالمالت کرے کہ آپ کے بعید كون نې نېرسې په

٣ ا ودخاتم بالكسرا ودخاتم بالفتح قوم مي ست آخر که کم انا برادا کانی بی بر التُدتعالى كاارِشادخاتم النبيين بين تُخرَّبين كُ

" ا وربمارسے بی صلی انشرطیہ دسلم کا نام خاکم الانبياءاس لئ دكفاكياكه فاتم أخ ووم كو كيتي دادرائ مني من وداد نوعالم في فرما ياب كنيوم بيمستدمل الشعلي دسلمتمامے ترددں میں سے ک کے

باپسیکن انٹہ کے رسول ہیں ،اور آخر باپسین النہے ا سب نبیوں کے ؟

(كليات اليالبقارس ١١٩)

اس میں نہایت صافت کر دیاگیاہے کہ آئپ کے خاتم الانبیارا ورخاتم النبیسین

نام ركين ك وجربي يرب كه خاتم القوم كوكم اجاتاب، ادراك والبيتين مي .

49

نزالوالبت ارنے اس کے بعد کہا ہے کہ ا

وَنَقَ الْاَعَتِمَ يَسُتَكُـزِمُ نَتَى ۚ إِ " ادرمام كانى خاص كَانَى *وَبِي تَ*لْنَا

حسك فن يرب كنى عام ب ،تشريعي بويا غِيرتشريكي ،ا دررول فامتشرى کے لئے بولاجا تاہے ، اور آبت میں حبیر عام بن کی نفی کردی می توخاص مینی درول کی بی بنی ہونا لازمی ہے ، لبذامعلوم ہواکہ اس آیت سے تستدیعی اور فرزشدیعی برتسم کے نبی کا اخت تام اورآپ کے بعد مبدا ہونے کی نفی ٹابت ہو آ ہے جو لوگ کی سے میں تنشریقی اورغرتیشریعی کی تقسیم محفرتے ہیں علام الوالبعث الم نے

یہے ہی ہے اُن کے لئے دد تریاد کرد کھاہے <u>معارہ العربید للجدیری</u> حس کی شہرت محتاج مبیان نہیں ، اس کی عبارت بیہ ہ۔

• الدخاتم اورخاتم تاء كے زيرا ورز بلولو ے ادرا یے ہی فیتام اور خاتام سے

معنی ایک ہیں ، ادرجع خواتیم آل بجاور خاتمہ کے معنی آخرے میں ، اوراس عنی میں

محدصلى الشمعليروكم كوخاتم الاشبسيار

عليم التلام كباجا تاب يو

وَالْخَاتِمُ وَالْخَاتِمُ بَكُسُرِ الثَّاءِ وَنَسْحِهَا وَالْحِيْسُنَامُ وَ الخناتام ككم أيتغنى والكجثم ٱلْخَوَاتِيثُمُ دَحَاتِمَةُ الثَّمُثُ أخِرُؤُ وَمُحَمَّلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَىٰ خَاسِمُ الْانْسِيَاءِ. عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .

له یا درہے کہ اس در از میں جہالکہ ہم ہے تشریعی اور میرتشریعی کے الغاظ کھیے میں ، ان سے ہادی مراور برکز لیست مديدوليكراكة مول، يابهلى مى شريعت كے متبع مون، ور خانبيا عليم السّلام سب كے سبتشريعي ميا اور نٹریویت الازمزنوت ہے، مرذا میا حب نے حس کا نام غ<sub>ی</sub>رنشریی رکھا ہی وہ نبوت کی کوئی تشم نہیں ، ۱۰سنہ اس میں بھی ی*تھری کردی گئیہے*کہ خاتم اورخائم بالکسرا وربائغتے دونوں کے ایک معنی بیراینی آسنرقوم .

منتى الارب من لفظاماتم كمتعلق لكماب ار

و خایم کساجب مبروانگشری وا خربرچیزے دبایان اک وا حسوقوم وخائم بالنخ مثله ومحرخاتم الأنبيام كل الشرمليروكم وعليهم اجعين ا مسرای می ہے ار

م فاتمرُ شے کے معنی اُخریثے کے بیں اور اسيمعني مي محسد صلى الشرط طبيرو لم فاتم الانب ياريس ي

حَاتِبَهُ النَّيْ الْخِرُولُ وَمُتَّمِّنُ ا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ بِالْفَتْجِ صَلَوّاً اللهِ عَلَيْدِ وَعَلَيْكِمُ أَجْمَعِيْنَ.

لنت عرب کے غیرمحدود دفتریں سے یہ چندا توال ائم تر لفت ا دربطور شنے نمٹن ازخر دارے بیش کے گئے ہیں جن سے انشاء انٹر تعالی ناظرین کونقین ہوگیا ہوگاکہ اذرُدے لنستِ عرب آمیتِ مذکورہ میں خاتم النبیبین کے معنی آخوالنبیبین کے موال ہ مجینہیں ہوسکتے ، اورلفظ خاتم کے منی آیٹ میں آخرا ورخم کرنے والے کے علاوہ مرگز مرادنہیں بن سکتے۔

يهبال تكسبحوالشريه باست بالتكل دوشن بويجى ببركرآ بيت مذكوره ميب خاتم بالفتح ا در بالكسر كے متبقی معنی صرف دو موسكتے ہیں ، اور اگر بالغرض مجازی حنی میں لئے جا ہے تواگریم اس جگرحتیق معنی کے درست ہوتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں ،لسکن بالعنسمق أكربون تبب بعى خأتم كيمعنى فهركي بول هيج دجيبا كمرخ ومرزاصا حب

تادیانی " حتیقة الوشی " حارشیمنم ، ۹ میں تصریح کمیتے ہیں ، اوداس وقت آیت کے میعنی ہول گے کہ آئی انبیار رفیر کھنے والے ہیں ، حس کا خلاصہ بی بہیا من کے

علاوه کیشہیں ،کیونکرمما ورومیں کہاجا تاہے کہ فلال شخص نے فلال چیز بر چرکردی بعنی اب اس می کوئی چزداخل نہیں ہوسمتی ، قرآن عزیز میں فرایا ہے ،۔

حَدَّتَمَا للهُ عَلَى مُسَكُونِهِمُ إِ " اللهُ تعالى في أن كردون بِرُجُرُون

يين ابان مي كوثي خسير كي چييز داخل نهيس بوتي بو

أَرُيْحُ دَقَكُ خَمَّنتَ عَلْ فُوَّادِي عِي مِجْدِكَ أَن يَعِمُ لَ بِهِ سِوَاكًا " میں تیرے یہاں سے اس طرح جار اموں کر تونے میرے قلب برائی محبت سے ممر لگادی ہے ، تاکر اس میں تیرے مواکو کی داخل نہوسے ہ

اس ونت تک جوکچہ کلام کیاگیاوہ لفظ خاتم کے لغوی عنی کی تحقیق تھی ،اس کے بعدد د مرے لفظ مینی النبیت نی کے لئوی عنی اوراس کی تحقیق عرض کی جاتی ہے ۔ يغظ النبيين مكى منوى ميت يرلفظ دراصل و دلفظول سي مركب سي وايك العدالم

ترمين، دوسرا " نبيين يو دونول كمتعلق مخفرا كذارش كى ماتى ب

ودمرالغظ " نبيين " تونى كى جع ب برس كا استعال انبيار كى جماعت كے لئے کیا جا تاہے ، اورلفظ بی کی معمل تحقیق لغوی ا ورششری گذری ہے ، ناظ پن جیند ورق اکٹ کرملاحظ مشیراتیں ۔

البترميباللغظ تعين العث لام "اس حكر تغييل طلب ہے جس كو بريز ناظرين كيا جاتا ہے ، سكن جونكريه ايك خالف لمى ستذہب اس كے أكر با دجود اسكان مہولت ہیڈاکرنے کے بعدیمی عام ناظری کے لئے گیدی وضاحت نہوتومعذوں سمعاحات ۔

مشهوره كر" العن لام " تعريف لغة جارين من استعال كياجا تلب جنس " استغرَّاق ، عبر دخارج ،عهد دُسِن . سيكن حب العن لام جن پرداخل بوتا ہے واجل اب*ل ع*ربیت اوْر با تغاق علمایر اصول اس میں صرف د واحتال ہوتے ہیں *اقّل عہد* فارجى يا ذبنى ، دريم استغراق . ويجيوكشعث الاسراد للعسلامة أسفى .

كُوانْ دَخَلَتُ عَلَى الجمع فللعهد 🕴 " اولاً كرالعن لام تعربين جع برداخل بوآو إِنْ كَانَ وَالْإِ فَلِلْعُمُومِ . الروال عبدبن سكتاب توده مرادم كا كشف م ١٤٠٢٠) درزعوم واستغراق مرادليا جاسكا ؟

له العت لام تولیت میں اخظ برداخل ہواس کی چندموڈس ہیں ، باتواس کے افرادی سے کچر افسیس بلک ننس اسية مرادي ، تواس العن الع كومنس كيتے ہي • اودا كرا ذرا دم او ہي تو يا تمام افراد مول كے يا بعض اگر قام ہم تواستزاق اوداگربین ہمیں تومیڑین ہوں کے یا غرصیّن ،اگرمتین ہمی تومبرطاری، ورم مہذئی کہتے ہمیں پہنے معوة ابل امول اددابل وسيت فرايا

ب كرلام تعراف فواه مفرد بردافل بويا

مع پر دو آستغراق بی کا فائره دستاب،

البته اگرمعهودم وتوبجرعب د کے سے لیا

اورعلامدالوالبعتار ابى كليات مي فرات مي ،-

47

وَمَّالَ عَامَّةُ آهُ لِ الْأَصُولِ وَالْعَرَبَيَّةِ لِامُ النَّعْرِيْنِ سَرَاءً وَخَلَتْ عَلَى الْفَرُدِ أَدْعَى الْجُمَعُ وَحَلَتْ عَلَى الْفَرُدِ آدَعَى الْجُمَعُ وَمُودُ الْأَوْرُدُ الْهُمَّةِ الْرَادُولُ

دَخَلَتُ عَى الْفَرُدِ اَدْعَى الْجَبَعِ تُغِيثُ الْإِسْتِغُرَا قَ اِلَّا إِذَا كَانَ مَعْهُودًا .

(كليات الحالبقارم ٥٦٢٥)

طبع قدیم ، صفحه ۴ میں یہ بات اور زیادہ ہے کہ اس بھم میں مفردا وہ شخص سب برابر میں ،جس سے صلوم ہوتا ہے کہ العن لام دراصل صرف انہی دوعنی کے لئے ہے ، باقی معانی محض ضرودت مقام کے لئے کمیم بھی آتے میں ۔

جاتاہے ہ

ادرعلّامدَ صَیٰ نے بھی مُرْرِح کا قیر میں اس بحث پرمبسوط تعتسریر کرنے ہوئے یہی اخت یاد کیاہے جس کا خلاصہ برہے کہ ۱۔

پیرنے دالی نہوتو استغراق کے مواکوئی منی مرادلینا قواعد عرف و گفت میں جائز نہیں ، اگرچ فی نفسجنب اسیت مرا دہونے کا بھی احمال ہوسکتا ہے ، لیکن عرف ومحا درات میں اس کا اعتبان ہمین تا بھی ون میں اعیان خارجیہ سے کام ہوتا ہے ، مذکہ ما ہیا ت ذہ نیہ سے لہذا حبس کا احتمال مرے سے ساقط ہے ؟

درمنی شرح کا فی مختراً ،

نتیجرسیب کرالعت لام تعربیت نوا «مفرد بید اخل ہو یا جمع پر ،اس میں صروت دوی احتمال ہوتے ہیں ،استقراق یا عبد اورای بنا برعلام رضی اس کے بعد فرماتے ہیں ،ر

" بس جب کربیست کلام می بومدلیل دسین توین ) مزجونے کی تابت نرم سے قو واجب ہو کرکل افراد برجل کیاجائے، ادراسی چمول ہو فران نجا کریم صلی الٹر علیہ کہ کم کا کم پانی طاہر جی اور نیند پانی کے (اصل ہے) طاہر جی اور نیند پانی کے (اصل ہے) طاہر جی اور نیند کا اور چو تکم العت لام واخل ہونے کے بعد مفرد بھی بہت افراد پر ولا لت کرتا ہوں مفرد بھی بہت افراد پر ولا لت کرتا ہوں ہی گرچ الیسا محاولات ایس کم ہی جیسا کہ آئش افر وابیت کیا ہے ، الدویم البیض اور الدینا والعمل ، وریم موصوف مفرد ہے اور مینی معنت جمع ہے ، وعلی طرز اب نَاذَالْ مُنِكُنُ لِلْبَعُ فِي تَعَ لَا يَكُمُ الْبَعُ فِي ثَالِمُ الْمَا الْمَا لَكُولُهُ الْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(رمنی اصفر۱۱۰۳ ج ۲ )

یہاں تک تومنردا درج سے احکام مسادی میں ، البتہ تقنی نے اس سے بعد معشودا درج میں برفرق کیاہے کہ حبب مغرد پرالعث لام واخل ہو تاہے توکلہ ہر مغرد کوشامل ہو تاہے ا درحبب ثنیہ پر واخل ہو تاہے ، توہر فرد ثننیہ کو بخلات جع کے ،کیونکہ وہ ہرفردمفرد ا ودہرفرد ثننیہ ا و داسی طرح ہرفردجی سب کومحیا ہوتی ہی

چنانچ عسلام دمی فراتے ہیں ، ۔ لِاَتَ الْجُهُمُ الْمُحَلَّى باللَّامِ فِيُ مِثْ لِهِيُسُتَعْمَلُ بِمَعْنَى مُسَسَّمَّ مِشَابِ إِلَيْ وَكُلُّ مُفْرَدُونَا يُؤَلُّ مَسْابِ إِلَيْ وَكُلُّ مُفْرَدُونَا لِمُنْ مُسَلِّمَ الْكُلُونِيَّ نَمَعْنَى لَقِيْتُ الْعُلَمَاءُ الْآلَونِيَّلُ اَیْ کُلُّ عَالِمِ وَعَالِمِیْنَ کُلُمَاءُ الْآلَونِیَلُ ردنی می ۱۳۲۱،

اس سے پیمعلوم ہواکہ بی کا استِغراق زیادہ آمل واعم ہوتا ہے۔ اس تعمیل کے بعدیم ناظرین کوکلام ذیریجٹ کی طرف توجہ والکر توقع رکھتے ہیں کہ وہ خودنیصلہ کرلیں گے کہ " خاتم النہیین " میں العن لام کس منی کے لئے ہوگتا ہے ، کیو بحراب احتمال صروب دو ہیں ، اسٹ خواتی اور قبہ ر۔

نيكن جس على وعقل وفيم كاكيرصه والب وه مركز وبم عى نبيس كرسكاكم أس العث لام عبديه فارجى ما ذہنى كے لئے ہے ،كيونكراس پر خرکوئی دلسل ہے مة قريز جوالنہيان كوىبى أبين كے لئے مام كردے ، بلكهاس كے خلات يرتوى اوردون والائل موجودين بجن ميس امك بدين الثوت يربات مكراكر النبيين سكالفالم کوعہد خارجی یا ذہنی کے نے قرار دے کرکام کی پرمراد بنان جائے کہ اسخفریت ملی الشرعلیروسلم معن انبیار علیم التسلام کے خاتم ہی توکلام بالکل مہل اور اے من ہوجا تاہے ۔ اورخاتم انبیین کوئی آنحفرات مسلی السُّرعلیہ وسلم کی است بیازی صفست نہیں رہی رجوات کے نشائل میں ذکر کی جائے کیونکرا دم علیات لام کے علاوہ برنی اینے سے پہلے انبیاد کا خاتم اود آخرے ، ا و مرنی پراس منی بن خاتم النیین \* مادقب، اس من من يروم مي نهي بوسكتاكم مانبين من المنالم عهدخارجي يا ذہى كے لئے سے تواثب خود خود استغراق متعين ہوجا تاہے ، اور مَأْتُم النبينين كيميعى موتة بي كرآ مخضرت على الشرعلير ولم تمام افراد انسسياء کے خاتم ادرا خریں ، بعنی جن حقرات کو اصطلاح شرع میں انبی کما جاسکتا بوخوا ، صاحب سُرلعیت مدیده بول یا نربول ،آب ان ستے خم کسنے ولیے ا دورسے آخری ہو.

کیونکرا قل تواستغراق عرفی ایک مجازی می به جیسا کرواش منی اللبیب میں مقرح ہے ، اورسلم قاعلا ہے کم مجازی منی اس وقت تک مراد بہیں ہوسکے حب تک کرفتیق منی بن سکیں ، اور پر ظاہر ہے کہ استغراق حقیق آیت میں بلاتکلف ورست ہے ، این خم کرنے والے انبیا رکے البذا استغراق حقیق عنی مراد لینک کوئی دولیا اور قانی اگر استغراق عوفی مراد بوقوس طرح عبد برخارجی یا ذہنی کی صورت می کلام بے منی دہ جاتا ہے ، اور خاتم النبیین آنحفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی ضمون شیلت نہیں دہ جاتا ہے ، اور خاتم النبیین آنحفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی ضمون شیلت نہیں دہتی اس طرح استغراق عرفی میں بھی ہی انتخال کو دبیش ہے ، کیونکہ اس صورت سے نہیں دہتی اس طرح استغراق عرفی میں بھی ہی انتخال کو دبیش ہے ، کیونکہ اس صورت

یں بھی آیت کے معنی میں ہول سے کرآپ بعض انبیا مِفعوص کے خاتم اور آخریں اور يعنى سوائ حرت آدم عليات لام كاسب البياريصادق مي ادهر مي ملمي بروا بيت حفرت الومرميُّ أنحفرت ملى الله عليه كم كما فرمان موجود ب ١-

حتنها دّل

مجع چرچزوں برل الشرتع إلى نے تام انبیار پرفضیلت دی ہے اوراک چیمیں ایناماتماننیسین بونامی ذکرفرایایی و درداهسم فی النسیایل نیچہ یہ کا کہ خاتم النبیین میں العت لام سوامے اسٹغزا ق ِ حقیقی کے اور کسی عنی کے

لئے نہیں بن سکتا ، اوراس لفظ سے تمام افرادا نبیار کا اخت تمام مراد ہے ، اور بی بمارا

دعونی ہے ، واشرالحمد .

يبال تك جي يوض كياگيا ده آيت مقعود بالذكر وَلِكِنْ دَّسُوُلُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّيْتِيْنَ كَمِفْرِداتَ ا درمُرامُّ لِأَكُما تَ كَمَتَعَلَى ثَمَا ، اس كَ بَعِد يُورِ سَعَلِم ا ور تمام آگیت کی تغسیرگغت ا ودمجا و دارت عرب کے اعتبادسے عسلیم کرنائیمی کچرڈ تواریزدہا، ادر آیت کا مطلب میا من بر بوگیا که بی کریم ملی انٹرعلیہ و کم تمعارے مردوں میں سے س كے باک نہیں ہیں اکر الشركے دیول بی ا درتمام ا فراد انبیاء کے آخرمی آخواہے یاختم کرنے والے ہیں ،اس میں نکسی تسم کی تخصیص ہے ا ور پرکسی فرد کا استنزاداد یزی باویل گانخبائش، نتشاری ا درغرتشاری کی کوئی تنید ۔ اتنی تصریّع کے بعدیمی اگر کوئی شخص چیلے مبانے ڈھونڈھے ، اور آیت کی تاویل ملکہ تحراحیت کے دریے موتودہ ابی عاقبتِ کی نکر کرے ،اورروز قیامت کے لئے کوئی جواب موچ رکھے ۔ وَمَا عُلْيُسْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ وَمَاا لَتَوْفِيْقُ إِلَّامِنَ اللهِ الْعَيْ يُوْالْحُكِيْهِمِ هُ آیت مذکورہ کی تغییر | مستران مجید کی حقانیت کے روش دلائل میں سے ایک پیمی ہ نود مسران جیدے کے کہاس کا بعض اینے بعض کی تفسیر کرتا ہے ، اس لئے آئے کہا کہ کویہ دکھلائیں کہ خودکتا میبن ای آیت کی کیا تفسیر کرتی ہے۔

خمِ بُوِّت کامسُلمبیاگراہم تھا قرآن عزیدے اس کی اہمیت کالحاظ رکھتے ہوے تعسرياً سول والدا يات بي اس سلديرروني والب جن كوانشاء الله تعدالي مستقلًا بديرُ ناظرين كياجائ كا ـ

يبُالَ مربَ چِنْلَيْتِيں بِشِ كَ جالَ بِي جِوانشا دالله تعدالي بَيت خاتم لنبيين كى

تغیرا دراس کےمطلب کی توضع کے لئے کا نی ہی جن میں پہلے اسی آیت کی ایک دومری قرارت کومیش کرتے ہیں جس کے ذرایے سے آیت کے منی بالکل ما صف حل

عامه مفسري مثل ابن جريط رقى اورا بن كثير وسيوطن وغيريم في اين اپى تفسيرول مِن اس آیت کے معلق صربت عبدالله بن سود کی قرارت یر نعتال کی ہے،۔ مَلْكِنْ نَسِيتًا خَتَمَ النَّبِيتِيْنُ . [ "لَكِنْ آبُ إِكِرابِينِ بِينِ مِنْ فَ

منام نبيول گوختم كرديا ؟

اس قرارت نے ان تمام تحربیات کی جڑکاٹ دی جولفظ خاتم کے تعلق مرزایو کی بیا نب سے اہمی نقل کی جاتی ہمیں ہمیونکہ اس وقت آبیت کے عنی صاحب پہوئے كراك الي بى بى جس نے تمام انبيار كوختم كيا۔

اس طرح آیت ذیل می اس معنی کا اعلان کر آل ہے ا۔

ٱلْمُيَوْمُ ٱكْمُدُتُ لَكُمْ وِنَيْكُمُ وَ \ " بِم فِيمَادِ بِي مَمَا لِدِينَ كَامِل اَتُسَمَّتُ عَلَيْكُ مُ نِعِنَتِي (المُؤاتِ) المَرديا اوراني نعست تم يرتمام كردى:

اس آیت نے میا من بر شلاد یا کردین اسسلام اورنعمت نبوّت ودی وغیبی ا بنی کریم صلی التہ علیہ دسلم برتمام موسی ہے ، ایسے کے بعد کسی بنی کی ضرورت اوکونجائ نهيں ہے ،اس آيت كى تفسيرا وْرُفْفُل تَحْيَقُ الشَّار اللّٰهُ تعالى عَمْرِيب وَضَ كَ جادعي.

نیزاً تخفرت ملی الٹرعلیہ وسلم کے متعلق اوشا وخداوندی ہے بہ

حَنْ يَا آيَعَا النَّاسُ إِنْ كُونُولُ ﴿ "آب كَهِديجُ كُدُكُ وَكُوا مِنْ مُب كى مرُّف السُّرتعالْ كاديول بول جس کے لئے آسمانوں اور زمین کا ملک ہے ہ

> (اعرات ب) وَمِنَا أَوْسَلُنُكَ الْأَكَاتُ ثُهُ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا ذَّنْنِ مُيُّلًا .

الله إِلَيْكُمْ حَيِيْعَا لِأَنِى ثُلْهُ

مُلكَفُ التَّمَاؤِتِ وَالْأَرْضِ .

م بم نے آپ کونہیں سیامگر تا انسانو ك مرات بشيرا و دندير بناكر:

رسيا، پ٢٢)

ان دونول آیول ا دراک کی امتال ا در حیند آیتول میں مبی میا من اعلان فرما دیا

گياب كرا مخفرت ملى الشرعلير و لم دنيا كے تام انشانول كے لئے رمول مي .

آب دیھنا یہے کہ آیا ان انسانوں سے صرف وہ انسان مراد بی جوآئی کے زمان مبارك مي تصے يا آئنده آنے والى سلين بى أن مي شامل بي تيبل موست بي تویرلازم آ تاہے کرمرون صحاب<sup>ھ</sup> ہی کے رسولی ہیں ، ا دربس ، ا مدآ پ کی رسالہ پنج<sup>ت</sup> مرون مجاببي ختم بوقئ ، ا دريرا يك اليساكستا خانه كلمدب كركول مسان ال كو محوارانہیں کرسکتاً۔

رسی و دسری مودت کرتمام انسانوں سے صفرات صحابہ کے ساتھ معیل نیوالی نسلیں بمی مرادی الالمِیت الفظ جیدی قااور کانی ق کے معنی بی کرآ ب تام دنیا کے موجودہ انسیانوں ا وراکنندہ بیراہونے والے سب انسانوں کے دسول ہیں ( ا ور يهم مني ميح أور درست بي، تواس بي ما ت بمارا مدما تابت بوتاب، كراث ك بعدكون بى بىدائىسى موسى ،كيونكرجب آپكى رسالت قيامت تك تمام انسانوں کے لئے عام اور شامل ہے تو مجرکہامعا ڈالٹراکٹ کی نبوت درسالت ہی کوئ نتمان تما ،کہ وہ ان کی مالیت کے لئے کا نی مربوق ا درکسی دوسرے بی ک ضرورت پڑی اس آیت کی بھی تغییل انشارالٹہ تعالیٰ عنقریب آسے گی ۔

نرسسرآن مجيدارمشا دكرتاس ار

وَمَا إِزْسَلْنَاكَ إِلَّالِيَحْمَةُ | " بِمِنْ آبِ كُنْهِين مِيما كُرومت بناكرتمام مالم والول كے لئے ہ

لِلْعَالَمِينَ ء

حِس طِرح كم بِاتفاقِ دنيا المُحَمِّدُ لِلْهِ رَسِي الْعُكْمِينِ مِن عالمين سعمام عالم بلاكس تخصيص كے مراديس اس طرح اس جگري تخصيص كى كوئى دونهيس .

له اود درمری آیات واحادیث سے برمبی تابت ہے کہ تمام جنّات کے سے میں رمول میں چھکاس وقت گفتگوانسا نول کے معا لم پر ہے اس ہے صروب انہی کے ذکر پراکتھا کہ کاگیا ۳ سنہ ئە مديث مِن خوداً تخفرت ملى الشەعلىروسلم نے فرايا بى اَنَا رَسُوْلٌ مَنْ اَ وْزَكُهُ حَيَّا وَمَنْ يُؤِلِّكُ بَسُدِی " مِنیالُن تمام لاگول کا ہی رسول ہوں جائب زنو ہیں ا وراُن کا بھی جمیرے بعدبدل ہولگا۔ ومسيأتى الحديث فى بابدانشارائنرتعيالى ١٢من

پس آیت کا حاصل بہواکہ آنخفرت کی الشہ علیہ دسلم تمام عالم والوں کے لئے رحمت ہیں ، اور برحب ہی ہوسکتا ہے کہ حب آپ کی نبوت درسالت عام ہوا ور آپ کے بدکسی اور نبی کی ضرورت نہو ور نراگرآپ کے بعد کوئی نبی جوٹ ہوت اگرکوئی شخص آنخفرت صلی الشہ علیہ و لم پریختہ ایمان لانے والا اور آپ کے احکام دسنن کا پورا اتباع کرنے والا اس پرایمان نرلایا تو اس کی ساری کوششیں کارت اور سادے اعمال حبط ہول کے جو آنخفرت میلی الشہ علیہ وسلم کے دحمۃ اللعب المین مورت ابنی کو گرفت میں آپ کی ذات مبارک اور آپ کا اتباع مرون انہی کو گول کے لئے دحمت ہونا تا بہت مذہ گا۔ سے رخصت ہوگئے ، تمام عالم کے لئے دحمت ہونا تا بہت مذہ گا۔

ان کے ملادہ اوریمی دلت راک مجید کی بہت می تصریحات وا شادات سے ہے مضول ثابت ہوتا ہے جس کوانشا رالٹرنسیا لی ستقل طورسے بریز ناظرین کیا جائے گا۔ ان تمام آیا تب قرآن مجیدسے ناظرین بیمجہ چے ہول گے کہ دیسیناتم انہیں ن کے اس عنی کی تا ئیدکرتی ہیں جوا وہریوض کئے گئے ہیں۔

اوراس کل گزارش سے یہ ثابت ہوگیاکہ آبتِ مذکورہ میں خاتم النبیین کی دہی تفسیرے جوا دیرگفت عرب سے نقل کی مئی ہے ، اور خود قرآن مجید کی و دمری آبات اس آن کے سان کے میں

اى تفسيركوسيان كرتي مي

پونگراس بحث کو عقرب تغییل کے ساتھ بیان کرناہے اس لئے اس موقع
پر مرت دو تین آیات پراکتفار کیا ، اوران کے بیان پس بھی اختمال کام لیا گیا ۔
آیت ذکورہ کی تغییر اسٹیر وسٹراک مجید کی جو ترتیب ہم اُوپر ذکرکر کئے ہیں ، اس پس اصلا میں اسٹی اسٹی اسٹی اسٹی کے تعلق برگزارش ہوکہ اسٹی کی اسٹی کی دیکھنے ہے اور پر اور خود مشراک وزیرے نقل کر بھی ہیں احاد میں بھی ایک بہت بڑا دفتر اس تغییر کاشا ہدہ ، جس کے دیکھنے کے بعد ایک ان میں مرتبی ، اور پر بات بالکل روشن ہوجاتی ہو کہ ذکورہ کے بالا تغییر کے علا دہ اور کوئی تغییر آریت خاتم النبیین کی نہیں ہوسکتی ۔
بالا تغییر کے علا دہ اور کوئی تغییر آریت خاتم النبیین کی نہیں ہوسکتی ۔
بالا تغییر کے علا دہ اور کوئی تغییر آریت خاتم النبیین کی نہیں ہوسکتی ۔
بالا تغییر کے علا دہ اور کوئی تغییر آریت خاتم النبیین کی نہیں ہوسکتی ۔

ہدیۂ نا ظرین کرناہے ، اس لئے اس میگھینمن تغییر حیندا حا و ٹیٹ پراکتفا کہیا جا تاہی اور الك الم مسلان كے لئے وہ مى كفايت في ذائد ميں مصرت توبان واى ہیں کہ آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ہے ،۔

ا نیامت اُس دقت تکنبیں قائم ہوسکی حب تک مبت دخال اودحوثے نراحگا يَثْرَعَمُدُ أَنَّهُ نَبَيٌّ وَأَنَاحَاكِمُ | جابَن بن مِن سِه إِيك يِبَابِولُون بِي ہے، مالائکریں توخاتم النبین واسی میرے بعد کوئی بی ہونے والانہیں و

لَاتَعُوْمُ السَّاعَةُ يَحْتُى مُنْعَتُ رَجَّالُوْنَ كُذَّ الْجُوٰنَ كُلُّهُ مُ التَّبِيِّيْنَ لَانَيِّىَ بَعُدِى . (ايودادُد ، تريزی)

اس مدیث بی خوداُس مقدس ذاست نے کرجس پر برقراک نازل موا پھیگڑے كاقعلى فيصله كرديا اودبتراويا كمسلمانو! خاتم النبيين كيمعنى يربي كمرس بعد كوئى نى مراوكا . مرخاتم كے متى اس مگرم روانگشرى كے بي ا ور خالنبين بي کوئی تخصیص کیونیکر لاکنیت بعث پس کائی نفی جنس ہے ڈرایعہ سے اس سستلہ كوبالكل صاف كردياگيا جس كى تغليل الى بجث مي آرے كى ۔ انشار الشرتعالی ۔ نيزمصرت مذلفهومنى الشرتعبا لئ عنه سيحبى يبي الفا فامرفومًا دواسيت كليمي بر وَأَنَاخَاتِهُ الْبِيدِين لَانَبَى تَعِيْنِي الصَّالِيدِينِ السَّالِينِ مِن ميرے اخرج احد والطرائل، العدكوثي نينهي و

ا ودحفرت الوم دمي وضى الثرتع الى عنه أشحفرت صلى الشرعليرو للمسير واميت کہتے ہیں کہ آٹ نے فرمایا ،۔

م كرميرى مثال ا ورمجهت بيبي انسيبيارك مثال ا*یں ہے جیے کشخس نے کون گر* بنا يا بواوداس كوآ داستهياب مرگرایک اسٹ کی جگرمچوٹردی ہوا ور ولگ اس كے پاس بجراتات او توش كلت ہوں ا در کہتے ہوں کریہ ایک اینٹ میں كيون ذركه دى كئى دكة ميمل بوجاتى ،

إنَّ مَنْكِيْ وَمُشَلَ الْاَنْسِيَاءِمِنْ تَّبُلُ كَنَتُلِ رَجُلٍ بَنَى بَبَيْتًا فَاحُسَنَهُ وَأَجُسَلُهُ إِلَّا مُؤْمَنَعَ لَهُنَةٍ مِنْ زَادِيةٍ فِعَعَلَ النَّاسُ ئىگۈنۈن يە دىغېيۇن ك رَبَيْتُولُونَ هَلَا وُضِيَتُ هٰنِهِ اللّبِئة تَبَالُ نَا نَااللّبِئَةُ فرمایا آنخفرت میل الشرطید و سلم نے کس وه آخری اینٹ میں ہی ہوں اور میں ہی نیاتر النسیون میں ا دَا نَاحَاتِ مُ النَّبِيِّينُ . دبخاری دسلم دغیرما )

نز خفرت الوبررية أتخفرت ملى الشرعليه ولم سددايت فرطة بركات فرايا

میحتمام انبیاد پرچه وجهت نغیلت جی گئی، ایک یرکمیمی کلمات جامع عطا فرانے گئے ووکٹنی یکر دع کے فدایدے میری معدل گئی،

میت میرے نے ال منبت طال دیا گیا، بعیر سرے نے ال منبت طال دیا گیا،

چکتے میرے نے تمام زین کونمازریاف کومگراور زرایتیم پاک کرنے والی بنایاگیا،

يانجوني مجهتا الملقت كاطرت مبيباكياء

المنتي مرب ساته تمام الميار كوختم كما كيا ؟

اس مدیث میں اس تحرافیت کی بھی جراکا ت دی گئی جولفظ خاتم میں کہاتی ہو لفظ خاتم سے بجائے ختم بی النبیون رکھ دیاگیا اور کیا اس میں کہیں غیرتشریبی یا ظافیہ

نَشِنْتُ كَى الْآنَيْتِ إِيبَةٍ اعْطِيْتُ بَخَامِمَ الْكَلِمِ وَنُعِنْ بالرُّغِ وَالْحِلَّتُ لِيَ الْعَنَائِمُ وَجُعِلَتُ لِي الْآفِنُ سَسْجِدًا وَجُعِلَتُ لِي الْآفِنُ سَسْجِدًا وَجُعِلَتُ كَاذَ أَرْسِلْتُ الْحَد الْخُلُقِ كَاذَةً وحُدَيْمَ إِن النَّيِيُّونَ .

درواهسلم فىالغفناكل ،

بروزی نی کا استثنار موجودہ ۔ اور صرِت ابوامامہ بابل ایک طویل حدیث کے ذیل میں نبی کریم ملی الٹر ملر دم ے دواہت کہتے ہیں ،۔

اَنَّا اَخِواْلاَ نُسِيكَاءِ وَأَنْتُمُ الْحِرْ " مِن سِدانبياد مِن عَ خرى بول اللهُ الْحَرْد اللهُ اللهُ الله الْاُسَمَ العاد ابن اج باب مَنذ العَالى " تمسِ المتول مِن سے آخری ؟

محس تدرومناحت کے ساتھ بیان فراد یا گیاکہ فاتم النبیین کے دہمیمن اور صرت دہی دیے ہیں اور میں جوا در ذکر کئے گئے ہیں اعنی آئے سب انبیاری سے آخری ا درسب کے ختم کرنے والے بی ہیں ،اور پر صرف اس پراکتفار نہیں کیا گیا بلکہ ساتدی پیم فراد یاکرتم آخری اتب ہو جس نے یہ باست صاف کردی کراکٹ کے بعد کوئی شخص اس المت کے لئے بنی بناکر پرمیجاً مامے گاحیں کے لئے ایک

اسے ملی! اسلام کے دم مجرفے والو! تمیں اب بی افتین ہوالاً کہت میں خاتم النبیین کے مامی اس کے سوا کھنہ میں خاتم النبیین کے دام مین تشوی ک تخصیص بنے بی فیشٹریسی اودبروڈی وظل کی ۔

نزحفرت عربامن ابن ساديخ روايت فراقي بي آمخفرت ملى الشرعليروسلم

بتحقيق مي الترتعال كخنز ديكفلتم النبين ا*س وقت یں لکما ہوا تھاجبر آ*دم علیالت لام اپنی مٹی ہی ہیں تھے و

إنَّ عِنْدَاللهُ مُكُنُّوكُ خَاتِمُ النَّبِيِّينِنَ مَاكَّ ادَمَ كَمُنْجَدِلُ نِ لِمِينَةٍ .

دشكاليسن خرم الستة ومسنواحر)

. اور صغرت میا برشب مروی ہے کہ فروا یا رسول الشرملی الشرعلیہ وسلم نے ،۔ آنا قافيل المتوسكينن ولافخر وَأَنَاخَاتِمُ النَّيْيِينَ وَلَا لِحَجْهَ انَااذَّلُ شَانِع دَّمُسَنَعَ وَلَا كَنُ رمشکوهٔ عن الداری)

« پس تم) درونول کاربریول ادرکونی نخرس ادرمي تأكم انبيا دكاختم كمينوالابول اودكونى فخزنهيس ا وربس ميبالاشغا عت كرنيوالااور مقبول الشفاعت مجل اودكوئى فخرنبين

وہ حفرات جوآیت خاتم النبیین میں تحریفات کے جال سیلاتے میں ، اور النبیین کے الفت کے النبیار مراد نسلے النبیار مراد نسلے النبیار مراد نسلے جائیں ، تاکہ قادیا نی بنی کے آنے گئی نبائش نکل آئے ، ذواعنایت فرماکریہ و بالا کی کا المراسلین میں العن لام استفراق حقیقی کا ہے یا نہیں اور کیا اس مرکموسلین سے تمام مرسلین بلا استفناء اور بلا تخصیص مراد میں یا نہیں ؟

اگرنہیں تواس کاصاف مطلب یہ داکہ آب سب انبیار کے سردادا ود توہبر انبیار کے سردادا ود توہبر انبیار کے سردادا ود توہبر انبیاں بلکہ مرد بعض کے ہیں، اور یہ بات مبیاکہ تمام نصوص شرعیہ آیات وسلمات تعربیات احادیث کے سلمات کے بھی خلاف ہے کیونکہ کم از کم زبانوں ہے تو وہ بھی استسماد کرتے ہیں کہ انحضرت ملی التہ علیہ وسلم تمام انبیار کے سردادا ورد ہر ہیں ۔

اولاً کریہ ہم ہم ہما ہے کہ اس مگر المرسلین میں العن لام استغلاق حتیق کے لئے ہے اور مسلین ہے النہ ہے الدی ہے ال میں تو میرے اور مسلین کے بلاکسی ہست شنار شغسیں کے مراد ہیں تو میرے عنایت فرما والم میں اور میں کم میران فلا النہ بین نے جواس کے بعدی مذکورہ النہ النہ میں طرح طرح کے جیلے بہانے وصون ڈتے ہی اور اس میں مونے دیتے ۔ افرا وانس بیا مکو واضل نہیں ہونے دیتے ۔

کیاا س مگرة اگرالسلین اورخاتم النبیس بیل کے سواکوئی فرق ہوکر قائدالمرسلین اگریام میں روگیا اورتمام مرسلین کوشا مل ہوگیا تو مرزا صاحب اوران کے اذنائے بنے ہوئے خیالا یں کوئی شیس نہیں گئی ، اور مرزا صاحب کی نبوت نہیں بھر تن اور خاتم النبیس میں اس کئے جیے بہانے کئے جاتے ہیں کہ اگر می عام رہا تو مرزا صاحب کی نبوت کا کہیں بتر شبیع گا۔

یزابن ابی الدنیا ا ودا اب<sup>دی</sup> کی نے صرت تمیم دادی دضی الترعنرے ایک طویل مدیث کے ذیل میں دوا میت کیا ہے کہ حب فرشتے دمنکرو کیر ، قبر میں تروہ سے وال کریں گے کہ تیرادب کو ل کی اور تیرا دین کیا ہے تو وہ کھڑگا ۔۔

رَبِيُ اللَّهُ كَ الْإِسْدَلَامُ دِنَيْنِ مَا مِرادِدِدُكُا دَالْتِتَعَالَ بِ، ادراسَالُ كَرِّمُ حَسَنُكُ نَسِيتِي وَخَالَيْمُ مِرادِين بِ ، اورمحد (ملى الشُعليدَلُم) النَّبِيتُيْنَ نَيْقُولُوْنَ كَسِنَ مَا مِرے بَى بِنِ اوراَ خَى بَيْنِ مِينُكُرُ النَّبِيتِيْنَ نَيْقُولُوْنَ كَسِنَ فَي مِرادِين بِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مندنت كبيل كككة خصج كباج

مكأتت

(تفسيردر فيتورس ١٦٥)

منكر ونكيرمى أستخص كي تعديق كرتي بي حس ني التحفرت على الشرعليرولم كو

آخرى بي ا ورتمام انبياركا ختم كمف والاسحيماً . بى كريم ملى الله عليه وسلم لخ مختلف مقامات مي مختلف مجبول مي المختلف مغتلف عنوانات ادربيانات سے اس آيت كى تفسيرا ما دريث ميں فرمائى ہے ، جن ايس سے اس ماكم مرت چند حديثيں لقدر منرورت آبتِ مُركده كى تفسير مينٹي كرد گئيس جن كو یڑم کرا کیپ خواسے ڈرنے والا اور دیول پرائیان لانے والاسلمان اس پڑھیں کئے بغیز ہیں رہ سکتاکہ آبیت خاتم النبیبین کے معنی اوراس کی تغسیر دہی ب*ی واحقر نے ل* لنت عرب سے اور میرخود ولت آن کریم سے نقل کی ہے ، باقی امادیث کوانشاراللہ تعالى مفصل حصدوم "ختم السّبوة في الحديث "مِن بديّ ناظرين كياً جامع كار خلاصہ برکر آیت فاتم النبیین کے منی جوخود نبی کریم صلی التہ علیہ و الم نے ہیں ستلاے وہ یہی ہیں کہ آٹے سیب انبیا رمیں آخری ٹی اور تمام انبیار کے ضم کرنیوالے بیں ، مذاس میں سی تشریعی بنی کی تنفیق ہے اور یہ غیرشریعی ملی بروزی وغیرو کا استثار مسلمانو! بن كريم صلى الشرعلير وسلم كل محبت إ وداكت كے انتباع كا دم محيف والوا لُعْتِ عرب نے آیپ کوان عنول کی طرف مداست کی ، نود قرآن کریم نے بچاد بچار کارکر السشا وفره یا کمیری مرادیدی، قرآن عزیز حس مقدس ذات پر نازل بواس نے خودبار بارختلف معبسول ميس متعسدوريا ناست كے ساتھ اس كا اعلان كياكر آيية مكور كيبئ منى بي كراث تمام البيام حقم كمن والعبي ، ا ورحدست معظم التان د فتر میں ایک جگر مبنی تشریعی غیرتشریعی کی تفصیل نه فرماتی اور نه بروزی یا طلی کا استثنار كيا ، سِ كَيااس ك بعد بعي آئِ كُوكُونُ شك باتى را اله نيائي عديثٍ بِعَدَا وَمُونَ ا سيب ذكوره كي تفسير التفسير قرآن مجيد كے متعلق جو ترتيب ائبتدار مي ذكر كي مي واس معاتيهُ ومَا بعِينَ على كَاتَبِينُرا ورحوتها درج سحابه وتابعين كي تغيير س اورأن كم ا قوال دربارهٔ تنسيريس ـ

فابرے کراس کا ستیعاب میکسی کی قدرت مین سی ۱سے اقوال محارد

تابعين ميں سے مجی بقدر ضرورت معدودے چند بریز ناظرین کئے جاتے ہی جن ان کو برانوازہ ہوسکے گا کہ اُمّست کے ان اسلامت نے *اس آیت کے کیاحن ہے ہی*ں' حبنوں نے پرمبن اس ہستا ذہ بڑھاہے حس کا استاذ بلا واسطرخواہے تدوس ہو۔ ا مام الوجعزابن جرميطريُ ابي عظيم الشان تنسيرين حضرت قشاديٌّ سے خاتم النبيين كى تفسيرس مداست فرماتے ميں بر

عَنْ قَتَّادَةً قَ فَكِنْ تُرْمُؤُلُ اللَّهِ مَ صَرِت تَنَادُهُ مِدوايت بِرَابَعُونَ لَمُ الْحَرَابُ وَلَهُ مَ مَنْ اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّا الللللَّ الللللللَّا اللللللللَّ

كرسول اورخاتم النسين مين اخرالنسين مي لابن جریر، مدلا ۱۲۲۳ حنرت تتادة كايرقول شي حب لال الدين ميولي في تفسيرد يشوي عبدالماق ادرعبدا بن حميدا ودا بن منذه اودابن ابل حاتم سے بمی نقل کیا ہے دون فور مرت اس م

اس قول نے بمی صاحت دی تبلا دیا کرچ ہم اوپر لغیت ا ورقرآک عزیزا ورا حادیث سے نقل كم يجيح بي ، كم خاتم النبيين كي عنى لم خوالنيين بي ،كيا اس ميركه بي تشريئ غیرتشری اورمروزی وظلی دغیروک کوئی تنصیل ہے ج

يرصرت عبدالشري ستوري الأكيملوم كريكي بيان كاترارتبي آيت ذُكُودُ مِنْ وَفَكِنْ نَبِيثِيا خَمَّ النَّبِيِّ بِينَ سِي ، جوخوداً نَنْ عَن كَ طرت برايتُ

كرتى ہے جوبيان كئے مجتے .

ا ورسبوملی نے دوننور میں بوالر عبدا بن حمید حضرمت حسر کی سے متل کیا ہے،۔ · صربت صن سے آیت خاتم النبیین کے بارہ میں یرتفسیرنقل کی کئی برکاللہ تعالى نے متمام انبياد كوممثل الشيكيد كي پرخم کردیا ا ودائی ان دسولول ہے ہے بوالشك طرف سيمبوث بومت

عَنِالْحَسُنِ فِيُ تُولِهِ وَخَاشِمُ النِّبِيِّينَ تَالَ حَمَّرَ اللهُ التَّبِيِّينَ بمُحَمَّدِهِ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَّكَانَ اخِرُينَ بُعِثَ . (درنشورچیتاج ۵)

أحنرى ممريء کیااس مبیں مراحوں کے بعد می کسی شک یا تاویل کی منجاتش ہے ؟اور فوزی یاظلی کی تاویل جل سکتی ہے ؟ اور درنشور میں میوطئ نے مصنعت ابن ابی مشیب صرت عاکشہ صدّ لقیم کا قول یقل کیا ہے ،۔ گونوا خات النیّیِینُ وَلَا تَعْوَلُا اسْ آپ کوخاتم النییں وَکُولِین یہ دُکورکہ لَا نَبِیَّ بَعُلَ ﴾ ( در نمثور میجیزی اسٹ کے لبدکوئی بی آنے والانہیں و حضرت صدلقی کا یہ ادمثار اسٹ فشیل ہے نے تا ویل الاما ویٹ میں ہی روات

کا قدل نتل فروایا ہے ، وَمُوَّانِدا ،۔ عَنِ الشَّغْرِيُّ مَّالَ قَالَ رَجْلُ عِنْدَ

الْكُوْيُرَوْ بُنِ شَعْبُدَةً صَلَّى اللهُ كَالُ مُحَشَّدٍ خَاتِمُ الْاَسْبِيَاءِ لَا دُوْرِي مِين اردادُ وريمُوم

نَبِيَّ بَعُلَ الْمُغَيِّرُةُ الْمُنَالُ الْمُغَيِّرُةُ الْمُنَا شُعْبَةً حَسُبُكِ إِذَا لَلْتَ خَاتِمُ

الْأَنْسِيَاءِ فَإِنَّاكُنَّا نُحَدِّيثُ

ٱنَّ عِینَی عَلیُہِ السَّلامُ خَارِجُ نَانُ هُوَحَوْرَجَ نَعَلُ کَانَ تَبُلَهُ وَمَعُلَ ﴾ .

(درمنتوزم ۲۰۲۰ ۵۵)

مصرت بي به ايك مبيل القديّا ابي بي المراقة بي كما يك من الك من ا

دونوں کامطلب میاف دوخا ہرے کہ کھ گذشی بَغْن کا سے چونکہ بظام رہیما جاسکتاہے کہ آپ کے بعد کو تی نیا یا ٹرانا نہیں آسکتا ،جس سے اسلام کے جائی عقیدہ ا درمحا برکے متفتر اعتقاد ، نزول عیلی علیات لام پر عامیان نظروں میں صفر بہوننچنے کا اندلیٹہ ہے ۔

، اس کے صرف مدلیہ اورمغیرہ رضی المٹرعنہا نے ارشاد فرمایا کہ اس قیم کے لفظ مبمی اخت یار مزکر و کرجن سے اجماعی عقیدہ کے خلات کا گمان یا دیم ہوسے ، بلکہ جس مقدرسے ختم نبوت کو تم بیان کرنا چاہتے ہو وہ توصریت لفظ خاتم النبیسین سے پودے طور پر داضح ہوسکتاہے ، ا درا تنا ہی کا فیہے ، اُگلا فقرہ بینی لاَئِجَ بَدُنِ ہُ میں اگرچہ فی نفسہ اپنے معنی کے اعتبارے بائکل درسٹ ہے ،سین تا ہم چ نکزول عینی علالت لام کے خلاف کا ایسام ہوتا ہے ، اس کئے صوف خاتم النبیین پر کا کتا کرنامقصود کے اداکرنے کے لئے کا فی اورایہام خلات سے بچنے کے لئے اولی اور ہیج ہے جاتے کیونکہ خاتم النبیین کے عنی آخرالنبیین کے ہیں ، اور بیعنی نزول سے کے حالے مخالفت ہیں سمجھ جا سکتے ، اس لئے کہ اس کے معنیٰ اس کے سوانہیں کہ عالم دنسیا میں آپ کے ساتھ عہدہ نوست سب انبیاء کے بعدیں تعلق ہوا ۔ اور ظاہرہے کہ عبیلی علالت لام جس دقت آسمان سے آخرہ انہیں نوست جس توعہدہ نوست ان کو اس دقت نہیں ویا جاسے گا بلکہ اُن کا وصف نبوست جس

وقت سے کرخدا دندِ مالم نے اُن کوعطا فرایا تھااس وقت سے ہیشراسی طرح باتی رہا اور یسے گا ۔

اس کے صربت علیٰ علیٰ لِسَلام کا نزول لفظ حاتم النبیین اور اَ خوالنبیین کے کسی طرح خلاف میں ملام کے دیمنی ہاری ایجا دنہیں بلکرخود مرفوع حدمیث

مين بى كريم ملى الشرطية والمسي مردى مي -

دیکیوتلنسیراین کثیر مغلم ۸ مبلد ۸ تبخر تنج ابن ابی حاتم محضرت ابوس ریواست د غار دامرین کریترمین به

مرفوعًا روایت کرتے ہیں ،۔ ترکیروں تا ہو در زران

میں پیدائش میں تمام انبیارطیال کا ا سے مہیلے تھا ا دربیثت میں سبسے سے مستوریں ہے انًا أقَّلُ النَّبِيِّيْنَ فِي الْخَلْقِ كَالْجِرُهُمْ فِي الْبَعُثِ -دابن كثيربعاشِ فَحَ السِيان )

لہ حس کی تغییں انشاء الٹرتعا کی حدیث الانی بعدی کے تحت مصدوم میں آنے گی ۱۰ منہ کہ است اس میں اشارہ اس طرف ہوکہ ما کم ارواح میں سبتے چہاے منسب بنوست آنمفرت کی ادارہ کی استعمال کے طابی میں اس طرح اول انہیں بھی اس گارہ گا کہ میں اس ونیا کی زندگ کے متعلق ہواس کے لحاظ سے استحفرت میں الشرعلیہ وہم سرانہ بیاد کے آخر میں مدہ ہے میں ۱۲ منہ میں منسب نبوت پر فا تزمو ہے ہیں ۱۲ منہ

جس نے ما ف بتلاویا کر خاتم النیبین اور <del>آخراتبیین</del> کے معنی بی ہیں کرآھی کا وصفِ نبوت باعتباد بعثت کے سب انبیا رعلیم اسلام کے بعدیں ہے ، اوراس بناد پرکسی بیلے بی کا آئے کے بعد باتی رہنا یا اس دنیا میں آنا آیت کے ہرگز خلاف

اسى خىون كوتغسيرۇون المعانى منح ۲۰ ج ، اودكشا ئەسنى ۲۱۵ ج۲ مىن نىجا وضاحت کے ساتھ مبیان کیاہے ، اِن شِنٹُتَ فَادُیجِعْ اِلَیْدِ ، اس کے علاوہ آگر گُنتِعرب ادرمحا ورات پرنقرڈا کی جائے توتھوٹے سے غور کرنے سے ٹابت ہوجائے گا كهآ خُوالنبيين ا ورا ول النبيين ا ورآ خوا لعلماً د ا دراً خوالطلباً د ا ولاً خوالعثا نمين · <u> آخرا لمؤمنين ، آخرا لشابرين ، آخرالقادين ، آخرالا ولاد وغره محا وداست يم صروت</u> اک معنی کے لئے آتے ہیں کہ اوّلیت ا ورآ خریت با عتبار وصعتَ مضافت البرکے لی جاتی ہے ، جب تک کرکوئ قیداس سے پھیرنے کے سئے نداگائ جاسے حیبے ا قال المؤمنین ہجرة مشلاً تعین ا ول باعتبار ہجرت کے ۔ یہی وجرب کرا مام عربیت علامہ رمخشری نےخاتم النبیین کے بی<sup>معنی</sup> بیان کئے ہیںکہ لَا مُیمَنَیّا کُاسَحَنَّ الْبَعْثَ کَادَتغیر كشان منيه ١١٥ ج ٢)" يعني آت كي بعد كوني شخص بى مربا يا جامع كاي

خاتم النبيين كيمعنى محاودات عرب ا ودا حا دميثِ مرفوعها ودلّغ محِقَّتين يُنظر والت ہوئے کسی تعوثری ی عقل دکھتے والے کو صربت علیٰ علیٰ لسالم کے مُزول میں شک دشیرپیدانہیں کرسکتے ،البتہ لا نبی بعدی کے ظاہری لفظے ایک منظمی نظر دالے عامی آدی کواس میں کچے وہم پیدا ہوسکتا ہے ، اگرم کچینو کرنے کے بعدوہ می

بالتكف ذاكل بوسكتاب، ببيساكه انشار الترتعالى ليضمل مي ومِن كياجائ ا اسی ظاہری اور طفی دہم کو دفع کرنے کے لئے صفرت میدلیڈ آور صفرت مغیرہ شنے ارشا دفر ما یا کہ ایسے الفاظ سست اختیار کر و کہ جن سے عوام کوسطی نظر میں کوئی شبہدا ہوسکے۔

باتى را يرشب لا بى تبعدى اما ديث صحيرين بى كريم صلى الشرعليرولم سعرويًا دوا كياكياب براس لفظاك كيے جولا جاسكتاہے ، سوظا برب كرصرت مسريقة اور غيرة

کی عُوْف اس کلام سے یہ بہت کہ معاً خالتہ یہ الفاظ علوا بھی یا ان کا بیان کرنا ناجا کرنیج؟ بلکران کی غوض محقیدہ عوام کی اصلاح ا درغیر مقصود کے ایہ ام سے بجا ناہے ،

ادریرایک لیسی نوش ہے کہ اس کے لئے بہت سی احاد میٹ مرفوع کوعوام کے سامتے بیان مرکز ناہی آفیل سمجھا جا تاہے ۔

المام بَجَارَى دِمِدَ التُرْعَلِيهِ فَ ابْنِي كَتَابِ مِي مِينَ اسْ پُرِسْتَقَلْ باب منعَدكيل به ب بَامِ مَنْ تَرَكَ بَعُضَ الْإِخْسِيَارِ مَخَافَةَ اَنْ تَقْصُ كَلَهُ مُ بَعْنِ السَّاسِ عَدُهُ فَيَقَعُوا فِي اَسْتَقَا مِسْهُ \_\_\_\_\_

" مینی امرخ آرکے اظہاد میں اگراس بات کا اندلیت ہوکہ کم نیم لوگ ایسی خوابی میں تبلا موجائیں مے جوامر ممتاد کے ترک سے زیادہ مفریب ، توعلار کو چاہئے کہ اس مختار کو وکرک مسترادیں ، اور غیر مختار کو قائم رکھیں ؟

میراس ترجه کے ذول میں یہ مدسیت بیان فرائی ،۔

چرا سربہ سرب میں یہ سیسے ہیں۔ و سرب سرب من استعمالیہ وسلم نے فرایاکہ لے سرب عائشہ فرائی میں کہ آنم فرر سم استعمالیہ وسلم نے فرایاکہ لیے عائشہ ! اگر تیری قوم نوسلم قرب التهد بالكفر منہوں قومیں کعبر و توالی سے دود دود دور دور دان میں کوسٹ داخل ہوئے اور دوس کے دود دور دور انہائی جسم سے بھلتے ، ( مبیساکہ اصل بناءِ ابراہی میں سما) چنانچ جسم سا عبدالتہ تن بین استام میں ایسا ہی کیا ؟ دواہ ابخادی فی کنا الجملم میں ایسا ہی کہا ہی مسلمان ہوئے ہیں، اگر کھبر کو قور اجائے گاتو

مطلب یہ ہے لرقریس مجانلہ اسی اسلمان ہوئے ہیں الربعبہ و وداجے ہو وہ بدگان ہوجائیں گے اور پر شہمیں کے کراس کی غرض درحیقت کعبہ کوامسل بنار

ابراسی برقائم کرناہے۔

"س حدیث کوپڑھ کرآپ اندازہ کرسکتے ہیں کہ خدا کا برخی رسول بنار کہ کہ اصلاح کی تمنا لینے دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اوداس کی اصلاح اس لئے نہیں کرتا کہ مہا وا کم فہم لوگ انٹی نہ مجہ جا تیں ، اود سجائے نفع کے نقصان بہونچ جائے ، بس آگر صفریت صدیقے ہجو خود اس واقعہ کی داوی بھی ہیں ، اس قیم کے امور کی زیادہ دعا بہت کریں ، اورا کیس کائری کے عام طور پر کہنے سے اس لئے نع فرائیں کہ مباد الوگ اس سے بھی غلط فہی ہیں پڑجا ہم توکیا بعید ہے ۔

اسى طرح حضريت على شيف فرمايا بر

حَدِّ نُوَّالنَّاسَ بِمَا يَعْرِ فُوْنَ | • سِن ولُوں عدد باتين بيان كروك

ٱتَّحِبُّوُنَ آَنُ كُيْكَذِّ بَ الله وَ ﴿ وَمَهْمِي رَكِياتُم لِسِنزَ كَرَحْ وَكَمُولُومُ رَسُوْ لَـهُ \_ (روا • البحادي) مالم اوراس كرول كا يمزي كرما يه

الغرم حضرت عاكنتم ورحضرت مغيرة كمك اتوال مي لانى بعدى كے لفظ سے مانعت مسلِّحتِ عوام اوران کوخلانہی کے سیانے کے لئے ہے ، فی نفسران العناظ کی نخالعنت نهیں ، درنزعیا ذا بالنه ان دونول صرات کے اقوال ایک تواتر حدمیث نبوی کے مخالعث ا ورمعادض ہوں گے جس کو کوئی سجعدارانسیان گوارانہیں *کرسکتا*، بچراگر بالعنسرمن الیسا ہوتو بیمبی ظاہرہے کہ اس وقت امّت کے لئے راجمل اور قا بلِ اعتاد دمِی فرمان مِوگا جوخ د مصرت دسِالت بینا هملی الشرعلیہ وسلم سے متواتر <sup>میں</sup> ہوا نرکہ دومیحال کے اقوال جن کی سندگامبی کھے میٹر تہیں ۔

ناظرین کرام نے ملاحظ فرایا کہ آیت مذکورہ کی جو تغییر عوض کی گئی اس کے شاہر حنرت تتاده اودعبوالشهن ستووا ويعنريت حن ا ويصديقه عاكشرا ويمنيوبن شعبر مي صرات بي . أن كے علاوہ حضرت جابر اور صرت الرسعيد ضدي ، صرت ابوالطنيل اديضرت ابوبرريه اودحنرت انس اودصرت عفان بنسلم ادرحغرت ابومعا ویہ ، مضرت جبیری علم ا ودمضرت عبداللہ بن عروضی النّرعہم ، حضرت اُلّ بن كعب ا ودحفرت حزيفها ودحفرت ثوبان ، حغرت عباده بن الصاحت ، حغرت عبدالتربن عباس ، حضرت عطاربن بيساد ، حضرت سعد بن ابی وقاص جضرت عمام ض بن سادید ، حفرت عقبرین عامر اورصنرت ابوموشی اشعری دحضرت ام کرزدحفرت فاردق أعظم مصرت أم اين وغيرم ، وتسطير صرات صحابه رضى التدتع الماعنم و عنها اجمعین سے می تیم نبوت کے دم معنی بالغا ظامختلفرمنقول اور ثابت ہی ، جوگرار عِنْ کئے گئے ، مین انتخفرت ملی اللہ علیہ رسلم اُ خری بی میں ، اُٹِ کے بعد سی میں کا كوئي بنى مييانهين ہوسكتا۔

ہ بی چید ہیں ہے ہے۔ اگر قلب میں کوئی احساس ا وردماغ میں سیجھنے کا کچھ ما دہ ہے ، توکوئی مسلمان بلکہ کوئی منعیف مزاج کا فیرمجی الن چونسٹر حضرات صحابہ کی شہا دُتوں سے بعد سہ<del>ارے</del>

له النامي سي برصحابي كي مفعل دوايت انشارالله تعالى معرحوالمربي وومرسا ورسير عقرمي يعيم المنه

دعوے کے شوت میک تسم کاشک ور شبہیں کرسکتا ، ور نرمیر مالیت صلالت کسی بشرکے قبضہ بنہیں ، بَلِ الْآمُوبِينِ الله و کُفِیّ و کُنگیف کَشَاء ،

ری سرسے مبلسہ ہ ، یں بی سیسی سیسی سیسی ہے ۔ آیتِ فرکودہ کی تنسیر فرادندعکی دخیری کو معسلوم ہے کہ کتنے مقدمین اورمتا خرین انمژ تغییر کے اقوال سے اسلام اور جھوٹے علما روصلحا رنے اس وقت تک تغییر میں کتا بیں تھی بھی اور کتنی موجود ہیں ۔

تیکن اجالاً یہ بات بڑخص جانتاہے کہ اتنی کثیری کرسب کا احاط کسی بشرے نہیں ہوسکتا ، مجعے تو اپنے اس معمون میں سب کے استیعاب کی خضر ورت ہے، اور نہیمیری قدرت میں ہے ، بلکم صرف چندشہور وحتبر تفاسیر کے حوالے اور منسری کے نہیمیری قدرت میں ہے ، بلکم صرف چندشہور وحتبر تفاسیر کے حوالے اور منسری کے

نہ پیمیری قدرت ہیں ہے ، بلکہ صرف چنز سہور و عسرتھا سیرے حوامے اور عسرتی ہے اقوال ہدئے ناظرین کئے جاتے ہیں تاکہ ناظرین اُن سے یہ اندازہ کرلیں کرجن بزگائی ہی نے اپنی تمام عمرکو اس میدان کی سب یا حت ہیں ختم کر دیا ہے ، انہوں نے اس آیتِ

کے ای عام عمروا کا میدان کا سیا حت یک م مردیا ہے ، اجوں ہے اسار کریمیکی مراد کیا مجمی ہے اوراس کی تفسیر کیا گی ہے ۔

آمام المفسرين صفريت الوجعز ابن جريطري ابني عظيم الشان تعسيري قل فرطت مي، ر دلكت دَيم ول ايليه وَ حَاسِيم الله سكن آپ الشرك ديول مي الدخاتم

النَّبِيَّيْنَ الَّذِيُ خَتَمَّ السَّبُوَّةَ السِّينِ النِينِ مِنْ وَخْصَ مِن لَهُ اللَّهُ الْمُثَا نَطَبَعَ عَلَيْهَا مَلَا تَفَقَّهُ الِاَحَلِ بَعْلَ اللَّهِ الدِراسِ بِرَمِ لِكَادِي بِسِ وَآتِ الْجَارِيُ الْ

إِنْ قِيَامِ السَّاعَةِ وَبنِحوالَّذِي لِيَ نَهُولُ جائكُ تَيَامَ كَوَامَ كَوَامُ النَّادِينُ لَا النَّادِينُ لَ النَّادِينُ لَا النَّادُ النَّادُ لَا النَّادُ لَالْنَادُ لَا النَّادُ لَالِنَّ لَا النَّلُولُ لَا النَّادُ لَالِنَادُ لَا النَّادُ لَالِنَادُ لَا النَّادُ لَالِنَالُولُ لَا النَّادُ لَا النَّادُ لَا النَّادُ لَا النَّادُ لَا النَّادُ لَا النَّادُ لَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلُ النَّامُ لَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلِيلُ لَا الْمُعْلِقُلُولُ اللَّذِيلُ لَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلُولُ الْمُلِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ لَا الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ

لَنَّا قَالَ الْعَلِ الْتَّادِيْلِ . مِن مِن عَلَى ادراليها بِي المُنَّا رابن جرير مفراا ، جليد٢٢) تابعين نے نسر مايا ہے و

امام المفسرین ابن جریژگی اس عبارت کے بعدیمی کیا کوئی انسان برکہ سکتا ہوکہ خاتم النبیین سے مرمن انبیار اصحاب شریعت کا اختتام ثابت ہوتا ہے ، معلقتا خم النبوّت ثابت نہیں ہوتا حب کہ انعول نے تاکید در تاکید کے ساتھ رہمی صاف صاف فرما یا کہ لاَتَنتُ لِآئِدَ بِ بَعُدَ کَ لیمی منصبِ نبوت عطاکرنے کا درواؤاکی کے بعد کسی کے لئے مطلقا قیامت تک نہھولا جائے گا۔

ادر پیر صرف بہن تہم ہال ک ذاتی دائے اور اجتہادہے بکہ میساکہ کی عادت ہے رہی تعریح فرمادی کہ بی تغییر صحابہ و تابعین وغیر ہم سے مردی ہے ، اور جس کو اس کے بعدمتعدداسانید کے ساتھ متعدد حضرات دواست کیاہے۔ حضرت على بن حسين على ابن جريونقل فرماتي مي ، ر

د خاتم النبيين تجسرالتار ،اس معني مي آي نے تام انبيا ركوختم كرديا اورمبياكم نقل کیاجاتاہے ، قرار میں سے سن اور عاقتم فياس لغظاوخاتم النيبين عبنتح التاديرهاب اسمعن ميكاب أخر

بكُنْ ِالتَّاءِمِنْ خَايِّمِ النَّبِيِّيْنَ بَهُ عُنَى أَنَّا لَهُ خَدَّتُ مُ النَّبِيِّينَ والنوب وتَرَا كَذَلِكَ فِيمَا كُذَلُكُ المخنئ والعاص كمرويخاتم التَّبِيِّنُ بِنَقْعُ التَّاءِ بِبَعْنَ انَّهُ الخِوْلِلنَّيْتِينُ ( ابْجِرِيمُ الهُ٢)

حفرت حسين في يهمي فيصاد بسراد ياكرجهوركى قرارت بجسرالتا مكواخت يار کیاجائے ، یاحن اور عامم کی قرارت بفتح التارکو ، مبرحال ان کا حال ایک ہی مرف ترجمه لفظا ورشخرتن صيغه كا فرق موكا .

النيسين ہيں ۽

رُسِي المفسرين حافظ عما دالدينَ ابن كثيرا ين معبول وستندتفسيرمي آيتِ مذكورً کی تغییر کریتے ہوئے ہماریے وعوے کونہاست وزن دادالفا ظامیں روش فراتے میں ا

« بس به آیت اس بات می نعم *مرتا* بو كرآث كي بعدكونى بنيس بوسكتاماد حب كُولُ بن نريوا تورسول بدين أفل م بوگاكيونكم تمب دسالت كانسبت مرتب بوت کے خاص ہے ، ہروسول کا بی موا خردری بوادر مربی کارسول موثا حروری نهيں (جيساكهم في مقدمة درساليم عقب عرض کیاہے) اوراسی پردسول انٹھائٹ عليه وسلمست احادبيث متواتزه واردمهلك یں جس کوصحائرکوائم کی ایک بڑی ج<sup>اکت</sup> نے آپ سے نقل کیا ہے ہو

نَهٰذِهِ الْأَيَةُ نَشُّ فِي النَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدَهُ وَإِذَا كَانَ لَانْبِيَّ بَعُدَهُ خَلَارَشُولَ بِالطَّيِهِيِّ الْاَوْلِ وَالْاَحْرَى لِإَنَّ مَعَّامَ الرِّيَالَةِ إَخِمَتُّ مِنُ مِّعَامِ النَّبُوُّةِ كَاتَ كُلَّ رَسُوْلٍ نَبِيُّ دَلَاثَيْنَكِيْنُ دَ بذلك كرزت الكحاديث ٱكْمُنُوَّاتِدَةُ عَنْ تَيْكُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمَهُ مِنْ حَكُمْ , جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عنهم (اینکثیرام ۸۹ می ۸) ا بن كثير مي ساتوي صدى بحرى كے أن علماريں سے بي جن كو حجة الام

كما جاكتاب ، تغنيري أن كى اس كتاب كامرتب سلفًا وخلفًا مسلم ب - اس حل المستمري الفاظ كو المنطر في المنطر المناظ كو المناط كو المناط كالمناط كالمناط كالمناط كالمناط كالمناط كالمناط كالمناط كالمناطق كالمنا

ائمہ کا شعیک اُرُدوٹر جہہے ، اس میں درحیّے تت ہما داکوئی تصرفت نہیں ۔ ابن کنیڑنے بیمی مسا فٹ کردیا کہ آنحضرت ملی الٹرملیرد سلم کے بعدی تیم کی نبوت

ورسالت کمنی گونهیں ملیحتی ،کیونکہ رسول توصاحب شریعت بی کوکہا جا تا ہجا ور نبی عام ہے صاحب مشریعت ہویا غیرصاحب شریعت ۔ چ بکہ آست میں بجا سے خم المرسلین کے خاخم النبیین فرما یاہے ، اس لئے معلوم ہوا کہ ہرقسم کی نبوت انتہا مبتلا نامنظورہے ، تشریعی ہو یا بغول مرزا غیرتشریعی ، یا بھودرت ظلیت دبروزیت

نیزاس ادشادسے بیمی مسلوم ہواکہ ختم نبوت کی احادیث متواتر ہی اوران کی مدایت کرنے والی محا برکرائم کی ایک بڑی جاءت ہے ۔

اس كى بعدا بن كثيرة نے بہت ى ا مادىيت ختم نبوت برىبنى نروالى بى جن كو انشامالله تعالى صترا مادىيث مين سقل طورىيدىية ناظرين كيا جاسے گا۔

اخریس اس جلیل القدد مفسّد نتیج کے طور پر عقیدہ خَمِ بُوت پرایک منطل دروگد تحریر فران ہے جو خصوصیت کے ساتھ قابل طاحظہ بیس کو دیچے کریے گمان ہونے گھتاہے کہ علام ابن کثیر اب سے سات سوبرس پہلے شاید قادیانی مرزا کے مالا

التاہے دعلام ال سراب سے سات و برس پہتے ساید فادیاں مرد سے مالا سے استان کی ترد دیکر دستے مالا اللہ اللہ اللہ ا سے بطری کشف مطلع ہوکراک کی ترد دیکر دست میں ، طاحظ فرمائے عبارت ذیل اللہ اللہ اللہ مالا میں میں میں اللہ اللہ

" پس بندوں پر خلاک رحت ہی ہے،
محمد کا ان کی طون جی بنا،
محمد کا ان کی طون جی بنا،
محمد کا ان کی خور شیل الله
علیہ کو لم کی تعظیم و تکریم میں سے بہات
میں ہوکہ اللہ تعالی نے آپ پر تمام انبیاء
اور اسل علیم الت الم کوخم کی الود دین
حنیف کو آپ کے لئے کال کردیا اور

مَيْنُ تَحْمَدَةِ اللهِ تَعَالَ بِالْعِبَادِ الْسَالُ مُتَحَمَّرِ صَلَّى اللهُ عَلَيُ وَ سَلَّمَ اليَعِيمُ شَمَّ مِنْ اَشْ يُعِيمُ لَهُ حَمَّ الْاسْمِيرَاءَ وَالْمُرْسَلِيْنَ مِهِ وَ الْسَالُ الدِيْنِ الْعَنِيْنِ لَهُ وَ الْسَالُ الدِيْنِ الْعَنِيْنِ لَهُ وَ الْمُسَالُ الدَّيْنِ الْعَنِيْنِ لَهُ وَ الْمَسَالُ اللهِ مَدَسُولُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ وَمَهُ اللهُ عَلَيْنِ وَلَهُ الْمِتَابِهِ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْنِ وَلَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْنِ وَلَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْنِ وَلَهُ

الشرتعانى نے ابنى كتاب يى ا دراس كے ر سول نے این ا حادیث متواترہ می خردی ب كرميرے بعد كوك نى بىدا ہونے والا نہیں تاکہ اُست جان نے کہرو چھن ج آپ کے بعداس مقام (بوّت) کا دعویٰ كى دەبراجونا ، انزارىداز، دىبال، گراه ادر گراه كرن والاب ، اگرچيال مجركائت ادرشعده باذى كميت الاقعم تسم كے جادوا ورطلسم اورنيز كليا و كملا اس کے کہ پرسپ کاسب عقلار کے زیک باطل الدكمل كسب معيداكه الشدتعالي في امودمنسی (مرعی نبوت، کے التحریزین میں ا درمسلی کذاب (مرمی نبوت) کے اتھریہ يامهم اتوالي فاسده ا ولاقوال بارده ظا برکے جن کودیمی کریختل وفہم اورتمیز والايهمجركياكريد ونول مجوشے ا ورگراه كمينے دائے ہيں ، خدا دندان پرلعنت کے اورایے ہی قیامت تک ہردی نبذت بربيال تك كردوج دجال فيتم كردي مائن مح من الانتقال لي امودبيدا فرما وس كاكره لمارا درسلمانان اس کے جوٹے ہونے ک شہادت دیں گے ?

فِ السُّنَّةِ الْمُتَوَّاتِرَةِ عَنُهُ أَنَّهُ لَائِينٌ بَعُنَهُ لِيَعْلَمُوْااَنَّ كُلُّ مَنِ اذَى لَمُ خَلَالُكَتَامَ بَعُدُنَّ نَهُوَكُذُ احْ أَنَّاكُ دَجَالُ منَالٌ مُعنِلُ وَلَوْتَحَوَّقَ وَ فتغبَنُ وَأَثَى بِانُوَاعِ السِّحُدِ وَالطَّلَاسِمِ وَالنَّنْدِيْجِيَاتِ نَكُلُهَا مُحَالَكُ ذَمَلُالُ عِنْدَ أدليا ألألبتاب كشاآخرى اللهُ سُنحانهُ دَعَل يَدالَانوَ لَهُنين بِالْمِيْنِ وَمُسَيْلُمَةِ الْكُنَّابِ باليكامكة مين الأنخوال الغابيكة وَالْاَثُوَالِ الْبَادِوَةِ مَاعَلِمُ كُلُّ ذِي كُبِّ قَنْعُم وَحِينًا أَنْهُمَا كَانِيًّا مَالَّانِ لَعَنَّهُ مُنَا اللَّهُ تَعَالَى دَ كنايف كُن مُدَّع يناييف إلى بَوْمُ الْقِيمُةِ حَتَى يَغْتِكُ ا بَالْسَيْجِ اللَّ جَالِ يَحْكُنُّ اللَّهُ تَعَالَ مَعَهُ مِنَ الْإِمُوْرِمَا يَتُهَدُ الْعُكَامُدُ الْمُؤُمِئُونَ بِكِنْ بِسُ مِنُ جَاءَ به کما د ابن کثیرمی ۱۱ تی ۸)

بی سے بیں ہے ہوتے ہوتے۔ خطکت بدہ الغاظ کوغورے پڑھئے کیا ابن کثیر جیے امام کی اس بنداور پرجش اوازنے بھی آپ کوبیدار نہیں کیا ، کیا ایسے ایسے صاحت میا ناست کے بعد بھی یہی کہیں گے کہ انخفرت مسلی الشعلیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی می ہم کابی پیدا ہوسکتا ہے؟ ادرشيخ جلال الدين سيوطئ نے اپني مفسل تفسير درمنٹور مفح ٢٠ ، جلبه مي مي صحابر تالعین ادرائمُرُ منسری کے اقوال براعماد کرتے موے آیت مرکورہ کی تفسیری قرار دى ب جو مخدومن كُنْفى .

نیزاین مخفرتغیر طالین می بھی اسی ضمون کو واضح بیان فرایا ہے ۔ او دعلّام زنخترى فيني ايئ شبورة مغبول تغبيركشات ميں اس آبست كی نثرح كهية ہوئے ذايا ہو

مخاتم بنتحالتا دمبنى كهم براود كيرتار مبئ مركمت والاياخ كمي والااواى معنى دىينى خ كرنيوالا ،كى تقويت كرتى بى حنرت عبدالترب سودكى مستراكت وَلَكِنْ نَبِيًّا خُمَّ النَّبِينِ ، بِهِ أَكُراكِ كمين كرآت اخطانيارك ارم وكت بي حالانكرعسي عليات لام آخرزارمي أسمان ساتريك، قيم كيس كيك آم كے آخرالانيار كانے كے يرمنى بركم آب ك بعدكول شخص بى بنايا ماع كا، توأب نزول عيني علالسلام سي كإفرا

خَاتُمُ بِغَتُحِ التَّاءِ بِيَعْنَى الطَّابَعِ رَبِكِبُنِي مِنَائِتُعَنَى الطَّابِعِ وَفَاعِلُ الْخَيِّمُ وَتَعَوِيهِ قِرَاءُ مُ عَبْلِ اللهِ بُنِ مَشْعُؤُدُّ وَلَكِنْ نَسُمُّا خَسَمُّ النَّبِيِّيُنَ فَإِنْ تُلْتَ كَيْفُ كَان أخِرَاً لَا مُنِياءٍ رَعِيْنِي عَلَيْ إِلسَّالُمُ يُنْزِلُ فِيُ أَخِرِ إِلذَّ عِانِ تُلْتُ مَعْنَى كُونِهِ أَخِيرِ الْأَنْبِياءِ أَنَّهُ لَا يُسَبِّئُ أَحَلُ بَعْدَهُ وَعِيْنِي مِينَ نُبِيِّعُ قَبُلَهُ لَا

(کشان معری مغیره ۲ ی ۲)

نہیں ہوسکتاکیونکھیٹیاگن لوگول ہے ہے ہیں جاگٹ سے پیپلے بی بناکرمییے گئے ہے علام زمختری جوعلا دہ نئونِ تفسیر کے لغت عرب اور فنون عربیت کے مکیت ا ا مام سلم مِي ، انبول نے خاتم النيسين كمىنى مي سبع كرك لگستى مكانى الخفرت میل الشعلیہ وسلم کے بعد بہیں ہوسکتا ، ا دواسی نے اُن کو نرول عینی علیالسّلام کے متعلق يرجواً ب دينا براكه خاتم النبيين كامفهوم يربوكم" آمي ك بعدكون تخفي في نهیں بنایا جائے گاہ ولہ ان فران ملی علیات الم اس مے مخالف مرا اکیونکر وه اُس دقت بى مرسيس مع بلكر ده ابنى سېلى بوت پر برستور باقى بى ، جىساكىم أدبر ممی تدانعمیل کے ساتہ وی کھیے ہیں۔

نیزامام دازی اپن تفسیرکبرِ صفحہ ۱۱۲ جلدا مطبوع مصریں بھی اسی ضموان اور

تفسیر کی تائید فرمانی ہے۔

ا ويسير محوداً نوسى بغدادى رحمة الشعليه في اينى شبود وستنز تغيير وح العانى یں آیے کی وکی تغییر مہایت ٹرح وبسط کے ساتھ تھتے ہوسے فرا یاہے ار

" اورنی سمرادده میجورول س عام بس آگ کے خاتم النیمین کھنے ے خاتم المرسلين بونامى لازم بوگا

وَالْمُوَادُ بِالنَّبِيِّ مَا هُوَاعَمُّ مِنَ الرَّسُوُلِ نَيَلُزَمُ مِنْ كُوْبِيهِ مَنَ اللهُ عَلَده وَثُمْ نِعَاتُمَ النِّينَانِيَ كُوْنَهُ خَاتُمُ الْمُرْسِلِينَ (ج ٥٠ س٠٠)

میاکهادر این کنیر سنقل کیاجا جکاہے، شیخناسیر مود آلوسی مبی وہاہے ہیں جس پر بانت مباحث کردی گئي پرکہ خاتم النيبيين سے مطلقاً انبيار کا اختستام بتلانامنظورے، اس میک تحصیص یا استثنار نہیں ہے۔ مراس مے جوایک علی اور سرسری نظرمی حضرت عیلی علیات الم سے نزول کا

خلات مجماع اسکتا تھااس کے ازالہ کے لئے فرماتے ہیں ،۔

ہونے سے مرادیہ ہے کہ آیٹ کے اس ما میں دمین بوٹت کے ساتھ متنعت ہونے كيعةمن بوكبيابونا باكل تعليكي جنّ دانس می سے سی میں اب بیمعت بيدانهين بوسكتا ، ا در يمسئلونم نبيت اس عقیدوے ہرگزمعار فنہیں، جس بر امّت نے اجاع کیا ہی ا دشین العادّ شبرت كوببوني بونئ بي اودشايد ديم تواتر منوى كوبهرن وانس ادرص ير مشراك نے تعریح كی ا درمس برايان لانا داجب بيء اوراس كے شكرمشسلاً نلاسغركوكا مسترمجا كيابى مينى نزول

وَالْمُوَادُ بِكُونِهِ عَلَيُهِ الصَّلَّحَةُ وَ ﴿ الدَّا تَصْرِتُ مِلَ التَّعَلِيرُولَمَ كَعَامَهُ بِينِ التَلَامُ خَاسِّهُمُ إِنْقِطَاعَ حُكُّلًا دَمِنْ النُّبُوَّةِ فِي ٱحَدِيْرِتَ التَّقَلَيْنِ بَعُلَ تَحُلِيَةٍ عَلَيْ إِلصَّا فَيُّ وَالسَّلامُ بِمَا فِي هٰنِ هِ النَّشُا وَ دَلَانَيْنُ هُ فِي ذَلِكَ مَا أَجُمَعَتُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ وَانْتُهَوَيْثُ بِبُهِ الأخياار وكعكفا بكغث منبكغ التَّوَاتُرَ الْمُعَنُوِيِّ وَتَعَلَّنَ بِهِ الكِتَابُ كَلْ قَوْلٍ وَدَحَسَا لُإِيْمَانَ بهِ وَأُكْفِيرَ مُسْكِنُ الْكُلْلَانِيَةِ مَنْ نُرُولِ عِينَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أخِزَالزَّمَانِ لِأَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا

عينى عليالت لام آخرزا ندمي كونكروه أتخفرت ملى الشطيروسلم كحاس عالمس نبوّت ملنے سے پہلے ومعنِ بُوّت کے ساتھ متعمن بوجکے تھے و قَبُلُ تَحُكَّ مُبِينًا مَكِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَكَّمُ بِالنَّبُوَّةِ فَيَمْ نِهِ النَّشَاكَةِ . ( دوح المعانى ص ۲۰ ج ۲ )

عبادت نركودة العددميرص صراحت ووصاحت كےسا تدختم نوبت اور اس کے میج مغہوم کوبیان کیا گیا ہے ، اس کود بچھتے ہوئے میں کسی مسلمان پریگسان نہیں کریختاکہ ابہی اِس کوکوئی شک باتی ہے۔

نسیزاس آیت کی مشررہ کرتے ہوئے فراتے ہی جو خعوصیت کے ماتھ

قابلِ الاحظريم إر

ذُكُونُهُ مَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَاتِمُ النَّبِيِّيُنَ مِثَالَطَق بِهِ ألكِتَابُ دَمَدَ عَتُ بِهِ السُّنَّةُ كآجنعت عليه الأمتة نيكفر مُدَّعِيُ خِلَانِهِ وَكُنْيَتُكُ إِنْ أَصَرَّ (دوح المعاني ص ۲۵ اج م)

 ا وداً تخفرت مل الشعليرك لم كا آخيرً النيسين بونا أن مسائل ميست بيع بزير قرآك لول اشماا ورين براحا دميشد في ما مناتريرك اوتب يراتت فابلع كياء اس سلے اس کے برخلا مٹ کادیوی کھنے وا ہے کوکا فرسجاجائے گا ،اوداگرتیہ ن كمس وتش كردياجات و

م خاتم النيسين بعينى الشدتعا لل في آث

پرنجست خم کردی دپس نراث کے بعد کولگ

اورتنسیرک شہوردستندکتاب خازن یں ہے ،۔

خَاتَّمُ النَّبِيتِينَ خَمَّ اللهُ بِهِ السُّبُوَّةُ فَكُلُّ مُبُوَّةً بَعِثْلُهُ أَمَّى

وَلَامَعَكُ (خاذن منظ جم)

نوت بوادر مذاك كما تدبء اودع لمامنسفئ سنے اپنی مستند ومعتبرتیے يرمدادك التنزيل مي كهاب، خَاتَمُ النَّهِيِّينَ بِفِتْحِ التَّاءِعَامِمُ

بِتَعْنَ الطَّابَعِ آئُ آخِرُهُمْ تَيْنِيْ لأيسَيَّأُ أَحَلُّ بَعُنَ لَا وَعُيلِي

عَكَيْرِ السَّكَامُ مِثَّنْ ثُبِيِّى تَبْلَهُ زَعَيُكُ

\* خاتم النبيين عاصم كى قرارت يم بنبتح التاريمنى مرجس سراداً خربوا بينماي كےبعدكوئى شخى نى نربنا يا جائے گااۇ علیٰ آپ سے پہلے بی بنامے گئے تھے

اس کے اُن کے نزول سے کوئی اعراض نہیں ہوسکتا اود علادہ عاصم کے سب قرّام کے نزدیک بجسرالتا رُحنی مرکزیوالا اورختم کرنیوالا اوراسی حنی کی تا تردکر آبیم عبدالٹرین سنوندکی قرارت ہے بِكَسُرِالشَّاءِ سِيِّنْ الطَّابِعِ وَ نَاحِلُ لَخَشُرِ دَتْعَقِ يُدِي تِرَاءَتُ عَبْسِ اللهِ بْنِ مَسْتُودٌ \* د ط دک برماشہ خاندن س ۳۶۳۰)

اور ملّام زد قان شے شرح مواہب لدنیہ میں ۲۲ے ۵ میں آبیت مذکورہ کی توضیح کھتے ہوئے وسنسرا یاہے ۱۔

\* اولاً نحفرت ملى الدُّعليرُولم كُصُوميًّا یں سے میمی ہے کہ آپ سب انبیامان وسل كي فتم كرنيوا يي جيساكرالله تعالى خ فراياب " وَكَينُ تَرُولُ اللهِ وَمَاتُمُ النينين ميني آخرالنسين عن فانبيار كوخم كيايا وجس بانسياد فتمك كئء اودئيننى عاقتم كم قرارت ينى بالفتح يجيع کے وقت ہی اورا مام احوادر ترفزی در حاکم نے بامسنادیج حفرت انسے دواميت كيابح كمآ تخغريت ملى الثراكي لم نے فروایا بحکہ رسالت ونبوت تعلی جنگ مزمرے بعد کوئی دمول ہوا ور ذبی کہا ماتلے کرس بی کے بعد کی دین دمودہ ابنى امت كملئ زياده شنيق بوكا اور مثل اس باب کے ہے کرجس کی اوفاد کے لئے اس کے بعد تربیت ادر گرانی كرنے والا نرمو، ا ودنزول مليئ عليہ الستام سيختم نؤت بركوني اعشراص

وَمِنْهَا دَنَيْنِي مِنْ خَمَا يَصِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ) أَنَّهُ خَاسِّمُ الأشبياء والمؤسينين كسا تَالَ تَعَالَى وَلَكِنْ تَرْسُولَ اللهِ دَخَاسَمَ النَّبِيِّينَ أَيُ اخِرُكُمْ الكَنِيُ خَمَّكُمُ لَدُادٌ خُمِّوا لِهِ عَلْ قِرِلْءَةٍ عَاصِيمٍ بِالْفَيْعِ كَلَوْنَ أخمن والترميني والكاكم بِإِسْنَادٍ صَحِيْجٍ عَنْ أَنْسٍ مَنْفُوْعًا <u>اَنَ الرِّيسَالَةٌ مَا الْمُثَنِّعَةَ تَ</u>كُنِ انْتَطَعَتُ نَلَارَسُوُلَ بَعُدِئَ ۯلانبئ تِينُاسَنُ لَانَيَّ بَعُـٰنَ<sup>ه</sup>ُ نُكُونُ الشُّغَنَّ عَلَى أُمَّتِهِ وَهُو كَوَالِدِلَيْسُ لَهُ غَيْرُكُونَلَائِتُنَهُ نُزُوْلُ وَيُسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعَلُ لِانْهُ يَكُونُ عَلْ دِيُنِرِهِ مَعَ إَنَّ الْمُوَادَاكَهُ أَخِوْمِنَ كُبِّى . (نبدقال فررح مواسب معطام ج۵)

نہیں ہوسکتا ، اس سے کھیٹی طالت لام اس دقت آن خفرت صلی الشرطیروسلم کے دین پر موں کے ، علاوہ برمی ختم نوست سے مرادیہ برکہ آپ سبے آخری خی النے گئے اور فلام رہے عیشی علیالت الم بہلے نبی بن چکے ہیں ہے

ا ورا الحِرِيانُ ابِي عظيم الشال تُنسير بُجرميط مَس ٢٣٦ ج م مِس اسي مُعمون كى حريث بحريث تائيد فر المستح من ا

اسى طرح علّامهاً لوالسنورُّ ابتَّه شيرُلِهِ نِينِي ضمون بيان فراتے ہي ، ديڪيوٽنسير ابوالسعود برمامشيه تنسيرکبير ، ص ۸۸۸ ، ن ۲ -

اودعلّام احسدماً حب مودن مُثلًا جيوكُ د الموى ، استاذعا لمصحيليٰ تنسيراحسدى مي مجي مي فرماتے مي .

یر سین یع بی بی مرسایی است. دورقامنی عیام ن نے شغار میں اس آئیت کی تغسیرکرتے ہوئے جس تعدوضا حت دورم خالی کے ساتھ ہمارے وعوے کو ثابت فرا یاہے وہ بمی ضومیت کے سساتھ قابلِ الما حظہے ، وہو ہذا ،۔

حَسَنِ اذَى السُّبُوّة النِفْ فِهَا وُ

 حَوْرَا لَيْسَابِهَا وَالسُّبُوّة النِفْ بِمِنَاءِ

 الْعَلَىٰ إلى شُرْبَبَ بَهَا كَالْمَلَامُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُسْتَرِيَّة وَكَلَىٰ المِنْ الْمُعْمَ الْمُوْمِى وَالْعُلَامِينَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُوْمِى الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ المَعْمَ اللَّهُ المَعْمَ اللَّهُ المَعْمَ اللَّهُ المَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُعْلِيْ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

خروی ہے کہ آپ خاتم النیسین ہیں اور خول کاون آپ کے بعد کوئی بی ہیں ، اور خول کاون سے قرآن میں یہ خردی برکرآ پہلے تم انہیسین میں اور اگر انہیسین میں اور اگر سند نے اجماع کے ایس کالم کو اپنے ظاہر میمل کیا ہم کہ اس کالم کو اپنے ظاہر میمل کیا ہم کہ اس کالم میں مراد ہے لیزکسی تا ویل تخصیص کے بیس ان تمام فرقوں کے کوئر می کوئی شک نہیں ، بلکہ تعلق طور سے اجساعا اور نعت کا ثابت ہے ہے ۔

دَآخُيرَعَنِ الله تَعَالُ آنَهُ مَا تَهُ اللهِ تَعَالُ آنَهُ النَّيِرِيِّنُ وَانَّهُ أُرْسِلَ النَّيِرِيِّنُ وَانَّهُ أُرْسِلَ النَّاكِمُ النَّيِرِيِّنُ وَانَّهُ مُؤْسَهُ الْكُلُمُ اللهُ الْكُلُمُ اللهُ الْكُلُمُ اللهُ الله

(شغا رمطبوع بربل ص ٣٩١)

اس ترجه می خط کشیده الغاظ پر تکرد خور کینے که قادیا نی دجل دفریب کوس طیح مثا یا گیاہے ، کد مغظوں سے جوسی ظاہر ہی ہی تمام انبیاء کے ختم کرنے والے اور آخریم معنی مراد ہیں ، اوران ہیں نظلی اور بروزی سنتی ہیں اور خونی غیرش میں ۔ اور تغییر مراح لبید لک شف می القرآن المحید ، جلد دوم میں ہی آیت خواں کی

تغيركرت بويت فرايا ١٠

رَسَّمِيتَهُ مُسْتِنَا حَاسِّمُ الْأَنْدِيَاءِ لِاَنَّ الْخَاسِّمَ اخِرُ الْتَكُمُ أَالَ اللهُ تَعَالَ دَلِكِنُ رَّسُولَ اللهِ رَخَاصَمُ النَّبِيِّيْنُ ثُمَّ مَثَالَ دَ نَنِيُ الْاَعْمَ يَنْتُنْنِمُ الْنَالَاضِّ

وكليات اليالبقاب مس ٢١٩)

" اورہادے بی کی الٹرطیہ وسلم کو خاتم انہیین کہنااس سے پی کرخاتم کے عن آخوالقوم کے میں 'ا درالٹرتعالی نے ذوایا ہی وَکُلِنْ تُرْسُولُ اللّٰہِ وَخَاتُمَ النّیِسِیْنُ اور نفی عام کی مستلزم ہوئنی خاص کے ہے۔ مینی آھیے بعد نبوت کی فی رکست کی فی کو

اورشرح تعرب میں الوابراہیم بخاری نے بھی آئیت ذکورہ کی بھی تغییر کے تعریح اُذِیلا کرکہ آئی کے بعد کوئی محتی تسم کا نبی ہیدا نہیں ہوسکتا (دکھیوٹرہ تعرب ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ا اورج ِۃ الاسلام ا مام غزالی قدس سرہ جوعلوم ظاہرہ و باطنہ کے ستم امام ہی ہیں آیت کی تغسیر میں ایک الیسام منہون تحریر فرمائے ہیں کہ گویا قاویا نی فتنہ ال پرشکشفت ہوگیا تھا ، اسی کے دَد کے لئے یہ الفاظ کیے ہیں ،۔

م خوب مجدلوکرتام امنت نے فاتم انین کے الفاظ سے بہم اے کہ یا سے بہلاکا ہے کہ آکسی بھا ہے کہ یا سے بہلاکا ہے کہ الفاظ سے بہر المن الداس پر بمی احلا والفاق ہے کہ ذاس آ بیت بس کو گ تا دہل ہجا ور ذرخصیص اور جرخص کے ساتھ کو گ تا دیل کی اس کا کلام ایک ساتھ کو گ تا دیل کی اس کا کلام ایک بھاس ور بہان ہو ، احدیہ تا دیل اس مساتھ کو گ تا دیل کی اس کا کلام ایک کے اور کے خوال محکم کرنے ہے دوکن ہیں سے تی کہونکہ وہ اس نعی مربع کی کھڑے۔

اَنَّ اَلْاُمَةَ مَّلُ نَهِ مَتُ مِنَ مَنَ مَنَ مَنَ مَنَ مُ مَنَ الْكُفَا الْمُنْ مَنَ مَنَ مُ مَنَ الْمُنْ الكُفُلِ النَّهُ الْمُنْ الكُفُلُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّمَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُنْ الللِّهُ اللْمُنْ اللِلْمُنْ الللِّهُ الللِلْمُ اللَّلْمُ ا

علاً، وقت اس کادعوی اور تا ویلات سب کفروالحاد قراددی گئی، اور اس زمانه کے امام مقتدر شخ المشائخ الجو مغزاین زبررحمدالشرکے فتولی پراس کو قتل کردیاگیا۔
دکتاب الاعتمام الشاطبی میں ا

اس واتعرفے بھی اس پرمپرکردی کرعلاداست آیپ مذکودمی کمسی تیم کآولی وتخصیص کرنے کوبمی کنروالحا وقرار دیتے ہیں ۔

چندادام اوراك كااناله است ماتم النيس كى مذكوره بالامفعىل ومرين تغييرك بعدا كري مدى والم وحرين تغييرك بعدا كريم مسلمان بلكم كسيم العليج منعت انسان كوكمى وم وشبر كالخجائش بهي ويتى بين ، جن كولين اومام كمعتا بلر مي كوئى دوشن دليل كارگرنهي ، بنغن وعنا دكى ديواران كى انكول اوركانول كم سلمن حجاب بن جاتى ہے ۔

ادراس سے زیادہ قابل تعبب یہ کمائن شہوجٹی کو آفتاب کا عیب قراددیے نگتے ہیں ،اودا پن کج نہی کودسل کا تصور تبانے نگتے ہیں ۔

مُسُلَمُ خُمَّ بُوت ا ور آبیت خاتم النبیین می ان حَفرات کی دست درازی<del>ل ک</del> نرجی ، برمودیت سے آبیت کی تحربین پرزود مادے ا ورقرآن وحدمیث اوراقوال محا<sup>ج</sup> و تابعین ا در تواعد لغنت کے خلاف احتمالات ایجا دکتے ۔

پونکر مزائی فرقد کی جرب اسانی اور کروفریب کی کمتے سازی نے ان شبات کوعوام کے سامنے ایک خوب ورت منگ میں پیش کیا ہے ، جس سے نا واقعن کی کے اشتباہ میں پڑجانے کا افرایشہ ہے ، اس لئے مناسب بوکراس کے ساتھ ہی اُن فیہات کی بی تابعی کھول دی جائے ، قادلله المشتعات کی بی ماتیب ہوئی ۔ اگر آن فیہات کی بعد کوئی ۔ بیال مشبہ اگر آن خفرت ملی الشرطیہ وسلم خاتم النبیبین میں ، اور آپ کے بعد کوئی می میں آسکتا ، تو آخرز مانہ میں علیات الم جوشعتی علیہ بی ہی آسکتے ہی مالانکہ آن کا آخرز مانہ میں آئا مسلمانوں کا اجاعی عقید واور قرآن وصریت کا صریح مداول ہے ۔ بخوض یا ختم نبوت سے انکار کی جے اور یا نزول سے سے انھا تھا ہے ، موال کے اور ان اور ان میں میں اور آپ کے در فراص میں اور ان کے اور ان کو اور ان کے او

کے لئے ایک وش نا تدبیر مجرکھ تلعن مواقع میں بیش مبی کیاہے۔ جاب شبراً ١ ا دَل مَاتَم النبيين اورآخ النبيين كمعنى ادروے كذبي محادلا وب بہوتے ہیں کہ آپ ومعنٰ بوت کے ساتھ (اس عالم میں) بہب سے آخریں متععین بوئے ، جس کا حال صرف یہ ہے کہ آیٹ کے بطر کسی خف کونبوت ندی

جائے گی ، اولاس وصعی نبوست کے ساتھ آئندہ گوئی شخص متععت نہوسے گا،نیک آبیے سے پیلے شام انبیار دفات پاگئے ہوں ، کلام وب کی صدرا نظائراس کی شہاد کے لئے موجودیں امثلاکہاجا تاہے ،ر

أخِوُالْاُوُلَادِيا حَاسِمُ ٱلْأَوْلَادِ توباتفاقِ ابل عربيت الدباجل عقلادِ دنیااس کے بہم من سمجے ماتے ہی کہ رہے سب سے آخریں سیدا ہوا ،اس کے بعد

محسى بميك والادست نهيس بوئ ، خرير اس سے پہلی تمام اولادا ورسب بجرے کامغالیا ہوجیا، اورسب مرھیے ، جنائیرخود مرزا صاحب تریاق القلوب میں اس کرتسلیم

کرتے ہیں دجس کی عبا دست ثمع توالہ عنقرَیب آتی ہے ۔ اسی طرح بولا جاتا ہے خاتِہُ المکاجدِ بین توجیی عقلمندانسان کے نزدیکِ اس کے یمنی نہیں ہونے کہ پہلے تام مہاحب ی مریح ، بلکہ ہرتمیز داریج پی اس کے یمنی نہیں داریج پی اس کے یہی من سی اس کے یہی من سی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی میں کے اس کے اس کے اس کے اس کی کہ کے اس کے اس کے اس کے اس کی کے اس کے اس کی کہ کے اس کی کہ کے اس کے اس کے اس کی کہ کے اس کے اس کے اس کی کہ کہ کے اس کی کہ کے اس کی کے اس کے اس کے اس کے اس کی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کہ کہ کے اس کے ا ساتوست اخریس نگا، اب سی پیلے مہاجر کا دنیامیں باتی رسنا یا آنااس کے کیا

اسَ طرح أخِوُالْجَالِدِينَ ، اخِوُالرَّارِيلَيْنَ ، اخِوُالرَّالِينِينَ ، اخِوُالرَّاكِينِينَ ، اخِرُ الذَّاهِبِينُنَ ، اخِرُالِعَادِمِينَ ، إخِرُالْفَاتِحِينَ ، اخِرُالْسَاجِي وَغِيرُكُمُّ مركسى كويدويم بمنهب كزرتا كرجواوك ومعت متناف اليبرك ساته يبل متسف ہوچے ہیں وہ اس آخل ورخاتم کے آنے سے لقریموت ہوگئے ، بلکہان سب کابات اودان کی امثال میں ہیشہ آئنڈو کے لئے وصعت مضا مت البرکا انقطاع مرادموتا ہی ا درنس ، ا دراس لئے آگر کے شخص کو آخرالجالسین یا خاتم الجانسین کہا جا تاہے تو اس كيميمى مى تى تى كەنتىخى سىسىسە سەخىيى بىيىغا ، نەپركەيىلى بىتى<u>نىن لەل</u>ىسىپ مركئه ، ادرا خوالواحلين كي معنى يموية بن كراس منص في ترمي مفركيا، مديركم 1.0

ماتے اور خواہ مخاہ اس کو حیات عیلی طالت الام کا مخالف بتا یا جاتا ہے کیا اس کی وجہی ہیں کہ خوات کو اس کے معموم عن سے مرزاصا حب کی مخترع نبوت کو میں

ں گئی اورختم ہجرت کے کچھٹنی ہول اُک کواس سے کوئی صدر نہیں بہنچیٹا ۔ اُس حضرت الجوہر دوایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی الشرطیر وسلم نے آیک کیم

ر المنظمة المنابعة من المنابعة من المنطقة الم

كُنْتُ أَذَلُ النَّبَيِّنُ فِي الْكُلْقِ اللَّهِ مِنْ فِلنت مِن سبانبياء عيه عَلَى اللَّهُ مُن الْبَعْثِ و ذكرة الديشت مِن سب كَ آخري بول :

ابن كنيرنى تنديره مي عن ابن حاتم وابن مردويه والبنعيم و

الدالي وابن عساكرة أبن البينية وابن جدير وابن سعل

اس دریث نے بھی خاتم النبیین کے معنی کو بالکل مسا ف کرد یاک مرادیہ ہے کہ اپ کی بعثت و نیا میں سب سے آخریں ہوئی ، نریر کہ آپ سے پہلے سارے انسیار ملیم السلام وفات پانچے ، لہذا آپ کا خاتم النبیین ہوناکسی وجہے ذول مسے علیات الم کا معارض ہیں ہوسکتا ،

ا ہمی عنقریب بروایت الوم رزّ اگذار بیکاہے کہ آنحفرت ملی الٹریلیہ وسلم نے فرمایا کہ سمیری مثال الیس ہے کہ جیسے ایک محل بائکل تیاں ہو صرف ایک ایسٹ کی میں باقی ہو ، اور میروہ اینٹ انگادی جائے تو نبوت کا محل پیہلے تیاں ہو چکا مقیا، اس میں ایک اینٹ کی کمی باقی تقی جس کو بو داکھنے کے لئے میں جبے آگیا ہے دروا ما بخا ہی وسلم دغیرہ من اسماب سن )

اس سے بھی مما ف اوم ہواکہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا صرف ہمالب ہے کہ آپ کی بعثت سب انبیا سکے بعد ہوئ ، نہ یہ کہ آپ سے بہلے تمام انبیاء کی وفات ہوئی ، جیساکہ خاتم کی این سے لئے دوسری اینٹوں کا معدوم ہوجانا ضروری نہیں ، بلکم تعوّر بھی نہیں ، اسی طرح خاتم النبیین کے لئے پہلے سب انسیاء کی موت ضروری نہیں ۔

و اور ترمزی نے بروایت مضربت انس نقل کیاہے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ و کے اور ترمزی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کا

آنَ الرِّسَالَةَ وَالشَّبُوَّةَ قَدِ بِيك رسالت الدنوت تتلع بوئي انْعَطَعَتْ نَلاَ رَسُولُ بَعُدِي بِي بِهُم يرے بعد كو لا ول العظ كُنْ بَيْ وَلَا نَبِيَّ ردوا \* الترمذى وقال حديث صحيح .

اً أُمَّ كُوْرُدوايت كُرِنَّ مِي كُمَّ نَفْرِت عَلَى النَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمِ فَرَايا ، ـ خَفَرِت عَلَى النَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَرَايا ، ـ خَفَرَت النَّبُ وَلَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

اس میں بمی وصعیِ نبوّت کا خانم (بیان کرکے ختم نبوت کے دبی عنی واض کریئے گئے کہ آئندہ کو وصعیٰ بہوت کا انقطاع ہوگیا گریم سی پیپلے بی کے باقی سہتے یا کشنے کا مخالعت نہیں ۔

ک حدیث میں ہے کہ آدم علیالت لام نے جبر مل علیال الم سے بو حمیا کم محمد صلی الشرعلیہ وسلم کون ہیں ؟ انھوں نے فرما یا ،۔

اس سریت نے باکل میاف کردیا کہ خاتم النیسین کی مرادیس ہے کہ آئیا نہار میں سے آخلادلاد کا مغبوم ہیں اولاد میں سے آخلادلاد کا مغبوم ہیں اولاد کے مرجائے کو متنفی ہیں اور نران میں سے می کے باتی دہنے کا معاف ولہذا آئی کا مخالا نہیار ہونا ترول علیٰ علیٰ اسلام کے سی طرح مخالف ہیں ہما تا۔

﴿ مديثُ مِن الله محمد المفريق ملى الشرعليد والم في الما الم

أَنَاخَاتِمُ الْكَنْدِيَاءِ وَمِسُجِرِكُ إِنْ مِن فَاتُم النسِياد بول الدميري مجد خَاتِيمُ المُسَاحِدة

مرادیہ ب کرمیری سحرمسا مرانبیار کی فاتم اوراً خرب ، جیساکردیمی اداریج

اوربزارکى رواتول ميناس كى تعريح بى موج دى ـ

یہ مدین سنا پڑریجٹ میں درحقیقت ایک نافق فیصلہ ہے ،کیونکہ خاتم الساجد الانبیاد کے مین نہیں ہوسکتے کہ آپ کے دجود کے بعدی پھلے ہی کہ سجدیا ہی نہیں ہوسکتے کہ آپ کے دجود کے بعدی پھلے ہی کہ سجدیا ہی نہیں اللہ علیہ وسلم کے زما ذمی موجود تھیں ہاؤ ہی کہ موجود ہیں ، معرفا تم المساجد کے اگر میسنی ہول کے کہ پیلے انبیاد کی سب جدی فنا ہوجیس آو بتلاؤکہ آپ کا یہ فرمان کیسے درست ہوگا ،اور حب فاتم المساحب مساجد ساجہ بقاری کی خاتم المنبیار کسی بیلے ہی کے باتی دہنے یا زول کے کہوں معادم ہوں گے ، بلک جس طرح فاتم المنبیار کسی ہوا ہوئے ہی کہ برائے ہیں کہ برائے ہی کہ برائے ہیں کہ برائے ہی کہ برائے ہیں کہ برائے ہیں کے بوانہ ہیں کہ کے بوانہ ہیں کہ اور جب فیا ہم الانسبیا رکے میں جو الم الانسبیا رکے میں جو الم ہیں کے موانہ ہیں کہ آپ کے بود عالم میں کے موانہ ہیں کہ آپ کے بود عالم میں کے موانہ ہیں کہ آپ کے بود عالم میں کھی کو عہدہ نوت نہ دیا جائے گا ۔

آیت ذکوده کانسر کے ذیل می ائم تنسیر کے اقوال اہم گذری ہی جن میں خودنز دل سیح کاموال اٹھا یا گیا اور پر دبی جواب دیا گیا ہے جوم نے ہوج ہ ذکوا العسود پیش کیا ہے جن میں سے بالخصوص حضرات ذیل کی تغسیری محرر الماحظ فرائمی، سیرمحسد آلوسی، مساحب ثدح المعانی ؛ زمخشری، مساحب کشاف ؛ علام لسفی ، مساح ب موارک ۔

ا قراری وگری، جن صفرات کوقرآن ده دیشا ورآنا محالیت کی اوراتا محالیت کی اورات کوقرآن ده دیشا ورآنا محالیت کی اورات کوقرآن ده دیم می می اس کوند دیم کی وی اوراک کی تصانیعت می آس کوند دیم کی وی اوراک کی تصانیعت می آس کوند دیم کی وی اوراک کی تصانیعت می آس کوند دیم کی وی اوراک کی تصانیعت می ملاحظ فرایس ، تریاق القلوب ، مصنع مرزا صاحب ملاحایه

م فردر بواکه وہ شخص جس پر بتہام و کمال دور و محقیقت آدمیت خم ہو وہ خاتم الا ولاد ہو ، لینی اس کی موت کے بعد کوئی کا مل انسان می عوایت کے پیٹ سے مذنکلے "

جب فاتم الاولاد کے معنی مرزا صاحب کے نزدیک برہیں کر پورٹ کے بیٹ سے کوئی کا مل انسان اس کے بعد سیا نہ ہوتو خاتم النیسین کے بھی ہم عنی کیول نہوں کے کراکٹ کے بعد کوئی بی عورت کے بیٹ سے بیدا نہ ہوگا۔

سله روحا ن خسزائن ج ۱۵ ص ۲۷۹ .

اس كواس طرح زهبو له سے اس نے كلام پاك كى حفاظت كا وعوكميا ي يَقِيْضِ اس كى حفاظت پروست درازى كرے اس كو عذاب خلا وندى سے بجنے كے لفكونى تلد بنالينا جاہئے ، ليكن لا عَامِيمَ الْيَكَ مَ مِنْ اَشْدِ اِللّهِ وَلَامَنْ رَحِيمَ .

المرزاماً والبائی است کول صداقت دکھے میں تو لفت وب اور قواعد عربیت سے ثابت کریں کہ خاتم النیمین کے معنی بریں کہ آپ کی مہر سے انبیار بنتے میں ، لفت وب کے طویل دعویف دفریں سے ندائز ہیں صروت ایک نظراس کی پیش کردیں ، یا کمی ایک نوی اہل عربیت کے قول میں یعنی دکھلادیں ۔

ادر مجے تقین ہے کہ ساری مرذَا نُ جا عت میں ایے نی ا درابنِ نی کے اس کی ایک نظر کلام عرب یا اقوال لنویین میں نہ دکھ لاسکیں تھے ۔

خود مراا ماحب نے جرکات الدعار مغیرہ ۱۵،۱۵ میں تغییر قرآن کے معیار میں سب سے بہلا نمرقرآن مجید سے اور دوسرا احادیث بی کریم ملی اللہ علیہ کی سے اور تعیرات اور تعیرات کے دانت نہیں، تو خوادا خاتم البنیین کی اس تغییر کو قرآن کی می ایک آیت میں دکھلائیں، اورا گریہ ہی ہوسکتاتو احادیث نبوی کے است وسیع وعوین کی مدیث ہویا صحاح سترکی، بلکسی پنفسیر دکھلائیں، میریم ہمی نہیں کتے کہ صحیری کی مدیث ہویا صحاح سترکی، بلکسی معین سے منعی سال منات میں مدید ناتم البنیین کے یہ معین سال سے مول کراہے کی مہرے انہیا رہنتے ہیں ۔

اوداگریمی بہیں ہوسکتا (اَ دربرگر نہ بوسے گا) تو کم از کم سی صحابی کسی تابعی کا قول ہی پیش کروجس میں خاتم النبیتین کے بیعنی بیان کئے ہوں ہیکن مجھ لوم پڑکر خفہ مشرک ایسان

م نرخ برکشے گا خراراک سے بی یہ باز دمرسے آنائے ہے ہیں مستور ہے اور سے اندائے ہے ہیں ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے اور اس کے مقتددار کان! اگر تمہا ہے دعوے میں کوئی صداقت کی ہوا ور تلوب میں کوئی غیرت ہے تواپی ایجا وکرد ، تعنیر کاکوئی شاہر بیش کرد ، اور اگرسا ری جا عت بل کوت رائ کے تمیں پاروں ہے ہے ہی ایک آبیت میں احدیث میں اگر جہ ضعیف ہی ہوں محالثہ و تابعین کے بے شاراتنا دمیں سے کسی ایک قول میں یہ دکھ الدے ہوں محالثہ و تابعین کے بے شاراتنا دمیں سے کسی ایک قول میں یہ دکھ الدے کم

خاتم النيين كمعن يمي كم آب كى مُرت انسسياد بنة مي ، توم سيائي سوي نقد انوا كا ومول كرسكة مي سه

صلامے عام ہے یاران بحترداں کے من

اگردا قع میں اُک کی بیان کرد، تغییر قرآن کی تحریب نہیں ، اور خدکودة العدد اصولِ تغییر میں اُک کاکوئی بیہہے توآئیں ، اور پانچیوروہیے ومول کریں ۔

نیکن میں بول الٹرو قوتہ ا علاناکہ سکتا ہوں کہ اگرمرزا میا حب ا وران کہ ارک است مِل کرایڑی چوٹ کا زور لگائیں گے تب میں ان میں سے کوئی ایک چیسے نہیش نہ

كرسيس مح دَلُوكَانَ بَعْفُهُمْ لِبَعْنِي ظَهِيْدًا .

بلکہ آگرکوئی دیجنے والی آبھیں اورسنے ولے کان رکھتاہے توقراً ان مسزیری نصوص ا درا مادیث بویے کی تعربیات اورصحاب و تابعین کے صاف ماف آثار سلمت ما بھین اورا تمریشندر کے تعلیم کھلے بیا نات ا ور لفت عرب اور اعلان کرستے ہیں ماون وائم تنسیر کے تعلیم کھلے بیا نات ا ور افوق اعزیم بیت کی مسب اس تحربیت کی تردید کرستے ہیں ، اور اعلان کرستے ہیں کہ ایست خاتم النبیین کے وہنی جومرزائی فرقہ نے کھوے ہیں بوجوہ ذیل باطل ہیں ۔

ا \_\_\_\_ اقل اس لئے کرسٹی محاورات عرب کے بالکل خلاف ہیں ، ور خاتم القوم اور آخر القوم کے ہی ہی ہوں کہ اس کی قبر سے وہ بی ہی اس کا مسرح اور خاتم المباحرین کے بیعنی ہوں کے کہ اس کی قبر سے مہا جرین بنتے ہیں ، اس کا مسرح خاتم الله والد کا بمی پیغوں کہ اس کی قبر سے مہا جرین بنتے ہیں ، اس کا مسرح خاتم الله والد کا بمی پیغوں کہ اس کی قبر سے مہا جرین بنتے ہیں ، اس کا مسرح خاتم الله والد کا بمی پیغوم ہوکہ اس کی قبر سے اور اور خاتم الله والد کا بمی پیغوم ہوکہ اس کی قبر سے اور اور خاتم الله والد کا بمی پیغوم ہوکہ اس کی قبر سے اور اور خاتم الله والد کا بمی پیغوم ہوکہ اس کی قبر سے اور اور خاتم الله والد کا بمی پیغوم ہوکہ اس کی قبر سے اور خاتم الله والد کا بمی پیغوم ہوکہ اس کی قبر سے اور خاتم الله والد کا بمی پیغوم ہوکہ اس کی قبر سے اور خاتم الله والد کا بمی پیغوم ہوکہ اس کی قبر سے اور خاتم الله والد کا بمی پیغوں کہ اس کی میں ہوکہ اس کی قبر سے اور خاتم الله والد کا بمی پیغوں کہ اس کی خوات کی دور آخران کی خوات کی دور آخران کی خوات کی خوات کی دور آخران کی دور آخرا

کین ظاہرہے کرکوئی سمج<u>دارانسان بلکہ</u> ادنی تمیز والابچیمی ان کامات کے یہ معنی نہیں کرسکتا ہمچر ندمعلوم کرخاح النیبین سے بیمعیٰ کیے اور کہاں سے ہوگئے ، حالائ کرمرز وساحب نے خاتم الاولاد سے جومعنی تریاق القلوب ہ<u>یں س</u>ھے ہیں وہ خود

اس کے خلاف ہیں ۔

اسے صلاف ہیں۔ ۲۔۔۔۔ قرآن مبید کی تقریباً تنگوائیس اس تغییر کو خلط قرار دی ہی جن کانشا کا عنقریب بیان کیا جائے گا ، علان بریں خود اس آیت کی دوسری قرارت جو صغرت ابن سود سے نقل کی ہے مراف ما حیث کی اس تحریف کی تحدیب کے لئے کافی ہے، کیونکہ ان کی قرارت ہیں بجائے لفظ خاتم النہیں کے ختم النبیین بھینئہ ماضی واقع ہی، کیونکہ ان کی قرارت ہیں بجائے لفظ خاتم النبیین کے ختم النبیین بھینئہ ماضی واقع ہی، جسيس مرذامه حب كى تولىن كانام ونشان نهيس دستا .

۳\_\_\_\_ بر ترنیب اُن اِمادین مُتواترہ کے سمی خلافت ہے جواعلی درجہ کی دخا دمراحت کے ساتھا علان کرری ہیں کہ اُسچے بدکوی قبیم کاکوئی تی بیانہیں ہوسکتا۔

س يرتنسراس كيمي فلات بي وصحائر كالم كي منقول بوجي ب-

۵ \_\_\_ ائم تألَّبین اور میرتمام انمیر مفترین سے جواس آیت کی تفسیر عنقریب ا

نتل کی گئی ہے، پر تحریب اُک سب کے بھی خلاف ہے۔ پر

جس تنسیرکار مال ہوکہ تواعد لخت اورتعومی قرآن و مدیث اورتعری ایس کے اورتعری ایس کے دیا ہے گئے۔ و تا بعین سب ہی کے خلافت ہو تواگر وہ بھی قرآن کی تحریب اورا فرارعلی الٹنہیں ہے تومپرکوئی مُری سے مُری تحریب بھی تحریب کہلانے کے قابل نہوگ ، بلکم ہاگی کی کواس کو تعنیر سترآن ماننا پڑسے گا۔

مریر ن بھی دیکھی کی جہدید سے نوگوں کو ہوایت دیتا ہے ؟ سے لوگوں کی محرابی پختہ کر دیتا ہے ، اور بہت ہے لوگوں کو ہوایت دیتا ہے ؟

اپے خیالات وا وہام کوقائم رکھنے کے لئے آگرا یک طوف آیات سنسوانیرکی تخریت آئرا کا الله العَظِیمُ ) تو تخریت آئرا کا الله العَظِیمُ ) تو درمری جانب آن کواس کی بھی پر دانہیں کہ آپنے کلام میں تناقف و تعارض ہواجا تا ہے ،کیسی کچھ کہتے ہیں اورکہیں کچھ جا دیل دہار تحریب ) ہے ،اورکہیں کچھ جسیا

كُرُ آبِ نَے ملاحظ فرا يا ۔

انہی متنا دت دمتہافت اقوال میں سے ایک پیمٹی کر انبیین کا العث لام عہدِ خارجی یا ذہتی کے لئے ہواد رحہود ومرادا نبیا رنشریعی ہیں ، بینی آنخوش کا الشریعی ہیں ، بینی آنخوش کا الشریس کے خاتم ا درآخر ہیں ، خامطلق انبیاد کے دیکن ، ع علیہ دسلم انبیاد تشریعی کے خاتم ا درآخر ہیں ، خامطلق انبیاد کے دیکن ، ع آدندو وک سے بناکرتی ہیں تدبیریں کہیں

اگرعبدخارج سے تومعبود کلام سابق میں ندکور ہونا چاسہتے ،اود کلام سابق میں

توکمیں خاص انبیار تشریعی کا ذکر نہیں ، اگر ہے تو کہاں ہے ، اور کون ہے سسوآن میں ہو جہ ہاں جو نیا قرآن قادیان کے قریب اُترا اور حس کی آیات میں سے آیا آنڈ لٹا اُلا تین الفتاد بیان ہے ، اس میں ہو تو ہو ، در نہی حوبی نے جو قرآن اُست کو دیا ہے اس میں کہیں پتر نہیں ، بلکہ اگر ذکر ہے تو مطلق انبیار کا ذکر ہے ، پڑھوآ بت دیا ہے اس میں کہیں پتر نہیں ، بلکہ اگر ذکر ہے تو مطلق انبیار جواللہ تمال کے بین اُلا اُلا یہ بین وہ انبیار جواللہ تمال کے بین اور برنی فراکا پیم مردی ہو انبیار بین فراکا پیم برے مرکز فقط انسبیار تشریعی ۔

اکیاصل عبد خارج کی توکوئی مورت نہیں ، اسی طرح عبد ذہنی کی بھی کوئی د جنہیں ہوسکتی ، کیونکر بدور حقیقت مجم کروہو تا ہے (دیمیوم طاق و محتصر وغیو)

اوراس نے عہدنہ ہی اس وقت مرادلیا جا سختاہ جبیراستغراق مردنہ ہے، جیے اککهٔ الذِ منْب راس کو بھیڑئے نے کھالیا، قوظا ہرہ کہ تمام دُنیا بھر کے بھڑتے نے اس کونہ یں کھا یا اس لئے استغراق مرادنہ یں ہوسکتا ، ا درکوئی خاص جب ٹریا بمی کلام میں ذکرنہ یں کیاگیا ، اس لئے بالا خرع بدذ ہن مراد کھیرا ، مجنلاف آیت

میں کلام میں ذکر مہیں لیالیا ،اس سے بالا طرحبر دبی مراد میرا ، جسلات است خاتم النبیتین کے کہ اس میں بلاسکلت استغراق درست ہے جیسا کہ آپ اس تحریر مدر ، امد ارم کر میں ہر ، ، ہانا اعل

یں بارہا معلوم کریچے ہیں۔ والشراعلم ۔ انکے شہادداس کا ذالہ | خاتم النبیین کے مسیٰ میں مرزائیوں نے جومترست طافیاں انتیاری ہیں اُن میں یہ بمبی کہاگیا بحکریہ لفظ محف مجازم محول ہے، جیساکر اسس کی دوسری نظائر، خاتم المحدّثین، خاتم المفترین دینے ولیں باتفاق یہی حتی مجازی مراد

ہیں کیونکہ وف میں حس شخص کو خاتم المحترثین لکھا جا تاہے بھی کے نز دیک اس سے یہ مرادنہیں ہوتی کہ اس کے بعد کوئی محدث پیدانہ ہوگا۔

مرزائی این اس ابل فریب تقدیر برخوش ہیں الیکن حقیقت میں بہمی اسی مزائی خوش فہی کاکر شمہ ہے جو خاص مرزائیت کا کر شمہ ہے ، کیونکہ خاتم المحدّمین مخاتم المحتّمین مخاتم المحتّمین وغیرہ انسان کا کلام ہوس کو کچے خبز ہیں کہ کل کیا ہونے والاہے ، کتنے آدمی میلاہوں کے

لختم نبوت اور کتنے مرمی مے ،اور کتنے عالم ہول کے اور کتنے جا بل رہی مے ، کتنے محترث دُفتر بنیں مے اور کتنے آوادہ بھریں گے ،اس لئے اس کوکوئی بی نہیں ہے کہ وکہ سی خص كے لئے خاتم المحدثين يا خاتم المفترين وغيره الفاظاستعال كرے ، أوراكركهيں اس كى كلام كى اينے الفاظ يائے ما وي تواس كے سواچارہ نہيں كمان كومجازيا مبالفرم میرول کیا جائے ، ورنہ برکلام بالکل نغوادر بے منی بلکہ جوت ہوجائے گا۔ مبالفرم میں کیا جائے ، ورنہ برکلام بالکل نغوادر بے منی بلکہ جوت ہوجائے گا۔ ليكن كيا خلّاتِ عالم ككلام ومبى اس برقياس كياجا سكتاب جس كعلم محيط ے کوئی چیز باہر ہیں ،اورجولیے علم داخت یا رے ساتھا نبیا رکومبوث فراتا ہی۔ بس جب علیم وخیراور قدوس و محیم کے کلام پاک بیس فرات کے متعملی فرات کے متعملی خاتم النبیس کا لاف خا ارشاد فرا بارگیا ہے ، توکیا وجہ بوکراس کے ظاہری منی مراد سلے جاتا جوكه بلائملن منت بن ، ا دران كوجو (كرمبالغريا مجاز برحل كيا جائ · الغرض انسان کے کلام میں ہم مبور میں کہ ان کلمات کوظا ہری عنی سے میرکرد کا یا مجاز بریمول کریں ، گر خدایت قدوس کے کلام میں ہیں اس کی کوئی ضرورت بہیں ، ادر با فردرت متنق من كر جيور كرم ازى طرف مانا اصولي سلم كے خلاب ہے -اس کے علاوہ حب خاتم النبیتی کے معنی خود قرآن مجید کی ایک موآیات نے واضع طور بربتلاد مین بی بی بی کسی آم کے مجازیا مجالغرکو دخل بہ سی دیا ،اور مجر نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے دوسود س احا دیث بیں اس کی اسی مزرے کی ہوسی كوئى كخما باقىنبىس دالم ، ادرميراجاع صحابرا ودا توال سلعت خاس كخمطابي اور تتیق منی مراد لینے برقم کردی، تو موسی کوکیاحق مینجیاً ہے کہ اس کے ملاف کی لگا میازی عنی مرادیے ،اگریے اکفاظ میں اس کا احتّال میں ہُو، عجب ہے کہ خوَدَیْکُم مِلِّ مِجْدُ لیے کلام کے ایک حقیقی معنی سیان فرما تا ہوا ورمیراس کے رسول جن مربر کلام مازل ہوا اسی عنی کی انتہائی وضاحت فرماتے ہیں ، اور میراً مس کے رسول کریم ملی اللہ عکیہ وا ے شاگردمی برکوم اور بھرتمام علمائے سلعت اسی کے مسے کوبیان کرتے ہوئے ہوئے الماری کرتے ہوئے ہوئے الماری کرتے ہوئے ہوئے الماری کرتے ہیں کہ اور صینی معنی پڑھول ہے ، نداس میں کوئی مجازیا مبا ہے ،اور نرتاویل انتھیں ، حبیاکہ ماس رسالہ میں بحوالہ اقتصادا مام غزائی اور بحوالہ اقتصادا مام غزائی اور بحوالہ شغار قاضی عیامن نقل کرآئے ہیں۔

امام غزالی رحمتر الشعليه كے اس كے تعلق چند جلے يہ بي ،-

كَنْشَ نِيُهِ تَادُنُكُ كَلَاتَهُ فَيْنُصُّ دَمَنُ أَذَلَهُ بَتَهُ فِينُهِ مِن مَكَلَّامُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِذُ يَانِ لَا يَعْنَعُ الْحُكُمَ بِتَكْنِيرِ إِلَّا لَا يَعْنَعُ الْحُكُمَ بِتَكْنِيرِ إِلَّا لَا تَعْنَدُ الْمَعْنَدِ الْمَعْنَدِ اللَّهِ الْمُشَدُّ عَلَى الَّذَ عَنْدُ مُعَلَّى الْمَعْنَدِ مَا قَدْلٍ ذَلَا لِحُصُومِ .

" آیت خاتم النیسین یم نرکی تادیل و نرخفیص اور چنخض اس میم کسی تم کی تخفیص کی تأویل کرے اس کا کلام نہیان کی تم سے ب اوریہ تاویل اس کوکافر کہنے سے نہیں دوک سمتی کیونکروہ اس آیت کی تکذریب کرد ہاہے ، جس کے شلق اخت کا اس پر اجاع دا تفاق ہے کہ وہ ما ذکل یا محضوص نہیں ہے ہ

ركتاب الاقتضاد للامام الغرِّاليم)

سین مرزائی می کروه ابن مرغ کی آیک ٹانگ آبی چلے جارہ میں سے
مرخواکہ ماری زاہر کے تکفت ہو درحیرتم کہ باده فرق از کیا شنید
الغرض چنکومت راک بوز اولا حادیث نبویدا ولا جائے صحابرا دلا قوالی سلت
نے اس کا قطبی فیصلہ کرتے یا ہے کہ خاتم النبیان اپنے حقیقی اور ظاہری عنی مجھول ہو،
مزاس میں کوئی مجازہ یا ہے کہ خاتم النبیان اپنے حقیقی اور ظاہری عنی مجھول ہو،
مزاس میں کوئی مجازہ یا مناظ برقیاس کرہے اس کی خصوص ذقول تفسیر کوبر لے ۔
اس لفظ کوخاتم المحقیق وغیرہ الفاظ برقیاس کرہے اس کی خصوص ذقول تفسیر کوبر لے ۔
مذہبر ا نوائم النبیان میں خاتم بعنی تکھیئر انگشری کے کرزینت مراد لیا جائے۔
دور کام کے مضے برہوں کرآئی سب انبیاد کی ذینت میں اور اس صورت میں آپ

<u> جا بشبر الیکن حب م اس کوامول تنسیر پریکتے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ وہمن</u> قرآن پرانسترارہے ،اس کی ہرگزوہ مراریہیں ۔

ا۔۔۔۔اوّل ُواس وجہہے کہ خاتم مجھے نینیت مراد لینا مجازی عن ہمی، اوہ کہ اس حگرحقیقی عنی بلایملف درست ہمی وحسیب تصریحات علما ِ لغت و بلا نمست ہم امول ،معن مجازی کی طرفِ جائے کی کوئی وجہہمیں ۔

است فرکورہ کی جو تنسیر ہے نے قرآن مجید کی آیات اورخودا کآیت کودوسری قرارت سے بیش کی ہویراس کے خلاف ہو، مبیداکم مفضل گذریجا ہے۔ ۳\_\_\_احادیث متواترہ نے جوتغییراس آیت کی صاف صا مت بیان کی ہے۔ بیراس کے خلاف ہے ۔

حترادل

ه\_\_\_ائمر تفسیری شہادیم سمی اس کے خلاف ہیں۔

بعرکیاکول سلمان قرآن عزینے ایے معن تسلیم کرسکتاہے جو قواعد عوم یہ سے میں خلاف میں میں اور خود تصریحات قرآن مجیدے میں ، اواد پیٹے متواترہ اورا کا کارسلف میں اس کورکہ کہتے ہوں اورا کم کونسیم ہیں ۔

اوراگراسی طرح برکس و ناکس کے خیالات ا دربرطیقی یا مجازی حن قرآن عزیز کی تنسیرین سکتے ہیں توکوئی یہ بھی کہرسکتاہے کہ تمام قرآن مجید میں جہال کہیں آبیواہ اوا دغیرہ کے الفاظ سے نماز کی فرصیت کی تاکید کی گئی ہے سب مجکم صف ورود میجنا درد عارکرنا مراد ہے جولفظ صلاۃ کے لغوی صنی ہیں ۔

اسی طرح آیژگریمین منتیدی منتشدالشه و کنیه مشده وغیرجن می روزه کی فرضیت ثابت بی اس کالنوی ترجه ا ورمطلب بر که جب رمغان کامهیز کے توتم دک جا وُ کیونکرلِغت ع رب میں صوم کے حقیقی حنی صروت دک جا نا ہیں۔

اسی طرح نج اورزگاہ وغروکے الفاظ میں ان سب کے معنیٰ اگرامادیٹ اورا نار سلعت وغیرہ ہے انتھیں ہندکر کے مرون ازرویے لغت کئے جائیں تومرزا مساحب اوران کے اذناب کی عنایت سے سادے فرائف سے جی موجا ہے کی بلاعجب نہیں کہ خوددین اسلام سے بھی آزادی مِل جائے ، والعیا ذبالٹر تعبالیٰ۔

سکن آیات مذکورہ میں موم وملوۃ اورج وغیرہ کے الفاظ سے اُن کے اصلی مسئ لنوی کواس کے حبور ا جا تاہے کر مسسر آن بزرگ دومری آیات اولا اور اُن اور آنار سلعت سے جو جیران کی ثابت ہے اس کے خلاف ہے ماوراگر آج کوئی اُن آیات کے وہ لنوی معنی بتلاکر لوگوں کوان فرائنس کی پابندیوں سے آذا دکو تا جا ہے تو بحد النہ سلمانوں کا ہروا ہل وعالم سبی جواب ہے گا ہے اسسیرت بنویدر ہائی ذہب د بی شکارت نخوا برحضلام اذکرت د

غوض کوئی جاہل ہے جاہل ہیں اس قسم کی تحریفیات کے مانے پرتیا زہمین سکتا شیک اسی طرح اگر چرخاتم بمعنی ذینت مجازا مراد لینا محتل ہے ہمکن ہو نکرمیا حمال نصوص مشتراک وہ دینے اور تفامیر سلعن کے خلامت ہے اس لئے اسی طرح مروود اور نا قابلِ تبول ہوگا ، جس طرح صوح وصلوق و تیج و ذکوفة وغیرہ او کالِ دین کے شہور لنوی معنی لینا باتفاق مردود ہیں۔

جاب شبہ ا ہماری گزشتہ عرض واشت کو تھوٹی سے غور کے ساتھ پڑھنے والابلاکلف سجھ سکتا ہے کہ ریمی اُنہی تحریفات ہی سے جن کی شریعیت ہیں کوئی اصل نہیں ۔

ا \_\_\_\_ اول اس دجہ سے کہ باتفاق علمارع بیت واصول استغراق عرفی اس دقت مراد ہوتا ہے جب کہ استغراق حقیقی درست نہوجیسا کا ہم النیسین کی لغوی سختی کے ذیل مین فقل بیان کر چے ہیں ، اورسٹلرزیر بجث ہیں بلائلف استغراق معیقی بن سکتا ہے ، لینی ختم کرنے والے تمام انبیا رکے ۔

ا \_ درم اس وجرائے کم استغراق عربی آس وقت مراد ہوسکتا ہے جبکہوں وعادت اس کی خصیص کا تستریز ہول ، اورع فا اس کے تمام افراد مراد نہوسکتے ہو، چیے جَمَعَ الْاَمِ اَیْوُالعَدَّاعَةً کیونکہ عرفاً وعادةً تمام دنیا کے مشارول کا جع کرنا

کہ العن لام استواق حقیق اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ س لفظ پر واضل ہواس کے تما افاد برکم وکاست مرا دم وں مشلاً عالم الغیب میں لفظ غیب جس پرالعت لام واضل ہے ، اس سے اس کے تما افراد مرا دم ہیں بعث متام افراد مرا دم ہم تمام خالم تمام خالم تمام خالم تا ، اور کہ ستواق عرفی میں تمام افراد مرا دنہ ہیں ہوتے جسے تمین اُلف اُلم تمام افراد مراد نہ ہیں بادر شاہ نے شرخار دوں کو جسے کیا یہ ہس ما فراد مراد نہ ہیں بلکم ون اپنے فہر کے مینی اپنے شہریا المرد کے مشاووں کو جس کیا ، اس کے تمام افراد مراد نہ ہیں بلکم ون اپنے فہر کے مینی اپنے شہریا المرد کے مشاووں کو جس کیا ، اس کے تعامل میں کھ گذری ہے ۲

دشوادب . نیزعون میں حب میں اس قسم کے کمات بولے جاتے میں آف لیے شہر یا لاکہ سے ذا کو این سلطنت کے شنا دم او مجھی اس قسم کے کمات بولے جاتے میں آف این مذکورہ و خاتم النبیین کے کہ اس میں نبیین کی تحضیص کاعوفا وعاد تاکوئ قریبہ نہیں ، خاتم النبیین کے بلا تکلفت استفراق حقیقی کے ساتھ میعنی میں کہ آپ تمام انبیار کے خم کرنیوالے میں ، بھرکیا دجہ ہے کہ استفراق حقیقی ہو کہ کر بلاد لیل و قرینہ اور بلا وجراستغراق عرف کی طوت جائیں اور علی نبیین کو صرف انبیار تشریعی کے ساتھ مقید کر دیں ۔

اق داکہ آئیرکیہ وکی گئی گؤن المتیتین کو آپ دعی کی شہادت ہیں بنی کوالہ استخراق میں بنی کوالہ استخراق عرف کے لئے تسلیم بھی کہ لیا جائے دعی کی شہادت ہیں بنی کہ بس استخراق عرفی کو بلیا جائے ہیں ، اوراس آبیت میں کہ استخراق عرفی کی طرف جاتے ہیں ، اوراس آبیت میں بالکا کہ کی ہوئی ہوئی کا المن الم استخراق حمیتی کے لئے کسی طح نہیں ہوسکتا ، ورند آبیت کے مینی ہوں کے کربنی اسرائیل تمام انسبیا ، علیم التک کذب کوتل کرتے تھے ، حالانکہ یہ بات کسی طرح درست نہیں ہوسکتی ، بلکہ بالکل کذب معن ہوگی ، کیونکہ اقدل تو بنی اسرائیل کے زمانہ میں تمام انبیار موجود در تھے بہت ہے معن ہوگا کہ در بہت ہے ، اور بعن ابھی بریامی نہوے سے ، معران کا تمام انبیار کو تھے ، معران کا تمام کے دولوں کو تھے ، اور کو تھے کا تھی کے دولوں کی تھوں کو تھے کے دولوں کو تھے ، اور کو تھے کہ کو تھے کی کو تھے کی کو تھوں کے دولوں کو تھا ہے کو تھوں کی کو تھوں کو تھے کی کو تھوں کو تھے کی کو تھوں کے کو تھوں ک

دُومٌ یہمی ثابت نہیں کہ بی اسرائیل نے اپنے نداندکے تمام انبیا موجودین کو بلااسستنٹا ڈٹل ک کڑالاہو ، بلکہ مستسراک عزیر ناطق ہے قسفی بقاً ککنّہ بُدّہ وَذَئِیتًا تَتُعْتُلُون ، جس نے صاف طورسے اعلان کو یا کہ بی اسرائیل نے تمام انبیا موجودین

عه اس جگر بات بمی قابل یا دداشت ہے کہ تمرایت اگرخوانتی مستنج ہمی جامے ،اوداکیت کی مُراد نبرش محال یہ کہ کا میں تنہیں ہم اوراکیت کی مُراد نبرش محال یہ کہ کا خفرت مل انٹر علیہ کم صوف انبیا دِّسترین کے ختم کرنے والے بہرہ تب می مؤاصّات اس اکیت کی مخالفت سے با برنہ ہیں ہوسکتے ،کیونکہ انہوں نے اپنی بہت می تصانیف ہیں نبوت تشریبی اور معاصل خوالاہ بین مغرضی و ۲ حس میں کھے لفظول میں مشابر معاصل من مقابر معامل من مقابر معالی معاومت اور تریا تی القلوب معنی محال ما معامل معام

ق کویم تسل نہیں کیا ،اس اعلان کے بعد می اگر دَنَیْتُکُوْنَ النّبَیّیِیْنَ کے العن لام کوامتنوا حقیقی کے لئے مکھا جا وے توجی طرح واقعات ا ودمشا ہوات اس کی کوئیر ،کریں گے اس طرح خود قرآن کرم اس کو غلوا تھیرا ہے گا۔

آیت کریم دیفی النیسین می اگراستغراق حتیق مراد ایا جائے گاتوآیت کا مغمون دمعا ذائش، بالکل کذب مرتج اور غلط فاحش ہوجا ہے گا جس کومشا ہو حجسٹلا چکاہے ،بس اس آیت میں جب آفتاب کی طرح یہ باست روشن ہوگئ کہ ہم خراق میں مراذب میں ہوسکتا اس وقت ہستغراق عرف مستسرا دویا گیا۔

روم یا است خاتم النبیان کے کہ اس می تخصیص کرنے کی کوئی وجرنہیں کے کہ اس می تخصیص کرنے کی کوئی وجرنہیں سے معنی استفراق حقیق النبیار بلاتا مل درست ہیں ، بعنی تمام انبیار علیم السلام کے حتم کرنے دالے ، اوراگراسی طرح بے وجراستغراق عربی جہاں چا ہیں مراد نے سکتے ہیں برا در ایس مراد کے سکتے ہیں برا در ایس مرد کے سکتے ہیں ہوئے کے سکتے کے سکتے ہوئے کے سکتے کے سکتے کے سکتے کے سکتے ہوئے کے کہ کے کہ ک

توكيا بهارم مبريان أيركريميه ولك الأيتان تدي المرتب

ولكِنَّ الْهَرَّ مَنُ امَنَ مِاللَّهِ وَ الْمِيْمُ الْأُخِرِوالْمُلَاكِلَةِ وَلِلْهَابِ وَالْكَبِيِّيْنُ رسِنُ مِرْدِ بِنِ ،

مه دیکن نیکشخس ده به جوالشرتعالی پر. ایمان ۱ یا در قیامت کے دن اور دا گاراز تام آسان کتابوں پراور تمام انسبیار پر بو

یریمی یکی نُرِّانی کے کہ النبیین کا العن لام استغراق موفی کے لئے ہے ، آورش م انبیام یمای ان لانا ضروری نہیں ، اور کیا کہیت ذیل بی بھی اُن کے خیال میں استغراق موفی بی بوگا:

ا ودکیاامتغرَّاتِ عَنِی کے سَاتَہ آئیت کے بیعن میچ ہوجاً پُس گے کہ اَلٹرتعبال نے بِعِن انبسیادکوبشیرونڈیرمبنا یاا وربین کئیس ۔

اکی طرح آبیت ذیل میں ،ر دَلَا مِامْدُمُ اُ وَ اَدُمْرَةِ عِنْدُهُ

وَلَا يَاْمُسُوَّكُ مُانَّ ثَثَّخِذُوا الْمُسَلَّدُ ثِلْكَةً وَالنَّبِيِّيْنُ اَدُبَابًا (المُرامِنِ بِي)

« الشرتعسانی تم کواسس کا حصیم نهیس کرتا که ملایحدا دو انسبیا دکورب سنانو و كياس مي مى استغراق عن كرماته بهائ مهربان آيت كايم مطلب بتلاكي هي الشرقع النابية من البيار كم معلل المنطق المن المنطق المن المنطق المن المنطق المن المنطق المن المنطق المن

آگیامیل اگراسی طرخ مرحگر مهران چاہیں استغراق عرفی مراد لینا جائز ہوتوکوئی دجر نہیں کہ است و مذکورة العدد میں جائز نہ ہو ، علا وہ بریں آیات ویل کی امتال میں جی تنظر

عرف کوجائز کمنا بڑے گا: الحد ملک دب العالمین ، غیرالمغضوب علیهم ولا الفالین، های

ا دراگراً یات مذکورة العددا دران کے امثال می استغراق عرفی مراذ بیس لیا جاسکتا توکوئی وجزمبیں کہ خاتم النبیین میں سنزاق عرفی مراد لیا جائے۔

یاللعبب! سالاً قرآن اول سے آخر تک خاتم النبیین کی نظائر سے بھراہوا ہو، ان میں کوئی نظیر پیش نہ گگئی اورکسی پراُن کو تسیاس نہ کیا گیا ، قسیاس کے لئے مکی توآیت دکھیٹ کوئ النیکیتین مل جس براہت اور مشاہرہ نے آفتاب کا جستغراق

حقیقی کوغیمکن بنا دیاہے اور میرخود قرآن کریم نے اس کا علان صاف معاف لفظوں میں کردیاہے۔ سا\_\_\_سے زیارہ قابل غور بات یہ ہے کراگران سب امورے قبل نظرکرمی ا ور قواعب یو بی سے بھی ایمیں بندکرلیں ، ادرآئیت *یک مالرے استفراق عرفی مراد کے آیں* تو معِراًمية خَاتُمُ النبين كمعنى بول كما أخفرت ملى الترطيدو لم تمام انبيار كم فأتمنين بن . سيكن حريض كو فدا وندعالم في مجد بوجد س كيدهد دياب وه بلا تامل مجيسكتا به كهاس صورت مي خاتم النبيين بوناآ نحفرت ملى الشعليد وسلمك كوني خصوص فغيلت نهيس رہتی ، بلکہ آ دم علیہ السّلام کے بعد مرنبی لینے سے پہلے ا نسبیّا ، کا خاتم ہے ،حغرست مولیٰ على السلام اينے سے اسبيارے سے اور صغرت عيلى على السلام اپنے سے پہلے انسبيام کے لئے دہم حب را (ادداسی طرح سلسلہ بسلسلہ)

مالاكر لهيت مذكوره كاسياق بتلاراب كرخاتم النبيين بوناآي كم مفوى نفيلت ہے، علاوہ بریں خود آنخفرت ملی الشرعلیہ کوسلم نے ختم نبوّت کو اپنے آن معنائل میں شمار منسرایا ہے جوات کے ساتھ معنوس ہیں اور آئی سے بینے کسی نی کونہیں دی کسیس ، چنامچە حدىرينېسىلم بروايىت ابوم رمي دىنى الىشى عنە يىپىلے گذرىپى سے جس يى اكىي خەلىي چە مخصوص فضيلتين شاركرتي بوك وسراياب ، ـ

ادرمجد برانب يارخم كردي محك م

وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْمُخَلِّقِ كَاسَتُهُ | ما ورَخِل منوص نفائل كريب كري حُسْتِنَدي النَّيْتِيُّونَ ورواه سلم) تام خلوقات كى طرف مبوت بوابول

خیال نزکریں کہ آبیت میں اسستغراق عرفی کے ساتھ تعفی انسبسیارتعیٰی اصحاب شرلیہت مراد لینےسے آ بہت کے معنی درست ہوں گے یا غلط ءا دربعبنسرض محال اس احتمال کونافز اورجائز مشسراں دیں ، تب بمی مرزا صاحب ا دران کے اذنامیکا مقعدہ مہنون د تی دور است "كامعداق ب ،كيونكرېم ا د رِع ض كريجي بي كرنت راًن مجيد كي تغييرض احتالاً عقليرا ودلغويستنهيس بوسكتى ، حبب تكب كرمذكودة سابقراصول تغييراس كم صدا قست مِیشہادت نہ لے ل جارے ۔

لیکن کیا مرؤا میا حب ا دوان کی میادی اتمست مل کرقرآن مجید کمکسی ایک آبیت میں

يد د كملاسكة بي (اوروه برگز بند كهلاسكير م ولوكان بعضهم لبعني ظهيرًا) كرآيت خاتم النيسي مي فقطانبياء تشريع لين اصحاب شريعت جريره مرادي .

حسرا دّل

یا وہ اوران کی تمسام فردیت احادیث کے لتے وسط فقر کی کی ایک میمی بلکہ ضعیع نے مدیث میں کہ اس کے بلکہ ضعیعت مدیث میں کہ اس سے خاتم النبیین التشوین مرادیت ، اورم مجل الثرو تو تہ دی ہے ہیں کہ وہ قیامت تک ایک مدیث میں آئیسر نہ دکھلا سکیں مجے ، درم کے ا

یامرزا میا حب اورالے تم)ا ذناب، آثار محاج د تابعین کے وسیع ترسیدان ہی ہے کوئی ایک اثراس تنسیر کے ثبوت میں بیش کرسکتے ہیں ؟ نہیں اور مرکز نہیں !

اوداگریسب کخیرس آدکم انگم انگر تغسیرگی ستند و معبرتفاسیری میں ہے کوئ تغسیر پیش کر رہے ہوں تعلیم بیش کر رہے ہوں ہیں ہے کوئ تغسیر پیش کر میں من خاتم النہیں کی پر مراد بیان کا گئی ہو کہ خیم کریے والے تشاری اندامول مرزا ما حب اودان کی ساری اخت ایری چوٹی کا زود لگا کرجی قیامت انکے اصول خود میں ہے ہی ایک اصل کومی اپنی گھڑی ہوئی اور مخترع تغسیر انہیں بلکہ تحرایت کی شہاوت میں بیش ذکر سکیں گئے ۔ شہاوت میں بیش ذکر سکیں گئے ۔

اودجب پرسب کچنهیں، تو با وجودانقلابِ زمانه اودکٹرت جبل، ئیں اسبعی سناؤں پریہ بدگان نہیں کرسکتاکہ وہ ایک اسبعی سناؤں پریہ بدگان نہیں کرسکتاکہ وہ ایک اسبی بے معنی اکاؤک قرآن محب برکست نہیں ہوئیا ہے جس کی کوئی اصل نرقرآن میں ہے نہ مدیت ہیں، نرا توالی محالی ایک کی افساس کی موافقت کرتے ہیں، اور نرکتب تغسیر، بلکہ یرسب کھی ہم آ ہنگ ہوکواس کی مخالفت کرتے ہیں ۔

ٰ ۵\_\_\_بنج ، حب م علا وہ تغسراً ورامول تغنیر کے خوداسی آیت کے سیاق وساق م نظسرہ النے ہیں توبلا تاکمل آیت ہول آھتی ہے کہ خاتم النبیسین میں بیسین سے عامتُرتسام انسبیا دمراد ہیں بوصاحبِ شریعیت مدیوہ ہوں یا متربعیت سے بقرا ودکتا ہے۔ سے ابن کے متبع ۔

کیونکرم لفظ نبی کی لغوی ا وراصطلاحی تحقیق کے ذیل میں نقل کریچے ہیں کہ جہور علمیا د عربیدہ اصول کا خرم بسیم ہے کہ لفظ نبی عام ہے ا ور لفط رسول خاص ، لینی رسول صروت اس نبی کو کم احا تاہے جس پر شرایوت سستنلہ نازل ہوئی ہوا ور نبی اسس سے عام ہے ، ما حب ٹرلیت ستقلہ کو بم بھتے ہیں ا وراس کو بسی جس پر ٹرلیست ستقلہ نا زل نہ ہیں جہاں ہوں اس کا کام صرف یہ ہے کہ امت کو ٹرلیست سالبۃ پر چلائے ، ا وراس کے خلاف جہاں ہمیں استعال ہے وہ بطور مجازہے ۔ ا ورظا ہرہے کہ آست میں آنخسرت صلی الشرعلیہ وہ کم کو جائے ہیں کہا گیا ہے ، خاتم الرسل یا خاتم المرسسیں نہیں وہ ریا یا مکو دکھراس سے بہلے آ ہیں۔ کہ خاتم المرسلین برلسیت النبیین کے زیادہ چسپاں ہے ، سکر ہجان اللہ ا خوالے علیم و خیر کا کلام ہے وہ جانتا تھا کہ استحرایت کا دروازہ بند کردیا ، چنا نجیا مام المغسرین عسلامہ ابن کئیری نے یہاسلوب بدل کو اس تحرایت کا دروازہ بند کردیا ، چنا نجیا مام المغسرین عسلامہ ابن کئیری نے یہاسی پر مستنبہ فرما یا ہے ، دیمیوصفی ۱۹ می م

دَخُولُهُ تَعَالَ دَلْكُونَ تَسُولَ اللهِ كُلِلَّ وَخَالَهُ اللهِ كُلِلَّ وَخَالَهُ اللهِ كُلِلَّ وَخَالَهُ اللهِ كُلِلَّ اللهِ كُلِلَّ اللهِ كُلِلَّ اللهِ كُلِلَّ اللهِ كُلِلَّ اللهِ كُلُلَ وَالْاَيَةُ نَعْلَى اللهُ كُلُولُولُ وَالْاَيَةُ نَعْلَى اللهُ المُحْمَلُ وَلَا اللهُ الله

م ادر فران الترتعال وکن در ول الشوفاً النبین و کان الترکی شیطا - پس بیراً پت اس باده پس بیراً پت اس باده پس ما نب و مرتک ہے کر آپ کے بعد کوئی بی خروکا اور حب کر آپ کے بعد کوئی بی خروکا اور حب کر آپ اور لی بروی بات کرمستام دسالت بردسول کے لئے بی ہونا سخت روالت بردسول کے لئے بی ہونا سخت روالی بی اور اور ہوئی ا ما دیث روالی شرد می کوئی ا ما دیث روالی شرد می کوئی ا ما دیث روالی شردی بردس کے می دار در ہوئی ا ما دیث روالی شرد می کوئی میں بردس کی در اور ہوئی ا ما دیث روالی شردی بردس کے میں اور اور ہوئی ا ما دیث روالی شردی بردس میں بردس کی در میں بردس کے ایک میں ایک بیات کیا ہے تا

(تغسیراینکثیراص ۸۶۸۹)

اسی طرح سیڈکودآ کوئٹ نے تغییر روح المعانی میں بیان فروایا ہے ،۔ وَالْمُوَّلُدُ بِالنَّبِيِّ مَا هُوَاَعَمُّ مِنَ اسلامِی اور بی سے وہ مرادبے ورمول ہے کا الرَّ سُوُلِ فَیَکْذُرُمُ مِنْ کُوُنِہ ہے اوراسس لئے آئی کے خاتم النہیں ہونے سے خاتم المرصلین دلعیٰ اصحاب شردیت انسبیا مکاحث تم) ہوناہی الزم اتا ہے ہ مَوَّلِظِهُ مَلْشِهِ وَسَلَّمَ حَسَاشَمَ النَّبِيِّيْنَ خَاصَّمَ الْمُؤْسَلِيْنَ. (دُوح العانَ صِلاحَه)

ا در بواله کلیاتِ ابوالبق ام خروی ۳۱۹ پرگذرچکاپ ، کراکیت می نغی نبوت نغی دسالت

کو مجبی شامل ہے .

## أيكشا ورمتلا بإزى

سلم المرزاصاحب نے بی بننے کے شوق میں مقیقۃ الوحی مفی ۱٬۲۷ وڑھاشیرہ تھے الوحی مفی ۱٬۲۷ وڑھاشیرہ تھے الوحی مفی کے میں توا بیت کے معنیٰ یہ سبلا ہے ،۔
" آپ کی ہروی کمالات نہوت بھشتی ہے اور آپ کی توجّرد وہانی نی تواش ہے ہے ۔ اور یہ کہ " ایک دہی ہے جس کی تہرسے السی نبوت مل سمی ہے ہے ۔ مہر اس وقت اس بحث میں نہیں جاتے کہ فاتم النبیین کے بیمعنی لغت الدعولی ربان کے اعتبار سے ہوجمی سیمتے ہیں یا نہیں ۔

، دراس بحث کونجی چیوٹ ہے ٹہی گہ اس نو ایجادتغسیرکا تو بہ نتیجہ ہے کہسی کونی بسنانا رمول الٹھ ملی الشہ علیہ وسلم کے اخست یا دمی ہے کہ جس پراکٹ چا ہمیں نبوست کی مہر دلگا دمی ، حالا نکہ ادسال رکسسل والعب دصرف حتی تعالیٰ کا ہی کام ہے ،جبعی تو دہ دمول الٹریا نبی الشہ ہوتے ہمیں ورنہ وہ دمول الرمول یا نبی الرمول ہوتے ۔

مرزاً ماحب کی اس فلعی کوبھی نظراندازکرتے ہیں کہ اس فلعی کی کہ دسے نبوت ایک اکسّابی چیز بن جاتی ہے کہ جوکوئی آنحفرت علی اللہ علیہ وسلم کی تکمل پیروی کرنے وہ نبی بن بھا حالا ٹکم تبھر کیا ہے قرآن کریم ، نبوت حال کرنا کسی کے اخت بیار میں نہیں ، وہ سنالیس حق تعالیٰ کی موہریت ہے ، وہ جس کومنا سب سمجھتے ہیں نبی ورسول بنا دیتے ہیں ، کسی انسان کے اخت یا دمیں توکیا بلکہ انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوسکتا ، قرآن شروی کا ارشار اس عنمون کے لئے کھلا ہواہے :

۷ نینی الٹرتعالی ہوانتے ہیں کاپنی دسات کس کوسپردکریں ؟ ٱللهُ ٱعْلَىٰدُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسُالَتَهُ . ہاں ہم اس جگراس نوا بجادتنسیرکے اس نتیج پرآپ کوشو ترکرتے ہیں کہ اگراس کو صحح مان لیا جائے تواس کا مطلب پرہوگا کہ اس احمت میں جتنے ذیا وہ نبی ا وردسول آئیں ا تناہی صنود ملی الڈعلیہ وکم کا کمال ظاہر ہوگا .

سیکن مرزا ما حب خود بھی اس در دازہ کو اتنا کھولنا نہیں چا ہتے کہ اس ہیں ال کے کو کی دیسسرا اسکے ، اور تیرہ موہرس میں بھی ایک شخص کے بی بننے کے وہ بھی قائل نہیں، تو یکس توریح بیب بات ہوگی کرحب بی کو النہ تعالیٰ نے یہ اعسسزاد بخشا کہ ان کو توجو کہ حالی بھی موزا ' بی تواش "ہے اس کی توج رکھ حالی نے ایک الکہ سے زائر جاں نشار محابہ میں ہے کسی کو بی نہ بناسکی ، اور بھرا اُن کے بعد جن لوگول کو آپ کی توجہ دو حالی صندرا یا ان میں بھی کو کی البسا نہ نکلا ہوا ہے کہ بسید دی کہ کے آپ کی توجہ دو حالی سنہ بی بال تک کہ جو دھوی مدی ہیں مرزا میا حدیث جنم لیا ، تو اس توجہ روحان کا خمہ سے مرون ایک شخص میں اور میں مرزا میا حدیث جنم لیا ، تو اس توجہ روحان کا خمہ سے مرون ایک شخص میں ا

اب نبی بنے کے ٹوق کی ایک نئی کردے ملاحظ فرمائیے ،ر

## ايك فنحي كروك

مرزامها حب کی ترآن دانی اورتفسیر مسراکن پرینایت اسی انحشاب پرختم نهیس ہوتی ہو " حقیقہ الوحی " میں لکھا گیاہے ، بلکہ اپنے ہشتہار" ایک غلعلی کا اُڈالہ "میں اس آسیت کی تحربیب کا ایک اور دُرخ بولاہے ، اورانعیں یہ حیا بھی مانع نہیں ہوئی کہ میے غلط سے قطع نظرکم اذکم لینے دوم رہے بیا ناست کے توخلاف نہو ، سنتے ہ

مولیکن اگرکوئی شخص اس خاتم النیدین میں الیاگم ہوکہ بباعث نہایت اسخادا ورنغی غیریت کے اس کا نام پالیا ہوا ورصا مث آئینر کی طرح محمدی جہرو کا انعکاس ہوگیا ہو تو وہ بنسیر مہر قرائے کے نبی کہلا مے گا ،کیونکہ و محمدی گوظلی طور پر ،پس با وجود اس شخص کے دعوا سے نبوت کے جس کا نام ظسلی طور پڑھ تندا درا حسدر کم اگیا ہے ، بھر بمی سیدنا محرس کی الشہ علیہ دلم می ط يمرثان اى محدث الشرعليدو المكتمورا وداسى كانام ب

ختمنوت

مرزا مدا حب کی اس عجیب وغریب تحقیق کا جائزہ تو بعد امیں لیا جاسے گا ، پہلے اس ہج نظر فرمائے کہ " حقیقۃ الوحی "کی تفسیر مرتواً تحضرت صلی الشرعلیہ کے لم کے بعد مرزار دل نبی آسکتے میں جو آپ کی توجّد دحانی سے نبی ہنے ہول ، اُن کے دعوا سے نبوت سے خاتم النبیبین کی مرڈوشنے کا کوئی موال میں میدانہ میں ہوتا ۔

ادراستہار ایک خلقی کا اذاکہ "کی تحقیق پرکسی شخص کا دعوا سے برق تضلم النیس کی مہر توڑنے کا مرادت تسلیم کیا گیا ہے ، دینی خاتم النیسین کے بہت کی مراد ت سلیم کیا گیا ہے ، دینی خاتم النیسین کے بہت کے جو تمام است نے لئے بہر ، ایکن بی بننے کے شوق کو تناسخ و صلول کے ہند وانہ عقیدہ کی بنا اسیم بورا کی جارہ میں ان الشری کی موال ہے ، کہ جو تحق اسمی الشری الشری کی برنہ بیں گوئی اس کے آنے سے خاتم النبیسین کی مرنہ بیں ٹوٹنی ، کیونکہ اس کا آنامیس خود آہے ، کا آناہ ہے ، اس کے آئے سے خاتم النبیسین کی مرنہ بیں ٹوٹنی ، کیونکہ اس کا آنامیس خود آہے ، کا آناہے ۔

آب، چیلے تومرزا معاصب ا دوان کی امت سے یہ بچھٹے کہ ان دونوں باتوا پی سے کونسی مجھے ا دونوں باتوا پی سے کونسی مجھے ا دونونسی خلط ہے ، خاتم النبیین کے معنی مسمحتے اور کی توریکے مطابق بیم پی کہ آپ پر یہ میں کہ آپ ہر بہوی ہے ، مگرخو دا آپ کا دوبادہ دنیا میں آ نا اس کے منافی نہیں ۔ نبوت ختم ہوچی ہے ،مگرخو دا آپ کا دوبادہ دنیا میں آنا اس کے منافی نہیں ۔

## ظلى ا وربروزئ برت كي كهاني

اس کے بعد م غلعی کے ازالہ م کی خلطیاں دیجھتے ار

ا \_\_\_\_اس کا حامیل یہ ہے کہ مخفرست صلی الٹرعلیہ وسلم کے کا مل اتباع سے کوئی مشخف فیلی یا بروڈی طور پر بین محموصلی صلی الشرعلیہ وسلم بن جا تا ہے ۔

ختم بورت

بن گئے تھے یانہیں ہ

ان کے علا وہ وہ صحابہ بھول نے اپنے جسموں کو آنحفرت صلی اللہ علیہ وہ کی دھال بنا کر پیشن کی طرف سے آنے والے تیروں سے اپنے پورے برن کو حیلتی بنالیا ، وبھول نے آپ کے اون اسٹ اوہ پرساری دنیا کو حیور دیا ، جنوں نے آپ کی مجست میروی کے لئے اپنے ماں ، باب ، معالی ، برا درول سے قتال کیا ، اور صنور کی ایک ایک سنت پرجان دی ، ان میں سے کوئی اس قابل نہ ہوا کہ ان میں محت مدی چہرہ کا انعکا سہو ؟ اوراگران بزرگوں کو بی ورجہ مال ہوا ہے تو کیا مرزاصا حب ان میں سے کسی کہ تاریخ میں دعوا اے نبوت کا کوئی اونی اشارہ بھی دکھا سکتے ہیں ؟

۲ \_\_\_\_ مرزام احب نے یوظل دبروزکی کہائی شاید مہندو کا کے عقیدہ کناسخ و ملول سے افزک ہے عقیدہ کناسخ و ملول سے افزک ہے میں مجد کرندلیا ۔ ملول سے افزک ہے درکنزم ٹابت نی زناد الاسواسی

ظل دہرے جولوگ قائل ہیں وہ بھاس کے قائل نہیں کہ بدر لیے تناسخ جی کہ کسی دد مرے جول ہی آجائے وہ بعید بہا تخص ہوتا ہے ، اس کے احکام اور بحق ق ہوتے ہوتے ہیں جو بہا شخص کے تھے ، مشلا حضر من کو لوکرزیدمرگیا اور بھیروہ کسی دوسی ہوتا ہے ، اس کا ان ہا باب نے عرد کھا ، توکسی فرہب وعقیدہ ہی عربے جون میں آئے والے زیدکو پری نہیں کر متدیم حقوق کا مطالبہ کرے ۔ اپنی سابق ہوی کو ہوی سمے ، سابق مال باب کو مال باب کہے ، وار تول می تقسیم شرہ جا نداد کو اپنی ملک قرار حدے دے ۔ مرزا صاحب کا فلسفہ سب سے نزالا ہے ، کہ اسلامی عقیدہ کو تو خواب کیا ہی تھا ، ظل دہروز مستراد دیا اس کو ہے تی میں دے دیا کہ وہ اپنے کو دسول دہی ہے ، اور سادی کی اور سادی کا خور سول دہی ہے ، اور سادی کو نوٹ کر اس کو کا صند ہے ، اور سادی کو نی کہا وہ دنیا کو اپنی نبوت مانے یہ مجہود جی کہا ۔ اور جونہ ملنے اس کو کا صند ہے ، اور سادی کہا وہ دنیا کو اپنی نبوت مانے یہ مجہود جی کہا ۔ اور جونہ ملنے اس کو کا صند ہے ۔

ظ ایس کاراز توآید دمردال تنی کنند میر ایس کرده با در ایس ار حرک نیز سر در الاس

۳۔۔۔۔اس کے بعد کوئی مرزا صاحب سے پر پوچھے کہ نبوت ودسالت کے معالم میں آپ کے ظل وہر د زکے فلسغہ پرکیا کوئی نسٹرآن وصدیث کی شہا دست ہی موج دیم ؟ کہیں قرآن کریم نے ظلی ا ور ہروذی نبی کا ذکر کیا ہے ؟ یاکسی صریف میں اس کا کوئی اشاہ ہج؟

اد ذکرالیانہیں توبیراسلام کا دعوٰی دکھتے ہوئے امسسلام کے بنیادی عقیدہ کی الست میں اس مندوا نرعقیدہ کو شمونسنا کونسی دی روایات یاعقل دخرادیت ہے ؟ س\_مرف بینهمیں کربروزا ورنی بروزی کے پیدا ہونے سے احادیث وشرآن كىنعوص خالى اورساكست پېپ بلكرا تخفرت ملى النه علير دسلې كى بېست سى احا ديث اس کے بعلان کا اعلان صاحت مراحت *کریری ہیں* ۔

المل حفل موده مديث جواس آخرى بى اصلى الشعليدك لم ) نے لين آخرى ادقات حیات میں بطور وصیت اورشاد فرمائی اور عب کے الفاظ بیلی ،ر

يَا أَيُّهُ اللَّاصُ إِنَّهُ لُهُ يُتَّبِينِ ﴿ وَلِي وَلَوْ اِسْتِرْتِ بُونِ مِن سِهِ ولِنَ مُنتَنَاتِ النَّبْرَةِ الإَالَّةُ مُناءً المِعْرُوالِول كادركِم بالنَّهِين را. الصَّالِحَةُ الحَدِيثِ (رواه سلم و روایت کیااس کوسم د نسا کی وفیر النسانی وغیروعن ابن عباس ) ... ابن عباس کسے ) \*

ا وداسی صنمون کی ایک حدیث بخاری ا ورسلم وغیرہ نے صنرت الوہررہ سے بھی رواست کہ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ،ر

لَمْ يُتِيَّ مِنَ السُّبُقَةِ إِلَّا الْمُنْتَكَارَ ﴿ " بنوت مِن عَ كُولُ مُزْد با قَنْهِين وا د بخادىكتا يتنبردسلم ) سوائ ا بصخ الول ك :

اوداسى منمون كى ايك مديث حفرت حذيفير من أسينك طبرانى في روايت ك بوء ا تدنیزامام احت مدا ددابوسویڈ! ورابن مردویژنے اسی ضمون کی ایک حدیث حضرت ابوالطعنيل كمسيمى روايت كى ب ، ا درامام احستمدا و رخطيب تي مبي ميم منون روا عائث، مدلقر الفاظرين بي معنى كالفاظرين ،-

ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ تَنَبَيْتِ أَلْبُنَّكُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الغرض ان متعددا ما وميث ركختلعث الغا ظاكاخلاص منمون يرسي كنبوت برقسم كى بالكل مخستتم ا درشقطع بوچى ، البتر ا چھے خواب باتى ہي بوكرنبوّت كاچھيالسيواً ل جُزُوبِي ( جيسا كُرمجارى وسلم وغيهاك احادبيث سه ثابت موتا ہے)

سکن ظامرہے کمسی چیز کے ایک جز دموجود ہونے سے اس جیزیا موجود ہونالازم نبیں آتا ، اور نہ جزو کا وہ نام ہوتاہے جوائس کے گل کاہے ، ور زلازم آسے گاکھوٹ

نمک کو بلا دکہا جائے ،کیونکہ وہ پلاڈکا حصروب ، اور یا ناخن کوانسان کہاجائے کیونکہ وہ انسان کا جزوہے ، اسی طرح ا کیب مرتبہ الٹہ کرکینے کونما ذکہا جاسے ، کیونکہ وہنے از کا جزوب، یاکلی کرنے کوغسل کہا جائے کیونکر و عنسل کا جزوب، اور بان کوروں کہ امائے کیونکہ وہ روٹی کا مجزد ہے۔

عرمن کوئی اہلِعقل انسان حشیزوا درگل کونام میں ہی برابزسیں کرسکتا ہے احکام کا َوْکَهْناکیا ، سِی اگرنمک کویِلا وُ ا در پان کورولْ ا درا یک ناخن یا ایک بال کوانسا ن نهیں کہر سکتے تونوت کے چیالیوی جزد کومبی نوت نہیں کہر سکتے۔

خلامہ یہ کرمدیث میں نبوّت کے با شکلیہ انقطاع کی خرجے کراس میں سے بوت کی کوئی خام قسم يااس كاكو كى فردستنى نهين كيالكيا ، بكدارست ثناكيا كيا تومرون چياليسوي جزوکاکیاگیاہے جس کوکوئی آنسان نبوّت نہیں کہرسکتا۔

اب منعمت مزاج ناظر من المصغور سے کام لیں کداگر نوت کی کوئی نورج یاکوئ حشرتی ستقل يا غيرستقل تسشديعي ياغ ترشديعي ظلى يابروذى عالم مي باق رسنے وال تمي تو بجاے اس کے کہ آنخضرے مل الٹرطیہ وسلم نبوت کے چیالسیویں حشیز وکا ہستٹنا دفو*گی* ضروری تفاکه اس نوع نبوت کا استنتار فرمات .

*ا درجب کہ آپ نے ہستٹنا دیں صربت نبومت کے چی*یا لیسو*یں جز دکوخاص کیا ہے ت*و یرکھلاہوا اعلان ہے کہ یہ بروزی نبوت ہومرزا صاحب نے ایجا وک ہے زاگر بالغرض کو کہ جز ہے ا وداس کا نام نبوّتِ دکھا جا سسکتاہے ، توآ مخفرت صلی النّہ علیہ وسلم کے بعدیہ بھی عالم میں موجود نرسے گی ۔

۵ \_\_ے حضرت ابوہرریے دوایت کرتے ہیں کرسخفرت ملی الٹرعلیہ وسلم نے مسسوایا ، ر « بنواسرائمیل کرسیاست انبیارعلیم التلام كرتے تھے ، حبب كوئى بى دفات باتاتود وسرانى اسكافليفر موجاتاتها ا درمیرے بعدگوئی نینہیں ،البتہ خلفاء ہول گے ادرزیادہ ہول گے ،محاب نے ومن کیاکہ خلفا دکے بارہی آپ کاکیا اوٹیاد

كانت بَنُوْ إِسْرَائِيْنَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُكُلِّمَا هَلكُ نَبِيٌّ خَلَعَهُ ڹٛۜڲؙۘۮٳێٙۿؙڵٳڹؠؚؾٙڹۼڽؿڰؘۺڲؙؖۏڽؙ خُلَفَاءُ فَيَكُثْرُونَ ، قَالَوْا نَسَسَا تَأْمُرُنَا يَانِيكُنُ اللَّهِ قَالَ ثُوَّا بَيْعَةُ الْأَوَّلِ نَالُادًلَ اعْلَوْهُمُ

حَقَّهُمُ الحَدِيثِ دِبَادِي مِلْهِ دِ الْهِي نَصْرِايا يِحَ بعدد يُحِسان كَ بيت كاح اداكردي

مسلم كمكاب الايان ومسنوا موميوا دابن ماجه وابن جرير وابن الخاشيبر)

آ تحفرت ملى الشعليه وسلم كاس ادشادي غوركر وكركس طرح اقل تونبوت ك بالكليرانقطاع اوراخت بام كى خردى ،اور بجرج جيز نبوت كے قائم مقام آپ ك بعدباتی رہنے والی تمی اس کوئمی بیان فرادیا ،حس میں صریب خلفارکا نام کیاگیاہے۔ اگرآپ کے بعدکوئی بروزی بی آنے والا تھا ،ا در نبوت کی کوئی قسم بروزی یا ظلی ا مستقل یاغیرستقل ،تشریمی یاغیرتشریمی دنیامیں باقی رہنے والی تمی توسیاق کلام کا تقاضا تقاكراس كوخروداس جگر ذكروسنسريا يا جا تا -

ا ورحب آنخفرت مل التُدمليروم نے اپنے بعد نبوّت کا قائم مقام مرون خلافت کومت راد دیا ہے ، توبیرصا ن اس کا علان ہے کہ آ بٹ کے بعدکو ٹی ٹبی بروزی دغیر نهيس بوسكتار

۲ \_\_\_\_حررت الومالک اشعری دوایت فراتے بیں کہ آنحفریت سی الڈہ لیے ولم نے ادمشادمشرہ کیا ہد

" الشرتعال نے اس کام کوابت واز نبوت ادردجت بنايا الداب خلافت الد ا رحت بوجائے والاہے یہ

إِنَّ اللهَ بَدَ أَهٰ ذَا الْاَمْرَيُ بَكِرَ رُرَحْمَةٍ رَكَا مُنَّا خِلَافَةٌ رَّرَحْمَةٌ (رواه العلماني في الكبير)

اس مدیث بریمی اختستام نبوست ا دلاس کے ہالکلیدانقطاع کے سساتھ یہی ادست ادفرا دیا کربوت دمست ختم بو کرخلافت دحمت باتی رہے گی ،حس میں صاحت املان ہے کہ نبوّت کی کوئی تیم مروزی یاظلی وغیرہ باقی نہیں رہے گی ، ورزخروری تھا کرہجائے خلافت کے اس کے ذکرکومعتدم رکھاجا تا ۔

ے۔۔۔۔ آ فزیں ہم ناظرین کی توجہ ایک ایسے امرکی طرمٹ منعطعت کرتے ہیں کہس یں تعود اسا فورکرنے سے میرخص اس پر بلاتاً مل لفین کرے گاکہ آپ کے بعد کسی قسم کا كولى بى بروذى فلل وغيرة بهين بوسكتا ـ

جس كا ما ميل يرب كُه خالبًا كولُ او للمسلمان اسس ميں شكس نهيس كرسكتا

كرنې كريم صلى النّه علير وسلم اپنى احست پرسِب سے ذيا دي تغيق اور عبر بان بي ، آپ ك دنیاک مام چرول میں اس سے زیادہ کوئی چیز مجوب نہیں کہ ایک آدمی کو مرانیت ہوجاے، اوراس طرح اس سے زیادہ کو اُن چیز رہے دہ اور باعثِ تکلیعن ہیں کراگ آپُ کی ہدایت کوتبول نہریں ۔ خلاونکٹسبھانڈ لینے دمول کی دحمت وشفقت کواس ط*رح بی*ان نسنسرا تاہے ،۔

عَزِيْزِعَكَيْهِ مَاعَزِتُهُ حُرِيشٍ

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَءُ دُثُ

تعلق باخع لفشف الأاثاريم

إِنْ لَدُرُنِيُكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿

• سخت گرال ہے دمول الٹر دصلی الٹرعلیر ولم ) پرتمها دی کلیف وه تمهاری پوات

يرحرنسي بميها ودمسلما نون يرشفيق وجريان و الددوسرى عكم آب كى تبليغى كوستستول كوال وذن دارالفاظ مي بيان فراياي-

مشايرآپ ايئ جال اُن كريجي بلكان کریں گے اگر وہ ایان نہ لائیں ہو

میراس بی آخی ( نداہ إلى وامى ) كے ارشاد وتبليغ پرجانكا ، كوشش مخلوق كى بدایت کے لئے سخت ترین جغاکش ،ان کی سخت سے سخت ایزا وُں پرصبر پھے۔ تل ،کغار کی جانب سے تیروں کی بارش کے جواب میں ،

اَكُلُهُمَّ احْدِي تَوْجَىُ شَاِنَّهُمُ ﴿ وَإِنَّهُ اللَّهِ مِينَ وَمَ كُو بِلِيتَ كُر ، کیونکرو، جانے نہیں و

لَا كَعُلَمُونَ. فراناایک نا قابلِ ایکادمشا ہوہے جوآپ کی اُس شغنت کی خبرے رہاہے جوکرا کے ک خلق الٹرکی ہواست کے ساتھ تھی۔

ا دواً می دجرسے آھی نے امّست کوالیسی سیدھی ا ورصا من وروش مشاہراہ پر چوڑاہے کہ قیامت تک اس برجلے والے کے لئے کوئی خطونہیں، ملکہ کیٹ کھکا ک نهَادُهُاسَوَاءً كامعداق ب، مين اس كادات دن برابر ب

آب كى بعد قيامت تكرس قدر فت ميدا ہونے والے تع اگرايك طون ان کی ایک میس خبردے کراک سے معنوظ رہنے کی تدبیریں احمت کے لئے بیان فرائیں ، توددمرى جانب اس اتست ميم يمثر قابل اتباع درا تباع وتقليدانسان پيدا ہونے والے تنے ، ان میں ایک ایک سے اُ تمکت کوسطلع فرماکران کی اقتراد کا حکم دیا۔

غوض کوئی خیریا تی نہیں کہ جس کی تحییل کے لئے اُمّست کو ترغیب نہ کی ہو،ا ودکوئی شر باتی نہیں کہ جس سے امّست کوڈواکراس سے بچنے کی تاکب دن مسنسرا کی ہو۔

چنانچ آپ نے اپنے بعد احت کو حضرت الو بر صدای اُ در فارد ت اظافت کی

اقت دار کا محکم کیا اور نسنسوایا مد

" ان دوشخصول کا انتدار کرد چوم رے بعد خلینر مہوں مجے مینی ابو بوش و پیرٹ و اِئْتَکُوٰوَآبِالَکَ بُنِ مِنُ بَعُدِی اَنِ بَکُہِ وَعُمَرَ ﴿ بَمَادِی دَسُمُ

ن*زا*ً پِّ نےادمثاد نرایا ۱۔ عَکیٰٹکُمُ بِسُنِّی کَصُنَّةِ الْخُلْفَاءِ

غلىكىمىيىشى دىسىدالىكىلا الىرايتىدىن.

میری سنّت کو لازم پکڑ و اورطلفائے ا داش دین کی منت کو می

م می تمباید لئے الیی دوج ری میونیا

ہوں کراگرتم نے ان کے اتباع کولان کم کڑا

اودنسسرایا ۱

اِنِّ تَرَكُتُ فِيَكُهُ مَّا اِنْ اَخَنْتُمُ بِهِ لَن تَعْيِلُوْا ،كِنَا بَ اللهِ وَ عَثْرُقَ .

و کسی گراه د بوگ ، ایک فلالی کناب دد سری میری عزت دا بل بیت ؛

دنسانی تریزی ص ۲۳ چ۱)

مجراطلاع دی که برتئوسال مے معبدا یک مجدّد بپیدا بوگا جواترت کی عمل خابیدل کی اصلاح وسندوکران کونی کریم حلی الترعلیہ کو کم کی معیک مُندّت پر قاعم کرے گا اور آب کی مُروسنتول کوزندہ کھے گا۔ (رواہ ابوا وَ دوائماکم والسینی فی المعرفة)

تاكىد فروال كرار شاد بوتاب ،-

م یم تم کوانشرے ڈرنے کی دصیت کرتا ہوں ا درخلفا م کی اطاعت وفرانبردائ کی اگریج تم پرا یک میشی غلام لٹکڑا ، ٹولا ماکم بنا دیا جاسے ہ اُ وُصِيْكُدُ بَيَّتُوَى اللهِ وَالنَّمْعُ وَالطَّاعَةِ وَكُوْاُ مِّرْعَلَاكُدُعَبُلُ حَسِّيْنٌ شَجْدَنَعُ الْاَطْمَادِ رسناحعن الجوادد، ترذی اب اجملکم، اب منصف ناظرین غورفرائیں کہ اگراس احت میں کوئی سی سی کا بی بروزی کیا دغیرہ پیدا ہونے والا تصافو خردری تعاکم آنخفرت میں الشرطیہ وسلم سبست زیادہ اس کا ذکرفراتے اوراس کے اتباع کی تاکید فرائے ، تاکہ یہ است مرح مماُن کے انکار ڈکٹریپ کا فرنہ ہوجائے ، ورنہ ایک جمیب حیرت انگیز معالمہ ہوگا کہ آپ ابنی احت کوا پاجے مبشی کا فرنہ ہوجائے ، اس کا کوئی تذکرہ ہی نظام کی احباری آب کے بعد ابر نگ برونی نافرائی سے فرائی ، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہ فرائیں ، حالانکہ برسی فل ہر ہے کہ فلی خلا علی سے فرائیں ، حالانکہ برسی فل ہر ہے کہ فلیفر کی اطاعت سے با ہر ہونا زیادہ سے زیادہ نیس ہوسکتا ہے ، بخلات نی کے کہ اس کا انکار قطعی کفر ہے ۔ ایک شخص اگرتمام است آن پر محمل کوئی تو ہ بھی خل کرے اور تمام انسب یا ر پرایمان لایے مگر صروف ایک نبی کا انکار کرے تو دہ نیس قرآن اور با جاع احت کا وسند ہے ۔

فدائے کئے سوجو اور خور کروکر وہ نمی جس کو خدا و ندیا کم ، رکون رحیم ای حمد الدخیان کا خطاب دیتا ہے خلوق کو چوٹی جوٹی باتوں کی خرویتا ہے اور خلفا روا مرار بکہ ایک میشی غلام کے اتباع کی طرف بلاتا ہے ، مگر آئندہ بریدا ہونے والے نبی کا کوئی ذکر نہیں کا اور کسی ایک حدیث بیں اشارہ بھی ہیں کرتا کہ جو دصوی صدی میں ہم خود و وہارہ برنگی موز دنیا میں آئیں گے ، اس وقت ہماری تکذیب نکرنا۔ امت کو سمول گنا ہوں سے بعنے کی تو ہوایت کرتا ہے گران کو کم ضربے میں مسبقلا ہونے سے نہیں روکتا۔

آگرمُعا دَالتُه وا تعدیم ہے تو دَبَی ش مادق آکے کا دَمَنَ الْمَعَلِ وَ وَقَدَةً مَنَ الْمَعَلِ وَ وَقَدَةً مَنَ الْمُعَلِ وَ وَقَدَةً مَنَ الْمُعَلِ وَ وَقَدَةً مَنَ الْمُدُوا بِهِ مِن بِعَالَ كَرِينَاللَّهُ عَنِي الرَّبِ عِنى بارش ہے بھاک کربِناللہ کے نیچ آ بڑے وہ جس کی وصادبات ہے ہیں ذائدہ ہے ۔ اور خاکم بربن یہ کہنا پڑے گاکہ آن محصول چو ٹی باتوں میں لگا کہ میں خیا نست اور است کی خرخوا ہی میں کوتا ہی کہ اُن کوچو و ٹی چو ٹی باتوں میں لگا کہ اُن کوچو و ٹی چو ٹی باتوں میں لگا کہ اسم کا موں سے خافل کردیا ۔ والعیاذ بالشہ خلیسم ۔

خلاصہ یہ ہے کر حدیث میں اس کا مرا ن اعلان ہے کہ آپ کے بعد کو ڈکستی م کا ہی بروز ، فلتی ، تشریعی ، غرتشریعی پروانہیں ہوسکتا ۔

یہاں تکب بوکلام کیاگیا دہ صرفت آیت خاتم النبیین کے تعلق تھا ،اور ہاہے گذرشتہ کلام یں آپٹے سلوم کرچکے ہیں کہسئلہ ڈیربجٹ میں مہبت سی آیا ہمئے ناظرین كرنائ ، نيكن جن تحقيق تعفيل كم سائع آيت مذكوده كوبيان كيا كيائه اگر برآيت بر اسى بي تفسيل بحث كى جائ تو يختصروس الدايك طويل دفست ربن جائ كا ، المبندا مناسب عوم بواكد باقى آيات كى تفسيريس زياده اختصارت كام ليا جائ .

## ختم نبوت کے تبوت میں دوسری آیے

م آج میں نے تہا دادین کا مل کردیا، اورا پی نعمست تم پر تمام کردی، اور تمہادے سے دین امسالم پ پسند گیا ہ آئينۇم آڭىئەت كگەدنىنىگە د آئىنىش علىكى ئەنىئىتىت د دىنىيىش كىگىمالاشلام دىنىلا رسى انوبادە، بادە،

<u>مشان نزول</u> میراکیت نی ملی الشرعلیر وسلم کے آخری جج میں عرفہ کے دن اوم جعدیں نازل ہوئی ، اور ان خفرت ملی الشرعلیہ وسلم اس کے نازل ہونے کے بعد اکیا شدی روز سے نیاوہ دنیا ہیں زندہ نہیں دہ ۔ ( ابن کمٹیر ، درشنور )

ا دداس دصرم می اکثراحادیث و آثارسے یی ثابت ہوتاہے کہ آنخفرت الحالم علیہ ولم پرکوئ حسیم حکست وحرمت وغرہ کا نازل نہیں ہوا ( کما پینہ ابن کثیروا بن حب ریہ بالروایات )

مرف دوتین آیات بی بن کا نزول اس آیت کے بعد دبیان کیا جا تاہے، اور بعض صفرات نے اسی آیت کو آخری آیت قرار دیاہے (دیجواتقان السیوطی ویؤو)
ماصل یہ ہے کہ ہے آیت کرمیراس است مرحومہ کی ایک بہت بڑی مخصوص فضیلت اور شرافت کا اعلان کردہ ہے ، یہی وجہہے کہ ایک یہودی مضربت فارد ق عظر شنہ سے ایک مرتبہ کہا کہ لیے امیرا لموشین ؛ متہا دے قرآن بی ایک آیت ہے جس کوتم بڑھتے ہواگردہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کوعیدمناتے ، جس دن یہ نازل ہوئی ، آپٹے نے فرایا وہ کونسی آیت ہے ، یہودی نے کہا ،۔
آئی ق کم اگر کہ کہ نہ نگ کہ دونی کہ دو آف کہ نہ تک علی کہ دیکھی تیا

فاروق عظيم نے جواب دیا ،۔

ہ ہمائس دن اوراً س جگا کو خرجائے بی جس میں یہ آیت نازل ہوئی سیآیت بی کریم کی الٹرملیہ ک<sup>سلم</sup> پرجعہ کے دن اُکس وقت نازل ہوئی جب کہ آئیے مونریں کھڑے ہوئے تھے ہے

تَى ْعَرَفْنَا ذَٰلِكَ أَلْيَوْمَ وَأَلْمُكَانَ الَّذِي مُ نَزَلَتُ فِيهُ عِلَى النَّهِيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَتَمَدَدَهُ وَ تَاثِمٌ بِعِرَ نَهَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ رَجُانِى وَسِلْمٍ )

مطلب یرتھاکہ اس دن ہمارے لئے دّوعیدیں تیں ، یومع وفرا دریوم حبعہ، چنانچ دونٹوریں بحوال مسندسطی بن داہویہ ا درمسندعبدا بن حمیدیے اس واقعہ میں یہ الغاظ بھی مردی ہیں ،۔

 ٱلْحَــُدُلُولِلهِ الَّذِينُ جَعَلَهُ لَنَا عِيْدًا .

ا ورصرت ابن عباسٌ فراتے ہیں کہ اس دن پانچ عیدین جع تعیں ، جغر، موَّذ، ، عیّدیبود ، عیّدنصادی ، عیّد بحوس ـ ا وردنیاکی تاریخ میں ( نراس سے پہلے اور زاس کے بعد ، شام مل دنیاک عیدی کمی آج تک جع نہیں ہوئیں ۔ ( فاؤن موس ع ١) غض كريئل يت شرينهاس امّست كى اسعظيم الشال فعوصى نغييلست كوسييان کردس ہے جوبا قرادا بل کتاب اس است سے پینے کسی کنہیں کی ، تعین خوا دندیا لم نے اینا دین ِ تبول اس است کے لئے الیسا کامل فرا دیا کہ تیاست تکب اس میں ترمیم کی منرورت نہیں ۔ معائد ، احسال ، احسالاق ، محومت ، سیاست بیخشی آداب ، حرام دحلال ، کروہات وسخبات کے توانینِ اور قیاست تک کے لئے تمام ضرورتیا معاش دمعاد کے اصول اُن کے لئے اس طرح کھول دیئے کہ وہ تا قیام قیامہ تسکیسی نے دین یانے بی کی دہری کے مختلع نہیں ، یہاں تک کراس خسیرالام کے پیٹوا سيدالادلين والآخرين للى الشرطيرك لم اس وقت اس عالم ظاہرى سے دخست بوے ہیں جبکہ وہ اپنی امّست کے لئے ایک ایسی صاحت وسیرحی اور دوشن مشاہراہ تتیار فراچيج به جن پرچلنے والے کو دن اود دات ميں کوئی خوا و مانع نه بهو ، چينا نچه آسخفرست ملى الشرعليه وسلم في خودا درشاد فروا ياسي ١٠ تَوْكُمُ كُمُ عَلَىٰ شَي يُعَدِّهِ بَيْعِنَاءَ ﴿ ﴿ مِن يَهْبِينِ الْكُلِّكُمُ الْأَوْنُ لَاهِ يَمِّ

لَيْكُوا وَنَعَادُ مُا سُوَاءً . ا يِعِولُ وَكِينَ المادن بابه

یهال تک که گیمتست کسی دومرے دین ا ورود مری نبوت کی مختاج نہیں رہی ۔

بہرمال یہ آیت بھم کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس است کے لئے دین کو بہر وجوہ کا مل فرا دیاہے ، اس کو آنخفرت صلی اللہ علیہ کو لم کے بعد نہسی نئے نبی کے پیدا ہونے کی فروت ہے ا ورنزمسی نئے دین کی ۔

ا ودیمن صفرات مفتری نے فرایل کہ اکمال دین سے برماند کہ کہ یدین قیات تک بہت واللہ کہ بہتی منسوخ یا مندرس اور بے نام دنشان نہوگا ۔ اور مین منسری تک تک بہت واللہ کہ بہتی منسوخ یا مندرس اور بے نام دنشان نہوگا ۔ اور مین کی بیمراد قرار دی ہے کہ بیا مست ہرا یک بی اور ہر کا سان کتاب ہرا ہمان کتاب ہرا ہمان کتاب میں اس امت سے بیلے مفی کہونکہ دجود میں آپھے ، مخلات تمام بہلی امتوں کے کمان کوے نفیدت نعیب بہیں ہوئی کہونکہ ان کے زمانہ میں تام انہیارا در تمام کتابیں دجود کی بین بہیں آئی تعیس ۔

بہرمال مذکورہ المقار تینوں کی تینوں نیسیرائی ہے اکمال دین کی ہوتھ نیریمی دکمی جاسے ہے آیت ہماں سے زیر بجٹ مسئلہ مختم نبوت سے لئے ایک دوشن دلیل ہے ،کیونکہ نیوں تفسیروں کا حاصل پر کیکماس دین کے بعد کوئی دین اوران مخضرت کی الٹرہ علیہ دسلم کے بعد کوئی نبی تا تیا مت پریا نہ ہوگا ،انہی مذکورہ بالا تغامیر میرفیلی احادیث اورانوال فائرین المرمن اللہ عندے داتے۔ عَن ا بُنِ عَبّا مِن مُضِی الله عَنْدُم قَالَ است صفرت ابن عباس دمی اللہ عندے داتے۔

ئے کڑا فی انتغیالمٹی برلباب التادیل ہیں ہے۔ خانن میں جا ہے۔ اسلام ہوں ہے۔ اسلام کے کئی استعالی ہے۔ اسلام کے بعد نازل کے حکن ہے کہ کہ کے بعد نازل ہے۔ کہ مکن ہے کہ کی کواس جگر نے ببدل ہوکہ ہے۔ ہوں ہے بعد نازل ہوں ہے کہ ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے۔ ہوں ہے ہے نازل ہوگئی ہے۔ اور خام ہے۔ ہوں ہے۔ ہو

ب كراس أيت ك بعد فركو ل ملال كنيوالا حكم ناذل بواا ودمزحوام كمدنے والا ءاور بر كوئى چيزمنسراتش دصن ميں ا در شعدہ اودد کھے واحکام میں سے ؛

كَمُ يَنْزِكُ بَعْنَ لَهٰ إِن إِلْآيَةِ حَلَالٌ دَلَاحَمَامٌ وَلَاشَىٰ ثَمِنَ ٱلْفَرَامِينِ كالشنن والمحك ووقا ألأخكام (تشیرنگری بعنجه ۰ سورهٔ مانو ) الدامام المنسري ابن جرير شف مدى سنقل كياب و

تُالَ هِذَانَزَلَ يَوْمُ عَرَقَةُ نَلَمُ ينزل بعد حاحلال ولاحمام

مُدَجَعَ رَمُولُ اللهِ مُؤلِكُ اللهِ عَلَيْدِوَ

- يردن جوآيت يى ذكورې وم وزب بس اس کے بعد نرک کی حسلال نازل بوااز

خروام ءا ولآتخفرت ملى الشعليرك لم وال ے والس ہوتے ہی دفات پاگئے ؟

سَلَّمُ نَمَاتَ ﴿ وُرِسْتُورِمِ فِيمَا الغرض كم اذكم يه كيت آيا سِلِي كم مِن مُن مُن مُن كايت بِرُ الدُّن وكيلي المقال وفي بوت كي خرف يهي ب ادرمدیث یں کرکس دقت یہ آیت کرمیہ نازل ہوئ توفا رُق عِنْم کُر دونے لگے ، آنحفرت ملی الشرعلیر دسلم نے فرایا ، کیول روتے ہو ؟ فاروق اعظم نے وُف کیا ، ر

" تختین م لیے دین می زیادتی اور ترق میں تھے بدیکن جب وہ کا مل ہوگیا، اور ۱ مادت النراسی طرح جاری بی کرمب كونى شے كاس بوجاتى ب توبيريدناتيس بوجالك ، أتخفرت في الشعليدك نے فرایا ، تم نے بچ کہا ،الدیہی آیست أسخفرت ملى الشعليرك لم كى خروفات سمجی گئی ،ا دوآی اس کے بعدمریث اکیاسی دوزاس مالم می ذنورے ہ

إِنَّاكُنَّا فِي زِيادَةٍ مِنْ دِيْنِيَافَأَمَّا إِذَا كُنُلُ نَائِنًا لَهُ مُكِنَّلُ إِنَّى الْمُعَلِّلُ إِنَّا لَا مُعَلِّلُ إِنَّا لَا مُعَلِّلُ إِنَّ إِنَّا لَا مُعَلِّلُ إِنَّ إِنَّ الْمُعَلِّلُ إِنَّ إِنَّ الْمُعَلِّلُ إِنَّ عَلَيْكُمُ لَ إِنَّ عَلَيْكُمُ لَ إِنَّ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِّلُ إِنْ عَلَيْكُمُ لَ إِنَّ عَلَيْكُمُ لَ إِنَّ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِّلُ إِنَّ عَلَيْكُمُ لِللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ لَهُ إِنَّ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِلْمُعِلِّ عَلَيْكُمُ لِلْمُعِلِّ عِلْمُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُمُ لِلْمُعِلِّ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلَّ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلَّالِكُمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ لِلْمُعِلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعِمِي مِنْ الْمُعْلِمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِمُعِلّ عَلَيْكُمُ لِلْمُعِلِمُ عَلَيْكُمِ لِلْمُعِلِّمُ عَلَيْكُمُ اِلْاَنْتُسَ تَالَ صَدَقْتَ دَكَانَ له في والأنه مَن وَسُولِ الله صَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمُ وَعَاشَ دَسُوُلُ اللهِ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخدًاڙَ ثَمَا نِيْنَ يُؤْمًا. ﴿ ورواه ابتابي شيته وابن جرمير والبغوى من رواية اردن بن مشرة ، الدون و وتعسير ظيري )

فادوق إغلخ كابه واقعر ندكودوسابق تغسيركى دفتن كسيل اودكككي شهادت بي بميؤكم إكر اكمال دين ا دواتام تعمت سے ترولِ احکام دين كا اخت تام ادر دى وزويت كاانقل اع ادرخاتم الانبسياصلى الشمليرك كم وفائت مرادنتمى توفأروق اعفلخ كالسموقع پررونابے کمل ا وربے معنی ہوجامے گا۔

ا ودامام ا لمنسّرين عسلامه ابن كشب وكاكّ يت كى تفسير*كم قي وي فراتي بي* : ر "یٰن کُسب برائٹرتعالٰ کسبے بڑی نعت ہے کہ اس نے اُن کے لئے دین کو كائل مسترايا ، ولهذا امت محريه ذاك مسى دين كى مختاج ہے بندا وركسى بى كى، ا ولاسى ليِّ الشرتعاليُ في تخفرت مىلى الشرطليرولم كوخاتم الانبسيا ربنايا، ادرتمام جنّ وبشركى طرصت مبعوت مسترايا يو

خذ و اَكُرُنيت اللهِ تَعَالُ على خذه الأمَّة حَيْثُ أَكْسَلَ تَعَالَ لَكُمْ دِيْنَعُمُ نَلَايَحُتَا بُوْنَ ٳڷ؞ؚؠ۬ڹؚۼٙؽ۬ڔۣۼٷڵٳڶڹ۫ؠؠۜۼؙؿؙڒ نبيتهيم مسكوات الله وسكامة عَلَيْهِ وَلِلْمَ ذَاجَعَلُهُ اللَّهُ خَاتِمُ الْاَنْبِيَاءِ دَبَعَتَهُ الْحَالُانْسِ دَ المجنِّ (ابنكثيرس ٣٥٢٤٩)

ابن كُثِرُ كَى اس تغنيرے جيداكدا كمالِ دين كے حينے صب تحريرسابق معدادم موتے ، اس طرح اس کابھی فیصلہ ہوگیا کہ آ میں سے بعد فرکسی شریعیت اور صاحب شریعیت ہی ك ضرورت ب ا در بمطلق نى كى ، صاحب شرىيت بويا نبو ـ

ا ومالم الخزالدين داذي اپنى تغسيركېرشي اس آيت كى تغسيركرتے ہوئے تغال موذك ً ے نقل کرتے ہیں ، اور خود بھی اس کو اختیار فراتے ہیں ، ۔

إِنَّ الدِّيْنَ مَا كَانَ نَا يَمُا البُّنَّةَ **ڹ**ڷؙڬؘٵؘؾؘڵڰٵؠڵؖڎڰٵٮٙؾٳڵڟٛؿؙ النَّاذِلِهُ مِنْ عِنْدِاللهِ تَعَالَىٰ كَانِيَةً نُوْلِكَ الْوَثْتِ إِلَّالَّهُ تَعَالٰكَ كَانَ عَالِسًا لَ ٱذَّلُهِ وَقُتِ الْبِعُثَةِ بِاَنَّ مَا كَمُوَكَامِلُ فِيُ لمُذَا الْيَوْمِ ليس بِكامِلٍ نِي المُغَلِ وَلَابِمَالِحٍ ذِيْهِ لاجَرَمٌ كَانَ يُنْهَحُ تَعُِنَ الشَّبُوْتِ ثَكَانَ يَزِيُلُ مَعُدُ التَّحَتُّدِ وَاَمَّافِثِ أخِرِيْمَانِ الْبِعُثَةِ فَانْزَلَ اللهُ تَعَا

م دین النی می ناقع نهین میل ملکه میشه ے كال تماء ادر تام شراك البياني ال وتت کے کی اظ یا کل مکسل اور کا فی تعیس مرال تعالى يبيرى جانتا تعاكره تربيت جآج کا بل ہے کل کا فی نربے کی مادواس تنے وتت متردپرسپنجکواس کونسون کر دیا ماتاتها دليكن آخرنان بعثت بي الترتعالى نےالىن تربعت كا لمربيج ج برزانہ کے اعتبار سے کا مل ہے ، اوداس کے تا تیامت باقی بینے کا مکم فرایا۔ خلاصه يكربينى مشريتين مى كامل

تمیں ، گرایک دنست مخوص تک کے لئے ۔ اود پرشریعت قیامت تک کے لئے کانی اور کائل ہے ، اود اس معنیٰ کی بہنا ، پر اُلْیَوْمُ اَکْسُلُشُ دَسُکُمُ و نُینَ کُمُ استرایاگیا ؟ شَرُعُهُ كَامِلَةً دَعَكَمَ بِبَعَاثِمَا الله يُمُ الغيامَةِ نالشَّرُعُ اَبَلَّا كَانَكَامِلًا اللَّاكَ الْاَقُل كَمَالُ الدَّيْمِ عَمْدُو وَالنَّانِ كَمَالُ إلى يُوْمِ الْمَثِيامَةِ مَلاَ خِلِ هٰذَ الْمُعْنَى قَالَ الْيَوْمَ اكْمَدُتُ لَكُ مُونِيَكُ مُدَالًا الْمُعْنَى قَالَ الْيَوْمَ اكْمَدُتُ لَكُ مُونِيَكُ مُدْ

ا مام ملنے گا اس تحرمیہ یہی بیام واضح ہوگیا کہ اکمالِ دین کی مراد وہی ہے جواُدہِ عوض کا گئی ، ا دراس امّت کے لئے اکمالِ دین کی غوض یہے کہ یہ امّت آخوا لامم ہو، اوراس کا زیارہ آخرزبانِ بعثت ہے ، کہ اس کے بعد کوئی نی سجوٹ خکیا جاسے گا۔

نیزامام مومون کی گیناس بیان سے خالفین کا پرشبہ سبی اٹھا دیا گراس آیت سے
پہلے تام ادیان سا ویرا ورشرائع سابقہ کا نا تعم ہونا لازم آتا ہے جس پھر چند خوا بیا ا ہیں ، ایک یہ کرمعا ذالتہ خوا ونرعا لم کی طرف بخل کی نسبت لازم آتی ہے کہ بہلی استوں شکیل دین نہ بھیجا ۔ دوم حب ان کے لئے دین ہی ناقس بھیجا کی آتوان ہدارگور کیسی ۔ مقم اس میں ان انہ بیار علیم الشلام کی بھی گونہ تنقیص ہے جن کو دین ناقس ہے کر معبجا گیا ۔

ا مام موموون نے اس تحریر میں ال تمام شبہات وا وہام کی جڑ قبلے کم دی اور فرا دیا کہ آبیت کی ہرگزیہ مرادنہ ہیں کہ اب سے پہلی تما م سشریتیں اورا دیال سسا دیہ ناقص تھے ، مرت یہ دین کا مل نازل ہوا ۔

بلکہ پردین المی اور شربیت المبیہ بیٹہ لینے لینے زمانہ کے لمحاظ سے کا مل تھے اور اس زمانہ کے لوگول کی ہوایت کے لئے باکل کا نی دشا نی تھے ،البتہ خوا و ندعا کم کوصلوم شاکہ آکٹرہ کسی زمانہ میں ہوجہ انقلاب حالات پر شربیت اور قانون آگزرہ نسسلول کے لئے ناکا نی ہوگا ،اوراس کو شوخ کرکے دومرادین اور شربیت بھی جائے گ ، ابدؤ بہل تمام شرائع وا دیان سا ویر کا کمال صرف لینے لینے زمانہ کے لمحاظ سے تھا ، اور یہ دین تین جس کولیکو خاتم الا نبیا رصلی الشرعلیہ وسلم تشربیت لا سے قیا مست تک کے لئے ہوا یت ورم بری کا وشیقہ ہی ، اس کا کمال بغیر موقت اور ہمیشر کے لئے ہے ۔

خلا مدیرکہ دین الی کوئی نا تعی نہیں سب کاسل ہیں ، فرق مردن اتناہے کہ جس طرح پہلے انبیادعلیم السلام خاص خاص قدت اور خاص خاص لوگوں کے لیے سبوت ہوتے تعے ان کی بعثت نہ باعتبار زوا نہ کے عام اور باعتبار انسانوں کے طبقا کے عام اور سب پر پی طبی ہوتی تھی ، اسی طرح اُن کی شریعتیں ہی ہیٹیہ کے لئے ہمیں اسکون اس سے نہ اُن انب باور ہمیا استالام کی توہین ہوتی ہے اور نہ پہلے اویان وشرائع کا ناتعی ہونالازم اُتاہے ، اور ہما ہے نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم جن وانس کی طون تیامت تک کے لئے کانی اور کامل ہوا ، اور پہ خاتم الانبیار میلی اللہ علیہ وسلم کی ضومی شرافت اور آئی کا فیزی خصوص نفسیات ہے ۔ و ذلا الفضل من الله یؤ تیے می دیشاء ۔ اُن انسان میں ہی آیت فرکوں کی ہم تعیر انتظار انسان کی نیوں کی ہم تعیر انسان الله یؤ تیے مین پیشاء ۔ ان تو تعلیم النہ میں ہی آیت فرکوں کی ہم تعیر انسان الله یؤ تیے مین پیشار اسلام کی خصوص نفسیات ہے ۔ و ذلا الفضل میں ایس ہی آیت فرکوں کی ہم تعیر انسان الله یؤ تیے مین پیشار ا

منقول ہے ہ۔

بنبيتنا مُخْتَيَةً وُجَسُلَ

مُّرُّ الْمُعَمُّ لِيُتِي لِيَتِهِ مِنْ رَجْهِ

مُنْتَبِخَةُ وَمِنْ وَجُهِ مُكُبِكَةً

حُنْبِتَ أَكْمَاتًا لَ تَعْسَاكُ

ایت اکملت لکم دیکم ان کانسیزی به کر فرائش اورصن الاصلاد اوراحکام الاحسال وحوام کے بیان سے تمہادا دین عمل کر دیاگیا ، چنا نجراس کے بسروسال رحسوام یا مشرائغن میں سے کوئ حکم نازل نہیں ہوا ۔

یمی تول ہے حضرت ابن عباس اُ

ادرا مام داغب اصفها لی شخی خردات القرآن می فرما یا ہے ور افّ الله تعکانی کسکا جَعَلَ النّبَرُقَةَ اللهِ عَالَٰ اللّهِ مَالِ اللّهِ عَالَیٰ نے ہما د

م الشرّتعالی نے ہادے بی کی الشعلیہ و سلم کی نبوت کے ماتعرنبوت کوخم کردیا اوربیل بادرشراع کو آپ کی شریعیت کے ذویعہ ایک اعتسباوے شکسل مندرایا ، مبیاکہ اللہ پاک فسنوانا اَلْيَوْمَ الْكَمْدُتُ لَكُمْدِنْ الْمَالِيَ الْمِومِ الْكَلَّ الْمَالِدُ الْمَالِكُمُ اللَّهِ : وَالْمُومُ اللَّهُ الْمُنْفُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَكُمُ ل

ا درتنسیردادک منحه۳۲۵ جلاا قالی سمی کانسیر ذکوری ، ا ودکتاب الاعتمام منحه ۲۵٬۰ حبودا قال می ا وداسی طرح تنسیر درنتود مشحه ۲۵۹ حبود وم می سمی ا کمال دین کی سی تنسیر کمکنی ہے ۔

تمام تغامیم منیر و دستنده ا ورجه محابر کاس آیت کوآپ کی خروفات مجست معاف اُسی تغییر کی دوش دلیل ہے جوم نے دمش کی ہے انمہ مفسرین اکمالِ دین کی اس تغییر دیشغق ہیں ، وہوالمراد ۔

ایک شباولاس کا ازالہ اگر چیم آیت فرکورہ میں اکمالی دین کی فرکورۃ العدر تغسیر کو المالی دین کی فرکورۃ العدر تغسیر کو المادیث اورائر کا تغسیر کے مستندا قوال سے ٹبابت کر پیچے ہیں جس میں کمسی شک کی گنجائش نہیں ۔ شک کی گنجائش نہیں ۔

سکین اگرکوئی معاند اب بی ہتا و لِ کرے کہ اکمالی دین کے بنوی عنی صرف دین کوکامل کرنے کے بمی اوروین کوکامل کرنے سے برمراد بمی ہوسکتی ہے کہ النہ تعسال نے اس وین کوتمام اوبیان دنیا پرغلبرعنا بہت نوایا اوداس اقست کو تمسسام دشمنوں سے محفوظ مسنسرایا ۔

نیزیہ بھی منکن ہے کہ اکمال دین کی ٹوض یہ ہوکہ جس سال ہیں موفد کے دن یہ آ بیت نازل ہوئی تھی اس سال فتع مکہ کی دجہسے موسم چے تھام مشکوین کے تسلط سے پاک ہوگیا تھا ، تومکن ہے کہ امن وا مان کے ساتھ چے کرنے کو اکمالی دین سے تعبیرکیا گیا ہو۔

مواس ئے متعلق ہم صرف فاردق اعظم منی الٹر تعباً کی عنہ کے دوسے کا واقعہ ادر آپ کا اُن کے خیال پر تصدیق فرانا وغیروکی یا دولمانی کمدینا کانی سمجھے ہیں ، کیونکہ ادبیان براس دین کا فالب ہونا یا موسم جج کا کفارسے خالی ہوناکسی عقلمندانسان کے لئے روسے کا باعث نہیں ہوسکتا ، نیزاگرا کمالِ دین کے بیچی عنی ہے تو ہم سلف کے اس کلام کے کیا معنی ہوں گے ،

قَكَانَ هٰنَ اَنْعُ مَ سُولُ اللهِ اللهُ عليه وسلم ك صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسُدَّمَ . خرونات مِم كُنُ و علاوہ بری اس دقت تک بیمی میح نہیں کہ اسلام تمام ادیانِ باقیہ پر غالب ہوگیا متھا ،کیونکہ تمام مجرائس وقت تک کفروشرک کی ظلمات سے بحرا ہوا تھا ، جیسا کہ میرت کی معتبرکتا ہیں ا در آثار محابر اس پر شاہر ہیں ۔

نیزده آثادا درا توال انگرتنسیره اکال دین ک اِس تغییر دیم خوش کی اس تغییر در آثادا درا توالی انگرش کی اس تغییر اس تغییر کا استان استان استان استان به به نوان بنا ناکسی طرح سناسب نہیں ۔ وَاللّٰهُ بَهُ بِی مَنْ مَنْ مَنْ اَللّٰهُ بَهُ بِی مَنْ مَنْ اَللّٰهُ بَهُ بِی مَنْ مَنْ اَللّٰهُ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهُ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهُ بِلّٰهُ بِلّٰهُ بِلّٰهُ اللّٰهُ بِلّٰهُ اللّٰهُ بِلّٰهُ اللّٰهُ بِلّٰهُ اللّٰهُ بِلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

" اورجب الترتعانی نے انسبیاء سے عہدلیا کہ حب بی تم کوکتاب اود محکت دوں اور میرالیا رمول تم ہے ہے اس کتابوں کی تعدیق کرے بین کہ اس محکد کی الترا میں ان برا میان کا دکر و ی

خُمْبُوت کُبُوت النَّبِیِّنُ لَمَاللَّهُ مِیْنَانَ مِرَسِرِی آرسے النَّبِیِیْنَ لَمَالْتَکُمُهُ مِنْکِیتَاپ ذَّحِیکُمَة مُّنْکَهُ حَاءَکُهُ مَسُولٌ مُّمَیِّ تُی یِّبِیا مَعَکُهُ لَتُوْکُمِنْنَ بِهِ دَلَسَّفُهُ کُنَّهُ مَعَکُهُ لَتُوْکُمِنْنَ بِهِ دَلَسَّفُهُ کُنَّهُ مَعَکُهُ لَتُوْکُمِنْنَ بِهِ دَلَسَّفُهُ کُنَّهُ مَعَکُهُ لِمَوْلِنَ ، یَّ )

اس آیت میں خل وندی وجل نے اس عہد دمینا ق کا ذکر فرایا ہے جوازل میں تم ا انبیار سے آنخفرت ملی التر علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیائے ، آیت کی تغییرا واس کا پورا وا تعربی تغییر کا مقتفی ہے ، عظام سبی ہے فصر وت اس آیت کی تغییری ایک مستقل دسالہ کھا ہے ، جس کا نام التعظیم والمنت فی لنظم من میں باستیعاب نقل کیا ہے ۔ دسالہ موام ہب لدنی کے مقعد سا دس میں باستیعاب نقل کیا ہے ۔

خلام و تفسیر آیت کا یہ ہے کہ اذل میں جس وقت بی تعالی نے تمام مخلوق کی ادواح پیدا فرماکران سے لینے دب ہونے کا عہدوا قراد لیا ، تمام انبیاد علیم استام سے اس عہد عام کے علاق ایک عہد خاص بھی لیا گیا ، جو ایک جلر شرطیر کی موری میں تھا کہ اگرائی میں سے کسی کی حیات میں محمصل اللہ علیہ وسلم مبوث ہوکر تشریعیت ہے آئیں تواکب آن ہر ایمان لائیں اوران کی مدوکریں ۔

حبیساکہ تغسیرا بن جرمہ وا بن کثیرا ور تاریخ ابن عساکرمی ، نیز فتح البدادی میں کتا اللینیل میں حضرت علی ا درا بن عباس مضی السّرعنہا سے بالغا ظافیل متعول ہے :۔ سی تعالی نے انسبیا رطیع اسلام پی ہے برکسی کومبوث فرایا تو یعہوان سے مردد نے لیاکہ اگران کی نغرگی محسسد مسلی الشرطلیہ کسلم مبوش ہوگئے تو دہ ان ہے ایمیسان لاہیں ا در اکن کی مدد

ما بَعَث اللهُ نَسينًا تِنَ الْاَنبِيَاءِ اِلَّا اَخَلَ عَلَيْهِ الْمِيْنَاتَ لَـثُنُ بُعِثَ شُحَدَّ لُصَلَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَ سَدَدَ وَهُوَحَىُّ لَيُؤُمِئِنَّ بِهِ وَ سَدَدَ وَهُوَحَىُّ لَيُؤُمِئِنَّ بِهِ وَ لَيَنْهُرَ نَهُ كَـن ان شهر المُوْمِعِ للنهان ، سهر ۲۳۱۳۰ .

یر عبد فالمی اگرچ جلر کشرطیے کے طور برتھا ، جس کا د توع ضابط سے مروری بی، اور حکمت د فائدہ کے درجریں اتنی بابت کا فی سے کداس سے آن خضرت مسلی الشرا علیہ کہ اس

، دوست رہ میں درہریں ، ق بات ہوگئی ، سیکن حق سبحانۂ دتعا کی نے آنخفرست کی جلالتِ شان سب انبیا د پر واضح ہوگئی ، سیکن حق سبحانۂ دتعا کی نے آنخفرست مسل الٹرطلیہ وسلم کی اس امتیا ذی شان کوصر من جلہ شرطیہ ہی کے درجہ مین ہمیں رکھا۔

بلکر مختلف مورتوں سے مختلف مواقع بین مظمی شان کا اظہار سبی فرایا ہو، ایک الیار المجاری میں جب کر آنحفرت میں الشرطیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیار کو میت لقوس میں جع فراکرآٹ کو سب کا امام بنایا گیا ا در میرآخرت میں سب انبیار کیم الشرام کو آٹ کے جنٹے کے خینے جمع کیا جائے گا۔

اُودعالم محسوسات دمشاً ہوات میں شاپیاسی کا یہ انتظام کیاگیاکہ حضریت صینی علیالسّلام کواب تک زندہ دکھاگیا ، کہ قرب قیاست میں اُن کومچرآسسہال سے اُتا داجاے گا ، کہ وہ آنحضرت ملی الٹرعلیہ وسلم کے دین ا درا تست کی مددفرائیں گے اور آٹ کے دشمن دخال کوتتل کریں گے ، وغیرولک ۔

یرسب منون زرقا ف شرح مواہب مقعد سادس مبلدسادس بی تبغیل فرکوری۔ اس آبت کی تنسیریں اگرچہ دوسسرے اقوال بھی ہیں ، گرعامتر مفسرین کے نزدیک سی تفسیروائج ملکہ تنمین ہے ۔

اوداس جگرہا داملح نظرشُمَّ جَاءَکُ ڈرکشُوُلُ المَّرَکے الفاظ ہِی جَن ہِی نِی کُریم صلی الشّعلیہ کولم کے تام انبیاء کے بعدتشریعیت لانے کو لفظ شُمَّ کے ساتھ اداکیا گیا ہے جوگغتِ عرب میں تراخی بعنی مہلت کے ہے آتا ہے ، جب کمہا جا تاہے جَاءَ فِیْ الْفَکُومُ شُدَّدَ عُسَرُ تَولِنتِ عرب میں اس کے یمعنی ہوتے ہیں کہ پہلے تمام قوم آگئ اددمیر کچی مہلت کے بعدسب سے آخریں عمراً یا ۔

اس کے اُلنَّیتِیْنَ کے بعدشُتَ جَاءِکُ مُدَدُسُوٰلُ کے بیمنی ہوں گے کہ تمسام انسبیاڈ کے آنے کے بعدسب سے آخری اکفرت ملی الٹرعلیہ ملم تشرلیٹ لائیں گے او جب كم ا منزمينات ميں سے كوئى نبى ورسول مستنى نہيں تو آ نحضرت ملى الشعليہ ولم كائتهام انبیامللسلام سے کن کی استعین ہوگیا ،ا درید داضح ہوگیا کہ آپ کے بعد کوئی می تسم کا نى پيدارنه بوگا ، تستسرىي وغيرتستىرىي يانلىل دېردزى كى نودمت ختىتسمولى ئى ے کوئی بی اب یاتی نہیں ہے۔

تَسِينُمِرٌ اللُّهُ لَا آيُعَاالنَّاسُ إِنَّ دُسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ حَبِينِتُ إِلَّانِيْ لَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ رَ الُائرَضِ .

كيتنبره | تتبازك الَّذِئ نَزَّلَ الْغُنُ قَانَ عَلْ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا م ( سورة فرتان ، شِك )

آيتنمزل وَارْسَلُسْكَ لِلسَّاسِ رَسُولًا .

( سورة النساء ، ۾ ) آيتنبوا دَسَّا هُوَالَّاذِكُتُ

ائے ذکسیرہے ہ الْمَالَمِينَ. آیات خدکودست واضح مواکرآ محفرست صلی النّدعلیر وسلم تمام انسانوں کی طروسند دسول ہوکرتشرییٹ لامے ہیںجس یں عرب دعم اود شرق دغرب کے انسان داخل ہیں ہوا۔ آپ کے زمانہ میں موج دہوں یا آپ کے بعد فیامت تک ہیدا ہوں ،جیسا کہ فوآ مختر ملَى الشّرطير وسلم في تصريحًا ارمتْ د فرما ياب ،-

"ك محد (صلى الشرعليري لم ) آپ كېرديم كم یں تمہائے تمام لوگوں کی ارت الڈکادیول ہوں ' ن الڈکرجس کے لئے مک پوآساؤل اورد میول کا پ

م مین مبادک ہے وہ ذات جس فران محد كولية بنده (محرملي الشعليد حلم) برنانل فرایا تاکہ دہ تمام جہان والوں کے سئے نذيرب وبين تمام عالم والول كوخواسك عذاب مے درامے ہے

" لینیم نے آپ کو دلے محدملی الشعلیہ دسل، تام انسانوں کے سے رسول بناکر مبيجاب يو

· مینی یەمستىرآن تمسام جہان والوں کے

آنَا رَسُولُ مَنْ أَدْرِيقَ حَيًّا ذَ | " بِي أَن الأَلُول كَه ي بي ريول بيل بِن مَنْ تُحْدِلُكُ بَعْدِى ورواه ابن سعد 📗 كواپى زندگى شى با وَل ا وران كے ك می جمیرے بعدیثیا ہوں مے یہ

عن الي الحسن مرفوعًا ، مغمدا ١٠ جلا٢ )

الغرض الخفرت ملى الشرعلير ولم كى بعثت تمام اتوام عالم كى طوت عام ب بخاواب موجودہوں یا آئندہ قیامت تک پراہونے والی ہوں ، بخلاف انسبیارسائین کے کراُن کی بعثت خاص خاص قومول کی طروت مخصوص شہروں کے اندر ہوتی تھی ، اوران کی وفات کے بعد دنیا وی نظام کے اعتبارے ختم ہوجاتی تھی ، اس لئے آنمنرت مل الشرعليه وسلم نے خلاوندعا لم كے اُن انعامات كو جوصرت آھيكے ما تع*ضور ہيں ب*يان کرتے ہوئے پنجارچھقول اس کومبی شمار فرا یا ہے کہ آٹ کی دسالت تمام دنیا ا در اس کی آئندہ آنے والی نسلوں پرسب پرحا دئی ہے ، جیساکہ پیچے بخاری اور پیچے سلم کی روایوں سے ظاہرہے۔

ا درجب آنخفرت صلی الٹرعلیہ ک سلم کی بعثت سے کوئی قوم ، کوئی انسان بھی زمان ادرکسی قرن میں پریدا ہونے وال<mark>اسٹن</mark>ٹی ادرخارج نہیں ، بلکہ تیاست تک دنیا میں پیدا ہونے والے انسان سارے آی ہی کا متت ہیں ، توان حالات ہیں آگرا ہے ے بعد ومرانی یا رسول آٹاہے تواکیٹ کی استسیازی نضیلت با تی نہیں رہی آپ کی اسّت پیراً سنبی کی اسّت کہلائے گ ، جوبعد میں بوٹ ہوا ، ا ورعلیٹی علیالت الم بونکران کونتوت پیلے مِل جی ہے ، اس لئے ان کا آخرز ما ندیں سجیٹیت امام کے آنا اس کے منافی نہیں ۔

یہ کیا مت کریمیمی آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرالا نبیا دیونے کی روشن ولائل ہیں۔ مزیداطینان کے لئے الماحظر فرمائیں تفسیر الن کشیرصفی ۲۵۳ جند س حسن ای آیت نمیریم کی تفسیرکہتے ہوئے علامہ موصوت نے تحریر فرمایا ،۔

" ا ودبياً تخفرت مل الشّعليروسلم كي نفيلت اورشرافت مي عيركمآفي خاتم النبيين بي ، ا دراً ي تمام خلوق كم طرون مبوث بیرس ا وداس باده میں بہت

وَخِذَا مِنْ شَرَ نِهِ مَكَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ٱنَّهُ خَاتِهُ النَّبِيِّينَ وَ اَنَّهُ مَبُعُوثٌ إِلَى الْحَنْقِ كَانَةُ دالآول، وَالْآيَاتُ فِي هُذَاكَيْرَةً

كَمَا إِنَّ الْآحَادِيْثَ فَ هٰ لَا اَلْكُرُ مِنْ اَنْ تُحْمَّى وَهُوَ مَعْ لُوْمٌ فِي دِيْنِ الْإِسُلامِ مُسُ وُدَةً اَنَّـهُ عَلَيْهِ الْعَسَلَوْةُ وَالسَّلامُ دَيُولُلُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ .

آیات ناذل ہوئ ہی جیسا کہ احادیث اس باب یں احاطرے باہریں اددے بات دین اسلام میں بواہۃ دفرورہ معلی ہے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف مرسل ہیں جس میں ہے کوئی سستشی نہیں ہے۔

فرض اس آیت میں آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کاعموم بعثت صراحة بیان کیا، اور اس کے لئے یہ لازم ہے کہ آپ کے بعد کوئی بی پیدا نہو، ہوآپ کی است کوائی طرف دع میں دے ۔

تيت نمبر | وَأُوْحِىَ إِلَىّٰ هٰ ذَا الْقُلْانُ الْقُلْانُ الْقُلْانُ الْقُلْانُ الْقُلْانُ الْقُلْانُ الْقُلْانُ اللهُ اللهُ

اک آیت می مات کورے بیان کیا گیاہے کہ قرآن عزیر کی شریعت صرف آن لوگوں کے لئے مخعوص نہیں جواس وقت موجودیں ، بلکہ قیامت تک بن لوگوں کو یہ قرآن پہنچ اُن سب کے لئے میں مجت ہے ، آکن وکسی کتاب و شریعت اور نبوت کی خرورت نہیں ، میسا کہ ابن کشر نے ابنی تغییر میں کھاہے ۔

ابن کنیروطیرو نے اس آیت کی تغییری فرایا ہے کہ احزاب کے تمام اتوام عالم مراد میں ، اس لئے یہ آیت می عموم بعثت اور آپ کے آخرالا نبیار مونے کی شاہر ہے۔ ملا وہ بریں اس آیت سے بیمی ثابت ہواکہ آ میں کے بعد مغات صرف آگ کے ہی

اتباع میں منحصر ہے اور کسی نبی کی نہ ضرورت ہے نہ کنجالش۔ میں نہ البیدیشیں دیئر و یوں مرود

كَيتِنْ إِنَّ يَهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُدُ مَا لِيهِ مَها النَّاسُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

اس آیت میریمی الناس سے تام انسان مراد ہیں ،اورعوم بعشت کے ذرایعہ

ختم بوّت كا بُوت بحس كاتفعيل أوير كذر كي ب.

آيت نمرا الرسلنك إلا وحدة المادنيس بيعام ناب ورتامها

لِلْعَالَكِينَ (مورة الانبيار، يِلا) الول كم ك رحمت بناكر و

یرایت دود جرسے ختم نوت کا قری ٹبوت ہے ۔ اوّل برکرا یا تِ سائِم کی طرح یہ مبی عوم بعثت کو تابت کرری ہے ، اور عوم بعثت کے لئے حسم برقت الذم ہے ، ميساكرا ويمنعشل كذرار

دوّم يكرآيت مكرل ب كرآ تحفرت على الشعليرك لم تمام ابل عالم كي العرصت ہیں ، اور آئے پرایان لانا بجات کے لئے کافی ہے ، بیں اگر آئی کے بید کوئی اور بی دنیای بیدا ہوتو آپ کی امت کے لئے آپ پرایان لانا اور آپ کی بروی کرنا جات کے لئے کا ٹی نہ ہوگا جب تک اس بی برا یان نہلائے ،ا وداس کے فرمان پر جلنے کاعہد نەكمىس ، كيونكەنۇد قرآن كريم كاادسشادىپ <sub>•</sub>ر

" آپ فرائے کرم ایان لائے الٹریاوداس دی پرجم پر نازل کاکئ اوراس دی پر وصفرت ابراميم ا وواسليل ا واسيع ادر يبقوب اوداسباط كرناذل كأمكن اورأن كتابول يرجهونئ أوديسين اورتهام انبيارك اُن کے دب کی طرف سے دی گئیں سمان ہے كى فرقنېي كرية ، بلكسب يرايان اللة بي اوم اس ك فرا بردادى كرنو لهم.

قُلُ (مَنَّا بِاللَّهِ رَمَّا انْزَلْ عَلَيْنَا ومكاأنزل على ابراج يُعَازَلُهُ فِيلَ وايشخق ويغتؤب والأشباطاز مَنَا أَوْتِيَ مُوْسِلِي رَعِيْيِلِي وَالنَّبِيُّونِيَ مِنُ زَيْهِمْ لَانْفُيِّ ثُرَبَيْنَ أَحَدٍ مِينَهُمُ وَنَحَىٰ لَهُ مُسْلِمُوْنَ هُ (سورهٔ آل عران ، ہیں )

اوردوسری جگه ادرشادی به

إِنَّ الَّذِي ثِينَ تَكُفُّرُ وُنَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَيُتُولُونَ أُوْمِنُ بِيَعِني دَّنْكُفُرُهُ بِبَغْنِي ذَّيْرِيْكُ دُنْ اَكْ يَتَّخِذُ وُلَا بَيْنَ وَالِكَ سَيِبْ لَاه أوكظيف خشقرا أنكايش وت

" جولۇگ كغركرتى بىي الشەكے ساتىلدارى کے درولوں کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ ایمیان لاتے ہیں بین دمولوں برا در *کنوکریتے دیسن* کا اوراراده كرتے مِن كرجوا لُ واليں الشراور اس کے دمولول میں اورجاہتے میں کر پڑای

رسودة نساد بي السركيج مي كون داست، وكافري بالماسيه جى كاكملا بوانشارىك كوئى شخص أكس وقت تك سلان بيس بوسكتاجب تک خوامے تعالیٰ کے تیام انبیار پر بلا فرق کے ایمان نہلامے ، ا ودامی وجے المتت محستدي كااجاع بكراكركون شخس تمام أنبيا ربرا بيان لائ الدلي بى كى كامل بروى کرے مگرکس ایک نی پر دخوا کسی درجه کا ہو ) ایمان ندلائے تواس کی ساری نیکیات جا اورا یان مرد ودب ، ده بهیشر بیشر کے لئے جہم کاستی بر اوراسی وجرے انسبیار سابقین ابی امتوں کولیے بعد آنے والے بی کی اطاعت کاسبق دیتے رہے ہیں ہولگر آنخرشه كمالة مليرك لم كع بعديمى كول كسى قىم كانبى بديلهو المحاه تشريق بوياً غيرتشويى يابقول مرزا ما حب ظلی يا بروزی ، مېرحال جب که ده بی ہے توتمام امّتِ محدِّمتْ کی نجات اس دقت اس پرایان لانے ا دراس کی اتبا*ع کرنے میں خصر ہو*گ ، ا وروہ آسخفرت کا انٹر مليه والم يركن مدق ول ايران لائيس ، اورآ في ككتنى بى بروى كري اس وقت ىك برگزجنت كى مودىت نهيى و يچە سىخة جب تك كداس جديدنى كى يۇكھىڭ پرمرىز ر کھ دیں ، ا دواس وقت اگر آئی کاکوئی احتی یہ جاہے کہ قرآن مجید کے تیس پاروں پر حرقًا حَرَفًا عمل اوراً تخضرت مل الشرعليه كالمحمل ثمام احاديث كاكامل اتباع اور آپ کستت کا نتهال بروی کرکے آنے آپ کو دوز خسے بجامے تو یہ اُس کے لئے غیمکن ہوگا ، جب تک کراس نی کے سایری بنا ہ ند اے ، جس کو دوسرے لفظول میں یوں کہا جاسختاہے کہ اس نبی کے بیدا ہونے کے بعدا بلِ عالم کی رشد و بوایت ادمان کی فلاح وبہبود ( خاکم بربن) آپ کے دامنِ شفقت مِن بیں اور آج اُن کی نجاست اُخردی آب کے سایہ عاطفت میں ہیں ملتی ، اورآن گنہگار ول اور گراہول کی داریم شفاے رحمۃ للعالمین کاوربار خالی ر تعوذ بالشر)

كيااليى مالت يم يمى دحمة للعالمين كورجة للعالمين كهاجا سكتلم حبب كه وه اوران كى شريعت كا اتباع كسى ايك انسان كى نجات كاكفيل نه بن سكے -

ولمہذا تا بت ہواکہ چھی آنخفرت میں الٹرعلیہ وسلم کے بعدکتی ماکوئ نی دنیا میں تجویزکرتاہے وہ آنخفرت ملی الٹرعلیہ وسلم کی توبین ا ورقرآن مجید کی صریح آیتوں کی کذیب کرد اسے اور وہ آپ کو رحمۃ للعالمین نہیں مانتا ۔ ف یک کی است مرزایوں کا مشہور سوال ہے کہ دخال اکبر کے تشل کے لئے جبکہ ایک بنی کی ضرورت تھی تو بہت ممکن تھا کہ خوا وندعا کم است یم کو گ ہی برا فرادیا کی مرورت تھی کہ ایک اصرائیلی ہی کو اس کام سے لئے آسان پرا تھا رکھا جائے اور مرورت کے وقت اس کو دوبارہ دنیا میں نازل فرایا جائے ۔

سکن اگرکوئی شخص ہمادی گذرشتہ تقریر کو ذوا انعیاف سے طاحفا کرے، توبقین کے کو دوا انعیاف سے طاحفا کرے، توبقین کا مواد سے گاکہ جکومت کا اقتفاء اور آنخفرت میں الشرعلیہ وسلم کی سیاست کا امل اظہادا میں شاکہ بجائے مسامت میں بن کچیدا کرنے کے سی ایسے بی کو دوبان اس کام کے لئے بعیجا جائے ، جس پراتہ سے محدیثہ بہا ہے ایمان لا بحک ہو ، کیونکہ آب مون آب کا بیں کہ اگرکوئی بی جدیدا ہے بعد دنیا میں جوش ہوتو لازم ہوگا کہ اب مرحن آب کا امان و دا کہ برائی ان المان بی کی اطاعت پر شخصر ہوجا ہے گا ، بلکہ اس بی کی اطاعت پر شخصر ہوجا ہے گا جو تعلق استدالا نسب یا میں ان کی خوت دوسالت کے کہ آب کی احت ان کی نبوت دوسالت کے کہ آب کی احت ان کے نبوت دوسالت کا اعلان کری ایمان ان کے نبود کی بعد امت محدد ہم کی کئی خوت دوسالت کے لئے کی ایمان ان کے نزول کے بعد امت محدد ہم کی کئی خوت دوسالت جد پیریشرط کا اضافہ نہ نہ ہوگا ۔

آیت نمراا دَین تُشَاقِق الرَّسُوُلَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدلی ویتیع غیرسپیل الْمُؤْمِنِیْنَ نُولَهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَعَنَمَ وَسَاءَتُ مَعِينَ الْهُ وَسَاءَتُ مَعِينَ الْهُ

" جوکوئ برخلات کرے دیول کے ساتھ ا بعداس کے کرفا ہر ہوئ اس کے لئے ہائیت اور پروی کرے موائے دا ہمساؤں کے متوج کریں گے ہماس کوجد عرق جہواند داخل کریں گے ہماس کو دوز ن جی ادر بڑا ٹھ کا ناہے ( دوز ن ) یہ

منععت ناظرین فورفراکیس کهاگرا تخفرت ملی الٹرملیہ دیلم کے بعدکو لُکنی پریابہوتو د'و حال سے خالی نہیں ، یا تو وہ بمنشعنائے آیت مذکورہ طراقی مؤمنین کا اتباع کرےگا، اور یا بمقتفیائے نبوّت لوگوں کو لینے اتباع کی دعوت دےگا ۔

بہلی صورت میں توقلب موضوع لازم آتا ہے ، ا ورمعا ملم بھکس مہوجا تاہے ،کیونکہ خداکے نی دنیا یں اس لئے آتے ہیں کہ لوگوں کو لینے انتباع کی طرف بلائیں ، نہ یہ کہ لوگوں کا اتبار کرنے لگیں ، دیچو قِرآن مجید کا ادشا دہے ،۔

دَمَنَا أَدْسَنُنَا مِنْ تَرْسُوْلِ إِلَّا اللهِ الدَيمِ نَكُونُ رُولَ بَهِي بَيمِ الْمُرْمِنِ الْمُرْمِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

نزادت دبوتاب ۱ر

" اگردیول انڈملی انٹر علیہ ک<sup>سل</sup>م بہت سے کا موں میں تمہا الما تباری کرتے توتم شکلیف میں پڑچاتے " كَ يُطِيعُكُمُ فَى كَثِيرِ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَسَنِتُّمُو (مودة مجرات النِّ)

علاده بری اگرفواکا پغیری دنیا می اکولی کومنین کا اتباع کرنے گئے توجود مورسی ہیں ، یا تو پیسیل کومنین معاذالتہ گراہی اور طریق معیست ہے ، اور یا حداکا سید حالاستہ اولاس کامقبول طریق ہے ۔ پہلی مورت تو ایک ایسی بریمی البط الان مورت ہے کہ کوئی اوئی مسلمان بلکہ اوئی عقلندیمی اس کا قائل نہیں ہوسکتا ، کیو بکہ اس مورت ہیں اول تو یہ لازم آتا ہے کہ (معاذالت) قرآن کریم لوگوں کواس طریق تونین کی طرف بلاتا ہے جو گراہی کا لاستہ ہے ۔ دومرے یکس قریف کی خیر بات ہے کہ خدا کے بی برایت کرنے کے لئے بھیچے جائیں اور دنیا یس آگر خود بی ایک گسرای کے داستہ مرحلے لگیں ۔

ادرد دسری صورت بین بی کا دج دخض ہے فائدہ اوراس کی بعثت محف بیکار رہ جاتی ہے ، کیونکر بعثت محف بیکار رہ جاتی ہے ، کیونکر بعثت بی کی ضرورت جب ہوتی ہے کہ ضلاکے بندے اس کی صرا طاستھیم کو چوڑ دیں تاکہ یہ بی اُن کوسیدھ واستہ کی ہوایت کرے ۔

ا ورحب آبیل مؤمنین ایک الیئ شفتیم سیل ہے کہ خوا دندِ عالم تمام اہل عالم کو تیا مستقیم سیل ہے کہ خوا دندِ عالم تمام اہل عالم کو تیا مست تک اس پر چلنے کی ہوایت فراتے ہیں ، ا دواس سے میٹنے پر پخت ترین دعید کرتے ہیں ، تو پیرفروائے کہ اب سی نی جدید کے میدا ہونے کی ا دومرڈا صاحب کے طرز ہراس کی نئی نئی تعمیں بنانے کی کیا ضرورت دہ جاتی ہے ۔

د اعترامن ملیالت الم کا آخرز اندیس نازل بوناسوا ش پریداعترامن بس بوسکتاً کیونکه اگرچ ده بعد نزدل بمی و لیے بی خدا کے اداوالعزم نی ہوں گے جینے قبل دفعاد قبل نزدل تھے ،لیکن چوبکراک کی بعثت لیے زمانہ میں میں مرمن بنی سرائیل کی طون اس میں اس است مرح مرکو آخرین کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے جس سے منظ ظاہر ہے کہ یہ است اسم فری است ہے ، اسمندہ نرکوئی بی ہوگا اور مذکو کی جدید است ۔

ا مام المنسرين ابن جريطري في اس آيت كي تنسيري فرما ياب ١-

" الترتعالى فراتاب ايك جاعت بوقى بهلى امتون مي سا درتعوث سي بوق المنفرت ملى الشرطيد وسلم كامت مي سي ا درامت جموير الى ما حبراالعلق و السلام كوا خرين اس لئة كها كياكر و انخرالام بي و بَيْوُلُ تَعَالُ دُكَرَهُ جَمَاعَةٌ ثِنَ الْاُسَدِالْمَا ضِيَةِ دَقِّلِيْسُلُ ثِنَ الْسَدِالْمَا ضِيَةِ دَقِّلِيْسُلُ ثِنَ الْسَدِّمُ حَسَّرِهِ ثَلَى اللهُ عَلِيهِ دَسِّمُ وَهُمُ الْاَخِرُ وُنَ دَقِيْلَ لَهُ مُ الْاَجْرُ دُنَ لِانَّهُمُ الْجِزُ الْاُسْرَمِ دابن جرد مك عهد)

اس مصلوم ہواکہ آخرین سے است محدثیر مرادہے۔

" امحالیدین دلین بنتی بجاعت کیژی پیوں یس سے ادحاعت کیژی مجیلوں میں سے ہ <u>كىت نمرسىا</u> ئىڭىڭە ئىتىن اللاقىلىنى ئەنگەگە تىن اڭلاخىي ئىن دسودة الانتدەپ،

اس آیت می آخرین سے است محدر علی صاحبهاالصافیة والسلام مرادب، بو

ے مین یہ بات اچی طرح یا دہے کہ اس کے یمعنی نہیں کہ العیاذ بانٹراکپ اس وقت بوت مؤول ہوجا ہُں گے ، بلکراکپ کا اُس وقت اس اقت میں تشریعیٰ لانا باہل الیبا ہوگا جیسے موبنچا ہے کا گورز صوبربہا دمی کمسی وَالْ صرورت سے چلا جائے تو اگرچ وہ اُس وقت بحیثیت گورزنہیں ہوتا ، نسکن یہ بخی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ گؤونری سے معزول ہوگیا ۱۲ منہ

المتم نبوت مریح ختم بوت کا علان ہے ، ہم اس کی شہادت میں وہ حدیث میں کردینا کانی سمجتے

ہیں ، بواس کے شان نزول میں دوایت کی گئی ہے ،حس کامفعون یہ ہے :۔ کر حب دقت بیلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں ام سابقہ کی ٹری جاعت بوگی ادواس اسّت کی تعوری ، توصی برکوم پریہ بانت شاق بولی ا چانجان كاتسل كے لئے دوسرى آيت نازل بوئى ،اورارتدرواكماكي جاءت بلي اتتول كي اورايك جاعت اس امّت كي مسي امم سابقه اوراس امّت کومسا وات کے ساتھ بیان کیا گیاہے ، وابن کیرکو دی اجائے، اورحفرت عبدالته بن مسعودٌ نف اس آيت كي تغييركسة بوث ايك الويل عديث

کے ذیل میں روایت کیاہے ،

« حرت مبدالہٰ بنمسعودٌ فراتے ہیں کہ فرا يا دسول الدُصل الشُرعليه وسلم في كه میے امیدہ کہ تام اہل جنت میں سے ادھے م ابین آٹ ک است ) ہوں گے۔ ابن سود فراتے ہیں کہم نے اس کوبہت زیاده مجا مجرآب نے یمی آیت پڑھی: ثلّة من الاولين وثلّة من الأحشرين يُ

تَالَ تَالُ رَسول اللهِ مَسَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِنَّ لَاَدْجُوْاَنُ تَكُونُوا الشَّهٰ كُرَ دِيَعُنِيْ مِنُ اَحْسِلِ الْجَنَّةِ ، فَكَبَرُنَا ثُمَّ تَلَاحُ ذِلا الأية ر ثُلَةً مِنَ الْازَلِيْنَ وَثُلَةُ ثَيِّنَ الْأَخِرِبُينَ، والحريثِ منه (12294027701)

ادراس منم كاكب روايت حرت متادة سيم منقول ب

ا در حفرت صن فے اس آیت کی تفسیر میں فرمایاہے ار

ثُلَةً بْنَ الْاَرَّائِينَ (من الاسد) دَثُلَةُ ثِينَ الْآخِرِيْنَ رامة محمد موالله عليه وسلى) دائ ورد المريد

ا درا ام المفسري ابن جريطبري اس آيت كى تغسير كمرتے ہوئے فراتے ہيں پر ثُلَةُ مِنَ الْاَوْلِينَ جَمَاعَتُهِنَ

الَّذِيْنَ مَنَوْا تَبُلَّ أُمَّةٍ مُحَتَّبٍ متكِّلكُهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ وَثُكُّهُ

\* ایک جافت ادلین می سینی تامیل امتول می سے ا ورا یک جا مت اُخری این حفرت محول الشطيرولم كى اتمت مي سي " ایک جامت ا دلین سے مینی ان اوگوں كى جوامت محسد كمل الشرطير زلم سے بيلے

گندچ*ک به* ۱ ودا یک جا عت آخرین

بينىحق تعال فراتاب كدايك عجاامت محدث الشعلية ولم سے والساس ابل تنسیرصمابرد تاہبین نے فرایا ہے ج مِّنَ الْاخِرِيْنَ يَتُولُ جَمَاعَةً مِّنْ آشَةِ مُحَتَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَتَمُ ثَالَ بِهِ أَمُنُ الثَّادِيْلِ. (تغسیرابن جریرمژاق ج ۲۰)

خلامه ببكران دونول آيتول بم اشت محستدهيمي المساوية والشيلام كو آخرین کے لقب کے ساتھ ذکر فراکراس کا علان کیاگیا ہے کہ آمخفرت مسلی الٹرولیم آخری بی اود آیگی است آخری است ہے۔

آبت نمره الكَنْدُنْمُ لَلْثِ الْاَتَّلِيْنَ وَالْاَتَلِيْنَ وَالْهِ الْلَاتَ الْمُلْتُ مِن كِيابِهِ إِلَى ثَمَّ نَتْبِعُمُ مُلْلَاخِرِينَ (رَرَّة، كِ)

کے بھیے میلاتے میں محیلوں کو و

اس آیت میں اولین سے بیلی اُمتوں کے کفارمرادمیں ،اور آخرین سے اس است کے ،لیں ٹابت ہواکہ امت احری اہست ہے ۔ (دیکیوتفسیران کیم مغر ۲۹ ہم)

" ا دلین سے تمام دہ کقارمرادی جو خرت محدصلی الشرطليروسلم سے بيلے بوس بين الدثنة تتبعكم الأخيرين بلور *استئن*اف ا*سمعن عرب کریم الساگرایی*، ادر مبینے کے پیمیے مجھیا کو ملائیں سے یو

إِنَّا لَكُمُ ادْمِنَ الْأَوَّ لِلْيُنَ جَبِيعُ الْكُفَّارِ إِلَّذِينَ كَانُواتَبْلَ مُحَتِّي مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوْلُهُ ثُمَّ نُشْبِعُهُمُ الْآخِرِيْنِ عَلَى الإستيثننان علمغنى سنغعل ذلك دَنْسُيعُ الْأَدَّلَ الْأَخِرَ.

تغسيرجا مع السبيان يرسمي يمي عنمون بعراحت موجود سيحس كاحاسل ير ہے کہ آبت یں آخرین سے امستِ محسد یے کفادمراد میں جس سے اس امست کا آخری امّت ہونا ظاہرہے۔

كيت نمراا كارن تَسْتُكُواعَنْ كَاحِيْنَ يُنَزُّلُ الْتُوَانُ تَبُن لَكُمُه (موروم مالده ري)

م ا دراگرتم ان انتیاد کا سوال کردیگر (جمع ک سوال سے من کیاگیا ہی نزول قرآن کے وانهمى الناشياء كاذكركر ديا جائع كاي

اِس آیت میں بیان اسٹیاء کے سے حِیْنَ کُنڈُکُ الْعُنْ ان کی تعید بڑما کر بنلا دیاگیاکه نزولِ قرآن کے بعدکولک ذریعہ وحی کی صورت سے بیانِ احکام کا باتی شریجگا چنانچ علام موداً لوئ في بنداداني تفسير ودح المعان مي كيف بي ١٠

تُبُدُدُكُمُداَىٰ بِالْوَحِيْكَسَا يُسْدُدُهُ تَعْدِيدُ بِعَوْلِهِ مَسَاكَ حِيْنَ يُهَزَّلُ الْعَزُانُ .

(دوج مسر جرد)

رطيع جديد ۽

معلوم ہواکہ آست ذکورہ نرولِ آل کے ذائے بعد انقطاع وی کا اعلان کرتی ہے،

اوروہ انقطاع نبوت کومستلزم ہے۔ آیت نمری ا کھو الگذی آدسک رسولک

اَستنمبرا عَوَالَّذِي أَدُسُلُ رَسُولَهُ مِالْهُ لَاى دَدِينِ الْحَقِّ لِيُعْلَمِرَهُ عَلَادًا وَيُرِينِ الْحَقِّ لِيُعْلَمِرَهُ

عَلَىٰ الدِّيْنِ كُلِّمِهِ (سورهُ تُوبِ، بِ ) آيت نمبروا | هُوَالَّانِيُ أَنْسَلَ رَسُولُهُ

بِالْهُ لَئِي دُدِيْنِ الْحَقِ لِيُغْلِمِ رَوَّ فَيَ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

شهيداً د

(سوروع اليا)

المستغروا المؤالكذي أيسكن رسوك لك

بِالْهُ مِنْ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْعِرَهُ عَدُولا وَشَرِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْعِرَهُ

عَنَ الدِّيْنِ كُلِّهِ مَا وَلَسُؤْكُسِ؟ الْكُذِّ كُذُرِّ وسِنْعِينِ مِنْ

الْمُشْرِكُوْنَ و رسودُ من الله

برین آیات قرآن مجید کی تین سورتول پی تقریبًا متحد الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہیں ، جن میں بی تعبال بیان فرا تاہے کہ نمی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم کو ہا بیت عامہ ودین جی کے ساتھ اس سے مبیجا ہے کہ تمسام ادیان ومیکل اور تمسام خلہب پہلس کو غالب کر دیا جائے ۔

ظامرت كمتمام مزابب بركسى كاغلبرجب بى تابت بوتاب جب كريشخص

" وہ ہے جس نے بھیجا لینے بیغیرکو بڑاست اوں دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرسے اس کے تمام دیزوں پر ہ

" یین بیان کرنے سے آیات پی موادیہ بے کہ بندائیہ وی بیان کردیا جائے گاجیا

كرمين بنزل القرآن كم تبدير يحولوم بحا

دکیونکرنزولِ قرآن کے بعددحی منقطع

بوجائے گی بزریے وحی بیان کا ) ہ

" الشرتعالى وه بعص نے اپنے رسول (محدس الشرعليہ وہ بعص نے اپنے رسول الشرعليہ وکم ) کو ہدائیت الادين مق کے ساتھ مبيجا تاکداس کو تمام ادوان ودیک پر فالب کردے ، ا ودائش تعالی شہادت کے لئے کا نی ہے ہے۔
" وہ ہے جس نے مبیجا اپنے دیول دمیم کی اُٹ

علیدکه لم اکو بوایت اور دین تق کے ساتھ تاکہ اس کوتمام اویان واکل پرفالرکج دے

ا اگر دیم شرکین مُرا ما نیس یه

تمام ادیان کے عالم میں آجائے کے بعدپیا ہوا ہو، تو ٹابت ہوا کہ آنخفرت ملی اللہ عليه وسلم تمام اديان اورتمام ملكِ انسبياء كے بعددنيا مين تشريف المعين آئ ے بدکون نیا آسان دین اس دنیایس نرآئے گا .

وَ أُولِي الْأَمْوِمِنِكُمُ (نسار بي) كرد وتم بي اول الاربي ؟

عامة مفسرين نے فرہ ياہے كه اولى الامرسے مراد سلاطينِ اسلام اور اربا سب حکومتِ اسسالامیدہی ، ا ودبہت سے مغیّرین نے انمیْمجتہدین ا ورعلماسے امست کیمی ا داوالامریس واخل کیاہے۔

ببرحال يرآيت كريمير كم كرتى ہے كەسىلان الله تعالیٰ كی اطاعت كریں اوداسس مے درول مین آنخفرت ملی الشرمليدو الم ك اطاعت كري ا ودم وظفائے اسسالم اور اربابِ محومتِ اسلاميدا ورعلمارك اطاعت كرمي احب بين وووجرس ختم نوت كا كملابواثيوت ملتاب-

ا قل اس دجرے کرمذا دند عالم نے آپ کی اُسّت کی نجات کے لئے انسبیار میں سے مرون آنخفرت ملی الشرعلیہ ولم کی اطاعات کو کافی قرار دیا ہے ، اوراسی پرجنت کے مغرِت کا دمَدہ ہے رصاً لا تکہ آگرکوئی نی اس امّست میں ہیدا ہونے والا ہوتا تومٹرڈ دی تما كراس پرايان لانے اوراس كى اطاعت كوبمى شجات كى شرط بنيائى جاتى مكيونكم مادبر تفعيداً بيان كريج بي كرس تخص كى مجات اس وتت تك بركز نهيں بوستى جب تک کہ وہ خلاکے انبیاریں سے کسی کم سے کم درجہ کے بی کا بھی اٹکارکرے یااس کی ا طاعت سے علیمدہ یہے۔

الغرض انبياريس سے مرون آئپ کی اطاعت کو ماد پنجات قرار دیا ا درہ نغرت

له ياديب كرتمام انبيا رسابقين برايان لا نامى آپ كى اطاعت يى داخل ب كيونكه آپ نے ان ب ا یان لانے کا تاکسید فرا ل ہے ، ا و*ماکمن*دوکسی نی کے پیدا ہونے کی خریکے نہیں دی ، لہنداس کی إطاعت آیک کی اطاعت میں درج نہیں ہوسے تی ۱۲ منہ

کے بے کانی بتلا نااس کا کھلاہوا اعلان ہے کہ آپ کے بعدا درکوئی قسم کا بی پیوائر ہوگا، درنہ کوئی وجہ نہیں کہ خوا کا کوئی نبی دُنیا میں مبیجا جائے ا در لوگ اس کی اطاعت مردد ہوئی میں میں میں میں اور میں نہ سے میں اور کی میا

کے بئے مکلف نرکئے جائیں ، حالا نکوخود قرآن کریم اعلان کریچاہے :۔ وَ مَدَا اُرْسَدُتَا مِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا ﴿ \* ادرم نے کونَ رسول نہیں ہمیا گراس لیسُکُناع بیاڈنی الله ، ﴿ لِنَّالُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْ

بس جب امت کی اطاعت کوانبیاری سے مرف آمی پر خصرا ورختم کردیا گیا مرب نیاسی موسوم منت بیا

توضروری ہوا کہ نبوّت بھی آپ پرمختم ہو۔

دوم اس دسی که اس آست کاصا دن کم به به که آنخفرت می الشره لیروسلم
کی گفت آپ کے بعد اُد لوا لا برسی فلفا سے اسلام ا درائم کا گفت کی اظامت کی۔
جن لوگوں کو خوانے عقل وہم کا کوئی حقتہ دیاہے وہ ذواغور کریں ، اگر آنخفرت ملی الشرعلیہ ویلم کے بعد کوئی تشریعی بطلق با بروزی بی پیوا مون والا تھا تو کیا بیر خروری نہ تھا کہ آپ کے بعد بچاسے اولوالام کی اطاعت کے اس بی کی اطاعت کا سبق دیا جاتا ، کیونکہ غالبا اس بات میں مسلمان تومسلمان کو مسلمان کو

اس کی مثال توالیسی ہوئی کہ ایک اندھاکنویں کی طرف بڑھا چلا جارہ ہے اور قریب ہے کہ اس کا اگلا قدم اس کی حیاست کا آخری قدم ہوء ا ورسا تھی اس کے

لے یادد کھوخراکاکوئ ٹی ٹی نفسہ اوٹی نہیں بلکسب کے سب اعلیٰ دار نع ہیں ، گرا نبیا دکے دیعات اکہس میں کم وجش اورا دلٰ داعلیٰ ہوٹا خودنعی قرآن میں نرکورہے ۔ تینگ اگرش کُشْلْنَا بَعْتَبُم کُلْ بَعْنِی ہیں اس مجگراس اعتبار سے ادلیٰ کا لفظ بولاگیاہے ۲امنر

برن پراکیب چیونی میں بھی ہوئی ہو ،جس کے کاٹنے کا خیال ہے ، ایکب مہربان اٹھے، اوراس چندگھڑی کے میں اٹھے، اوراس چندگھڑی کے دائلے کا اوراس چندگھڑی کے دائلے کا کارشن کو دنیا کاکوئی انسیان مقامسند یا اندھے کا مہربان دوست تسلیم کرسکتاہے ؟

بولوگ ان جیے کھے ہوئے ادشادات کے بعدمیں کسی نی کا اس است ہیں پیا ہونا جا کڑیجھتے ہیں ،اگرچ وہ اس کوظلی یا بروڈی نی کہا کرتے ہیں وہ قرآن کریم ک بڑک تحرلین کر دہے ہیں ،اوڈسسلانوں کے کھلے ہوئے دشن ہیں ۔

مسلمانو اکیاتم پندکرے ہوکہ آج دنیا کی فرق میں تمہارے قرآن کا پیف کہ اڑائیں کہ وہ کتا ب ہوتام عالم کی ہواہت کی دع ہے دارا ور بنات کی کفیل ہونے کی مری ہو، دہ دعیاؤا باللہ ایسی مہل کتا ب ہے کہ اہم ترین مسائل کوجوڈ کر لوگوں کے خیالات کومعول باتوں میں لٹکا دنیا جا ہتی ہے ، اُن کوجوٹے جوٹے عذا ب سے بچاتی ہے گروضلالت ادرا بری جہم سے بچنے کی تدبیر بتیلا ناتو درکتاران کو اس سائے رہی ہوئی مفرول جہم کی اطلاع بھی نہیں دیتی ، بلکہ معمول جیزوں میں المجاکراس سے فافل کرنا جا ہتی ہو۔ جہم کی اطلاع بھی نہیں دیتی ، بلکہ معمول جیزوں میں الجماکراس سے فافل کرنا جا ہتی ہو۔ میں اسلام کا بینی مرکز مرکز اس امر تا میں جوانہ ہیں ہوگا ، جن کے انتھیں ہیں دیکھیں ، اور میں کا بنی مرکز مرکز اس امرت میں چیوا نہیں ہوگا ، جن کے انتھیں ہیں دیکھیں ، اور مین کے کان ہی شین ۔

<u>اَسَنْمِرِهِ</u> كَمَّنْ ثَيْلِمِ اللهُ وَدَمُوْلَهُ مُلُ خِلْهُ جَنْتِ تَحِبُ رِئ مِنْ تَحْتِمَا الْاَنْهَا رُوَمَنْ يَسَّوَلُهُ ثُبَعَلَّ بِهُ عَنَ اجَا الْمِيْسَّا ط د مود، نَعَرِبْهُ

" بخفی اللہ تعالیٰ اوداس کے دیول پھو صلی الٹرملیر دلم) کی اطاعت کے مگاالٹہ تعالیٰ اس کوالیں بنتوں میں وائل زائیں گے جن کے نیچ نہر میں جادی ہوں گی ،اور ج شخص امواض کرے گا اس کو کوٹ رڈاک مذاب دیں ہے ہو

یہ آیت کریمیا لیک السی آیت ہے کہ اگر ہوسے قرآن مجید کا تنبیح کیا جانے تواک خود کی مدیا آیتیں نکلیں گی جن کا حال ہے ہے کہ اس است بیں قیاست تک پیوا ہونیوال نسلوں کی نجا بہ آخرت اورد خول جنت کے لئے صرف آ مخفرت کی اللہ علیہ کو کم پر ایمان لا نا اورآپ کے فران کی اطاعت کرنا کا نی ہے ، سوائے انبیائے سابقین کے کہن پرا بمان لانے کی خوداً مخفرت حلی اللہ علیہ وہلم نے تاکید فرائی ہے ، اورکسی نبی پرایمان لانے کی ضرورت نہیں ، اور بیختم نبوک نہایت اضح اطلان اولاعلی ورجہ کا توی ثبوت ہو۔ تغمیس اس اجمال کی بہے کہ اس آیت اوراس تم کی دوسری آیات ہی خواد نو عالم کا وعدہ ہے ، کہ آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی بیروی کرنے والے کو بلاکسی دومری شرط کے ورجا ت جنت عطاکتے جائیں گے ۔

قرآن عزیزاً گرمی خسون ہوئے والانہیں ،اور شریعتِ قرآنیداگر قیاست تک مین والی ہے (میساکر تمام استِ محدید بلکہ است تک دینے والی ہے (میساکر تمام استِ محدید بلکہ اسّت مردا کیدے نزد یک بھی تمام والی سلوں تو الی سلوں کے لئے عام اور شامل ہوگا۔

تواگرآ کخفرت می ان علیہ ویم کے بعد کوئ نی پیدا ہوا اور فرض کرلوکہ بقول مؤاصاً بروزی پی رنگ میں بیدا ہوا ، تواب دومال سے خالی بیں ، یا قرآن کریم اپنا وعو پیدا کہ سے ، اورا کخفرت ملی الشرعلی کو کم برا بیان لانے والوں اورا کپ کی اطاعت کرنوالوں کو بلاکسی شرط جدید کے جنت میں واضل کرے ، اوراُن کی نجات کا ذمرا شما ہے اور یان کو بلاکسی شرط جدید کے جنت میں واضل کرے ، اوراُن کی نجات کا ذمرا شما ہے اور کے بجائے لیخ سینوں اور جنوں نے آئس کے ایک ایک حرمت پرائی جانیں قربان کیں ، آئ یہ کہ کر الگ ہو جائے کہ میں اب اپنا وعو پورانہیں کرسکتا ، آئ متباری سنجات میرے بس میں نہیں ، جا کہ اس جدید بی بی تاب ہو کہ کہ یا ک کہ یا ک کہ باک میں اس میں نہیں ، جا کہ اس جدید بی میں نہیں ، جا کہ اس جدید بی کہ کہ یا ک کر باک کر یا ک ک کہ یا ک کر باک کر یا ک کہ یا ک ک کے یا ک ک کر یا ک کی کر یا ک کر یا کہ کر یا ک کر یا ک کر یا کر یا

نیکن ہرسلمان جا نتاہے کرہیہی صورت جا ہۃ باطل ہے ،کیونکہ اگرنبی حبدید کے پیدا ہونے کے بعددسترکن کریم اپنا وعوہ پودا کرنے کے لئے اس جربینی کی اطا<sup>مت</sup>

له مرذاصاحب اودان کما تست کا طرزعل ۱ ورمبت سے اقوال بھی اگرچ مفال کے ساتھ وَآت کے ہوت ہے۔ بہت سے احکام کونسوخ قرار دیتے ہیں ، اسکن کم ذرکان سے وہ بھی اس کے قائل مِکِي وَآت مجدِ کا کو فَ نقال مِارِق تعلق کا کو فَ نقال مِارِق نقید ہا ہے۔ کا کو فَ نقال ماکون نقال می ماکون نقال ماکون نقال

اُمْتِ محستده میرے ذمہ ندلگائے اوران کو اس پرایان لانے اوراس کی بیروی محیدے مجدور نکرے ، توا قرل تو بیر سلاؤ کر اس بی کے دنیا یں بیبین کی کیا صرورت تی جب کرتوم اُس پرایان لانے اوراس کی اطاعت کرنے برمجبو زمین ، بلکہ معاذ النہ یہ تواں نئی کے لئے اچی خاصی سے اورا علی ورجہ کی توہین ہوگ کہ اس کو دنیا میں اس لئے میں جائے کہ اوران کو ابنی اطاعت کی طرحت بلائے اوران لوگوں سے کہددیا جائے کہ تمیں اس کی اطاعت کی خرود شنہیں ، اس کے بغیری جنت تمعادی میراث ہے۔

حسماتل

اس کے بعد بیمعا ملہ ٹودنعومی مسترا نیہا ودا جائے امّست کے سرامرطاف ہی ، جیساکہ ہم اُدیمِنفسل لکھ چکے ہیں کرمشراکن کریم ان لوگوں کے بارہ میں بوکسی ایکٹنی ہر میں ایمان نہ دکھیں ، اگرچہ باتی سب انبیار برکامل ایمان دکھتے ہیں ،

اُدُنْتِلِکَهُمُ اُنْکَافِرُ دُنَ حُقَّاه ﴿ مُ ده لاگ بِتِبِنَاکا سنری بی ہِ فرا چِکابِ ۔ مبرِحال شریعتِ مُکانبی مراجی ایک میں ہے فرا چیکا ہے ۔ مبرِحال شریعتِ مُکانبی میں ایک اللہ عت کرنا اہم ترین ذمن مبیجا جائے اور لوگوں کے ذمہ اس برایان لانا 'اس کی اطاعت کرنا اہم ترین ذمن اور وارِنجات نرقراد دیا جائے ۔

اورجب بہلی مورت ہوں باطل ہوئی تو لامحالہ و دسری صورت بین ہوگئی بینی اگرا محقرت میں الشہ علیہ دسلم کے بعد کوئی نی ہیدا ہو ، اگر چہ بقول مرزا مساحب کوئی مرنگ بیں ہوتو قرآن مجیداس کے بیدا ہونے کے بعدا پنا پردی کی برگز پورا نرکسے گاکہ اسمی میں واخل کیا جنت میں واخل کیا جائے گا ، بلکہ ضروری ہے کہ اس نی ہرا بیان لانے اوداس کی اطاعت میں واخل کیا جائے گا ، جس کا مطلب و وسرے لفظوں میں پرہے کہ اس قت وال کی ان سب آیتوں کو شوٹ کہنا پڑے گا جو تمام احمیہ میں ان سب آیتوں کو شوٹ کہنا پڑے گا جو تمام احمیہ موائن کی ان سب آیتوں کو نسوٹ کہنا پڑے گا جو تمام احمیہ موائن کی ان سب آیتوں کو نسوٹ کہنا پڑے گا جو تمام احمیہ موائن کی ان سب آیتوں کو نسوٹ کہنا پڑے گا جو تمام احمیہ موائن کی ان سب آیتوں کو نسوٹ کہنا ہے کہنا ہوئے کے علا دہ اہل عسلم کے خود کہ کا دورہ ہوگا ، کیونکہ با تفاق علم رویہ میں نسخ جارئ ہمیں ہوتا ، ور نہیں دجہے کہ چآسانی کتا ہی ور نہیں ہوا ۔ اور نسخ وعوی ہیں ان میں بھی کوئی وعدہ کہی شوخ نہیں ہوا ۔

ایک لطیفر یادآ یا کجب مرزا ماحب نے ایک مرتم بعض معاملات کے

متعلق بیشگول کی اوردعوی کیا کرخوا وندعالم نے بند لیہ وجی مجھ سے بختہ وعو کولیا ہے کہ یہ کام ضرود پورا ہوگا ، پیرجب خوا و ندعالم نے مرزا صاحب کا جو صا ورا فترار علی اللہ عالم پرآ شکادا کرنے کے لئے یہ کام نہونے دیا ، با وجود پی مرزا صاحب نے اس کو بچ کرنے میں ایرسی چوٹ کا زور صرف کیا ، تواس وقت لوگوں نے ال سے کہا کرمیاں و ہتمہاری وحی اور و عدہ اللی کیا ہوا تو فرما یا کہ نا وانو اِ ہمیں مون ہیں کہ وعدہ میں کہ خونی شرطیں بھی ہوتی ہیں جن کے نہونے کی وجہ سے وعدہ پورانہیں کیا جا آ

یہ بات جس قدر شعکہ خیزا ود بدیم البطلان ہے اس کے بیان کی ضرورت ہمیں البطلان ہے اس کے بیان کی ضرورت ہمیں مگر جب مزاصاحب کی اساس بوت اس جیسی لجر باتوں برقائم ہوستی ہے تو عجب نہیں کہ رسول الشرصلی الشرائیہ وسلم کی اطاعت سے جنت ہیں ضرود وا خل کیا جائے گا ، بشرطیکر مرزا غلام احمد کی بھی اطاعت کرے اس وعده میں پر شرط مختی ہے ، اسکین با وجود ہر قسم کے اس طاطا ور تنزل کے دنیا الی اندھی نہیں ہوئے ہواس قسم کی دکیک اور باطل تحریف اس میں کا سکیں ۔

کون جہیں جا نتاکہ اگراس طرح و مدول کے اندمخنی شرائط کوجائر قرار دیا جائے گا تورم ریح و مدہ خلافی ا درخانعی جبوٹ ہولئے کی تعلیم ہوگی کیونکہ ہر و عدہ خلاف ا ورم جھوے لے سے جبوٹا آ دمی ہیں عذر کہنے کہ کہ میرے و عدہ میں یا میرے کلام میں خنی شرطس تھیں جن کا ذکر نہیں ہوا ، اس لیے میں ایفاے و عدہ کے لئے مجبو نہیں ۔

ا کیسٹنم آن کسی سے دعدہ کرتا ہے کہ کل تمعیں دو نراد روپے دی گے ہیکن کل جب دہ ایفاے وعدہ کی سکے ہیکن کل جب دہ ایفاے وعدہ کا موال کرتا ہے تو دہ جواب دیتا ہے کہ ایفائے وعدہ میں پڑوا میں کہ اگرتم ا پنا گھر مجے دو گے توم م دو نراد دو بیہ دیں گے ۔ کیا کوئی انسان اسٹن کسی کہ پہریات من کراس کوسچا کہ رسکتا ہے ؟

یا ایک پخف دن کے بارہ بچے یہ کہتاہے کہ آفتاب طلوع نہیں ہوا ،ا ورجب لوگ اس کے سنید چوٹ پرنغرین کرتے ہی تو وہ کہناہے کہ میرے کلام میں ایک شرط مغنی ہے بینی آفتاب طلوع ہوا دس بچے شب کے وقت ۔ توکیا پرشخص اُن خرافات

ک دستے ستے کہلایا جاسکتاہے ؟

ا ورس کہتا ہوں کہ اگراس قسم کی منی سنسرطوں کی بنیا دیر دعدے اور کلام سیے ہوا كري تو دنيا ين كسى وعدے اوركئى كام كوجوت بہيں كہاجا سكتا بلكر بغظ كذب ا یک بےمصدات ا دربےمعنی آواذ رہ جائے گی ، بروعوہ خلات ا دراعلی درجبر کا كُذَاب مرزاجى كى بددلت ميال كى مرخود كى عصل كرسكتاب .

مگريكون عبنهين ،كيونكرس طرح سيتح لوگون كانين سيح لوگون كومپنجيا بي اسى طرح أكرم زاماحب كے فين سے جو لے لوگ آبا وہوجائيں توكيا بعيد ہے ، آخران غريول كابعى توكوئي شكانا بونا چاہتے ۔

سلساء کلام طویل ہوگیا ، اس کے بعد ہم بھراصل کلام ک طرون متوجر ہوتے ہی ا در حس اَ بت کے متعلق اس تَدرَّفْعیلی گذارش کی گئی ہے اسی کی اور چند نظے امُر بدئه ناظرین کرتے ہیں ، ناظرین کوام اس آست کو پڑھتے وقت بھی ذکورہ العدر گذارش

کویادرکیں تاکہ ہیں ہرآیت کے ساتھ کلام کودمرانا نریسے۔

كَيْتُ مُرِرًا اللَّهُ الرَّسُولَ نَعَدُ الْمُسالِمُ الدَّصِ فِي دِيول بِينَ الْحَفِرِينَ لِمَالِمُ آطًاعً اللهُ م وَمَنْ تُوَلَّى ذَسَ السيرَ الم الماحت كاس فاشتِعال كالمّا

دى كى ئىداد ، پ ،

آرْ مَسَلَنْكَ عَلَيْهُمْ حَفِيْظًا و كاور عن نَهُ تِبَيرى راجعي مِنْ الريس مَا المنافقة على المنافقة على المنافقة المن ا مهري كوان رِمحا فظ بناكرنبس معيجا يه

اس آیت میں بی آمّت محدثیا کے لئے صرف آنخفریت کی الٹرعلیہ ولم کی اطاعت كومطلقًا التُرتعال ك اطاعت قرارديا كياب، اوراكركون في آمي كے بعد آنے والا ہوتاتواس کے آنے کے بعد کوئی ٹخص اس وقت تک ضلاکا مطیع کبلانے کاستحق نہیں ہوسکتا تعاجب تک کہ وہ اس نی کی بھی اطاعت مذکرے جیسا کہ افٹیقٹل گذرا۔

م ا ورج شخص الله تعالى اور رمول ربعني آ مخفرت ملى الشرعليد وسلم )كى اطاعت کہے وہ نیامت کے دن ان لاگوں کے مگ بوگاجن برالترتعالى نے انعام فرايا ہے معيى ببسين ا ووصديقين ا ورشهراً رومهجين

آيت نمر٢٣ وَمَنْ يُعِلِم اللَّهُ وَالزَّمُولَ نَا وَلَيْكِكَ مَعُ الَّذِيْنَ ٱلْعُمُ الله عَلَيُ حِيمُ مِّنَ النَّبِينِينَ وَالعَيْرُ النَّبِينِينَ وَالنُّهُكَ اءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَمَّنَ أُولَنَيْكَ رَفِيْقًاط (سورة نساوهِ)

عساته اوديرلاك المحديق مي و

اس آیت می جی درجات جنت ا در مستر پین خوا دندی کے ساتھ ہونے کا وعدہ صرف اس تھے ہی درجات جنت ا در مستر پی کیا گیا ہے مرف اس کا صاف اعلان ہے کہ آئی کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا ، ور مستر بین خوا دندی کے ساتھ ہونے کے لئے اس کی اطاعت بھی لازمی ہوتی ۔

ایک زالی منلق ایت ذکورہ جومفائ کے ساتھ ختم نبوت کا اعلان ہے عجائب یں ایک زالی منطق ایک میں بیش کیا ہے ۔ سے کہ مرزا صاحب نے اس کو لینے دعوے کے اثبات میں بیش کیا ہے ۔

صورت استدلال بی ایک عب مفی خرمورت به کرمسلمان پیگان کاذول یک الله تعالی سے دعا ما نگتے ہیں ایک بالله تا الله تعالی سے دعا ما نگتے ہیں ایک بالله تعالی الله تعلی میدھے واست برجلا، جان لوگول کاراستہ برجن پرتونے العام فرایا ہے۔ اُن کا بیان آئیت فرکودہ سے معلوم ہوا کہ وہ نبیین اورصد تین اور شہدار ہیں ، بس دونوں آئیوں کے ملانے سے کس دعار کا حالت برجلا، اور ظاہر دعار کا حالت برجلا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی یہ دعار خالبًا قبول فرا تا ہے ، جس کا نتیج برب کا کرمسلمانوں کو نبیین اور مدلیتین اور شہدار ہی وار شہدار ہن جاتے ہیں ، ابدأ ان مخرت کی الرم ایا کہ مسلمان نبیتین اور مدلیتین اور شہدار بن جاتے ہیں ، ابدأ ان مخرت کی الرم ایا کہ مسلمان نبیتین اور مدلیتین اور شہدار بن جاتے ہیں ، ابدأ ان مخرت کی الرم ایا کہ مسلمان نبیتین اور مدلیتین اور شہدار بن جاتے ہیں ، ابدأ ان مخرت کی الرام ایا کہ مدلی کے مسلمان نبیتین اور مدلیتین اور شہدار بن جاتے ہیں ، ابدأ ان مخرت کی الرام ایا کہ مدلی کے مدلی کی بوٹا منوع نہیں ۔

کیا خوب استدلال ہے۔ اس کا حاسل توہوا کہ چٹخف حس کے راستہ پرجیتیا ہے وہ وہ بن جا تاہے ۔ نبیین کے دامستہ پرجینے والا نبی ، اورصدلیتین کے دامستہ پر چلنے دالاصدیق اورشہدا رکے دامستہ پریمیلنے والا شہید بن جا تاہے ۔

میں کہتا ہوں کہ مچر تو ہے ترقی کا بہت آچا ذریعہ ہے ۔ کلکڑ کے آستہ پر چلنے والا کلکڑا ور وائسرائے کے دا مستہ پر چلنے والا وائسرا سے اور بادست ہ کے دامستہ پر چلنے والا بادست ہ ہوجا یا کرے گا ، بلکراس زیزۂ ترقی سے توشاید خوا اُن کا مرتبہ ہمی حاسل ہوسے ، کیونکہ خوا وندعالم اسندیا تاہے ، رحیت اظ ا دلاہے الْعَزِیُ نِرِ اَلاَیْہِ قوم زاصا حب کے تجویز کروہ قانون کے مطبابی ہوشخص الٹہ تعبالی کے دامستہ جِكًا ومعاذالته فلاب جاوك كا، نعوذ بالشمن الشيطان الرجيم.

مَسِنهُ إِنَّا أَيُّنَا الَّذِيْنَ امْسُواْ الْتُواالله وَامِسُوْامِرَسُوْلِهِ الْخُوَيِّكُمُ كِفُلَيْسِ مِنْ تَرْخَمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُولًا تَمْشُوْنَ به وَيَغِنِنُ لَكُمْ وَلاَلْمُنْفُونَ به وَيَغِنِنُ لَكُمْ وَلاَلْمُغُنُولً تَرْحِيدُهُ

يست (آخرمودة حديد، يٍّ )

م لے پہلے دانبیاری، ایمان لانے والو! الٹرے ڈورو اولاس کے دسول دعمیشی مثر ملیروم ) برا بیان لائ توالٹرتعالی تعمیں ابن دعمت سے دوجتے مرحمت فرائے گا اور تمبالے کے ایک رڈی کردے گاجر کے ذریعہ سے تم مبلی کے اور تعالی مغفرت فراہے گا اور الٹر تعالی عفور ترجم ہے : فراہے گا اور الٹر تعالی عفور ترجم ہے :

اس آبت شرلید می بمی انبیارسالتین کے بعدمرت آنخفرت ملی الشرطیرکی پرایمان لانے کو دار شجات قرار دیا گیا ہے اور تیامت تک اسی پر مغربت کا دعدہ ہے ، اگرآ ہے کے بعد کوئی بی تشریعی یا غیرتشریقی اور التول مرزا صاحب ظیستی یا بردزی پیدا ہونے والا ہوتا تو لازی تفاکراس پرایمان لانے کو بھی شرط مجاست کی بنائی جاتی ۔ اس طرح بلا شرط کے وعدہ مغفرت اس کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ آ ہے بعد کوئی بی پیدا نہ ہوگا ۔

م ایما یان فانے والو ا ایمان لاکدالشرپلاد اس کے دسول دمحدمل الشرعلیہ کلم ہج اولاس کتا ب ہرحب کو نازل کیا اپنے۔ دسول دمسل الشرعلیہ کے کم ) براواس کتاب برجو نازل کی تھی بہنے ہے آیت نمبره ای آنگها الذین اشوا ای آ مادلله ترشوله که اکیلی الذی مُذَّل کل ترشولیه که اکیلی اکذی آخوک می نشش م دا نموره نسادی،

یہ آبت بھی اسی مدھار کوندیا دہ وضاحت سے ٹابت کر دی ہے جوا در کمروض کیا اگیا ، کیونکہ اس میں بھی اقبل توصریت آنے والے انبیار ہیں سے مروت آنحفرنت صلی الشرطیہ کرسے ہم ایرائی النے کا تعقین ہمیں اوراگر کوئی اور بی اتنا توضرور تھا کہ وہ قرآن کریم جوخوا کی خیرضور کا کتاب اور نجات عالم کا وائمی شکفیل ہے اس برابیان لانے کی تاکید کرتا ، بھر آسمانی کتاب اوروہ الی میں جو میں برابیان لانے کا حکم دیاہے وہ صرف سابق کتب سما ویہ اوروہ وجی ہے جو

آنخفرت مىلى الشمليه دسلم پرنازل بوئى ، اودكسى نى ظلى دغيرو كى وجى كو واجب لېمل . نہیں بہتلایا گیا۔

• ایران لا سے دیول اس پر مجکھ اتراس ک طرت أس كے دب ك طرت سا افت<sup>الي</sup> سب ایان لاے الٹرتعالی پراواس کے ما کرہادماس کی کتابوں پراوراس کے د ہوئوں پرکہ ہم جوانہیں کمنے کسی کو اس کے دمولوں میں سے ہ

آيت نمر٢٧] أمَنَ الرَّسُوُلُ بِمَا أَنْزِلُ لِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِينُوْتَ كُلُّ أَمَّنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِ عِ وَ كُشُيِهِ وَرُسُلِهِ لَانْنَزِقُ بَيْنَ آحَي مِن رُسيدِه الأبة أخرسودة بقره ابي)

ام آیت پی دو دجسے تم بوّت کا بُوت کا لمتاہے۔

ا قىل اس دىجىيى بەتىت ئىسلانوب كەصرىت اس دى پرايان لانے كىكانى تىلاتى ب، جو آمخفرت ملى الشرىليد ولم برا والآب سيها نبيا دبرنا ذل بولى اورات كبعد

منى سلسلتر وى جارى بوتا تولازى تعاكراس يرمنى ايان لانا واجب بوتا ـ

دوم اس آیت نے یعی ثابت کیا کر خواکے دمولوں میں ہے کسی ایک کوجی ایک ے مُوانہیں کیاجا سکتا، بلکرسب پرامیان داجب ہے ،بس آگرکوئی ٹماکٹ کے بعدداگرچ بقول مرزابروزى دنگ بن بديا مونے والاسما توسيسنا قرآن كريم أس ك

اطلاح دے کر اپنے بروڈں کواس پرامیا ان السنے کی تاکید کرتا

كيت نمري ا وَاصِنُوا بِسَا أَنْوَلْتُ ا "ايان اوَاس دى ربوم في اللك مُمَسِينَ عَالِيمَامَعَكُمُ . ہے تسرف کے وال اس دی ک جو

د سورهٔ نبره ، بن ) ا تہارے پاس ہے ہ

اس آیت یں اہل کتاب کوخطاب کرے فرایا گیاہے کریہ دمی مین سرال کرے جوتمہاری بیلی کتابوں تورات وانجیل کی تصدیق کرتی ہے اس پرایان لاؤ۔ اس می ب مشراک کمیم کے بعدکسی ا وروحی پرایان لانے کا حکم نہیں ۔

آيت نمير ٢٠ أ كُنُ المَنَّا بِاللَّهِ وَسَا ﴿ \* وَلَيْمُمَا ثَمْ كَهُو وَمِ ايمان هِ عِنْ ٱُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا ٱُنْزِلَ عَلْى لِهِ الله وَى پرجِاتِى بِمِ إِلاجِ وَكَارُكُ إنزاجيم والشنعيل واسعثة

ابراسم براودالميل برا درالخ يؤونون ويتوب

ا دراس کی اولاد پراور چوالوش کو اور مىيى كو · ا درسب ببيول كولينے دب كى رَبِّهِ إِلَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَنِ يَنْهُمُ الرسْ عِي مِهِ مِوانِهِ مِن كَمِنْ الْآيِ ا ہے کسی کو ہو

تئتُوْبَ دَالْاَسْبَاطِ دَمَا أُدْتِيَ مُوْسَىٰ رَعِنْيِلِي وَالنَّبِيُّونَ مِنْ دَيْنَيْنُ لَهُ مُسْلِينُونَ (مودَالَ الله بي)

اس آ بیت کریمہ نے ایک طوت تی ہے اعلان کیاکرشام ا نبیا رکی دحی پرایمیان لا نا فرض ا ورضرورى بي بركانمني ت بين أحد ينهم فراكر خرس كرر توجر ولان كي ا ورد دسری جانب بریمی میا مت الموسے بہان کردیا کرایان لانا صرحت اس وی میفردی ادر فرض ہے جوا تخفرت ملی الشرعليه وسلم آورانبيائے سابقين عليم التسلام برنازل ہوجی ہے ،کسی جدید دی کوایان میں درج کمنے کی ضرورت نہیں بھی گئی جقعلما اس کا اعلان ہے کہ آپ کے بعدگوئی وحی نازل نرکی جائے گی ور نرضرور تھا کہ لانعشیق بین امثنہ کے قاعدہ سے اس پریمی ایان لانا مسنرض ہوتا۔

اس ایت میں دوانفاضومیت کے ساتھ قابل غور میں اوّل وَمَا اُوْتِي بج بعید م اضی اداکیاگیلہے اور دوم النبیٹوکٹ، جوام استغزق کے ساتھ مزتن کیاگیاہے۔ جن ود نوں کے ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیا رہلیم السلام کو چکچر آسمانی کتابی اور وی دین تمیں وہ دی جاچی ہیں ، اور آٹ کے بسد مزکوئی ٹی بسیوا ہوگاا ور نرحی کودی نبوت دی مائے گی ۔

" کیاآٹ نے ان لوگوں کونہیں دبچعاج دعوی کرتے ہیں کروہ اس کتاب برہوای د کھتے ہمی جوآٹ کی اور اس كتاب رمي وكها يبط نازل ككئ

ثميت نبراح الشذنزاني الشبذبئ يزعُمُونَ اَنَّهُمُ الْمَنْوَابِرَاٱنْزِلَ النيك ومَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اللهِ (سودة نسار، چه نظ ۲) .

اس آميت بيريمى ديونئ ايان مين صروت آنخفريت حلى الشرعليري كم ا والبيك التين ک وی کودرے کیاگیاہے ،اس کے بعدکسی وی کا ذکرنہیں کیاگیا ، بلکرمِن تَدَبُلاگَ كتخصيص سے اشادہ ہے كم بعديس وى نازل ہونے والى نہيس .

اچےکام کئے اور دہ اس سب دحی ہر

آيت نمر ا كالذين استُحارَ عيدلوا ١٠ ١ درجواك ايان الما عدا وانبول ن الشليغت وأمنؤابتا كزل

ايان لام جمر دصلى الشرمليدلم ) يِنازل كائن الدده أن كرب كيس س امرداتسى بالفرتعال أن كمكناه النيب ا تارشے کا داودان کی صالست ایچی رکھے گا ہ

عَلَى مُحَتِّدِ وَهُوَ الْحُقُّ مِنْ تذبية كتنخ أخيت أخية بَالَهُ مُمْ و (ابتارسورة محروبي

اس آيت كربيهي من من طور پر دعوب كريخش المنحضرت مى الشرعلي ولم اور آیے کی دحی پرایان لاسے گا اس کی مغفرت کی مباہے گی ءا وداس وعویس کیسے دیسنے نی را یان لا نا شرط نہیں ،جس سے واضح ہوگیا کہ آی کے بعد کوئی نی بیدانہ کا، ویہ لازم ہوگاکہ یہ آ بیت بنسوخ ہو ، ا ودعمش آ نحضرت صلی انشرعلیہ کہ لم پیا بیان لا ناا ودآیٹ کا ا تباع کرنا انسیان کوشماست نردلاسے ،اورج دعو کمیست پس سلمانوں کے لئے کیاگیا ہے اس کاستی نربناسے بس کی تحقیق سرمگذری ہے۔

آئيت نمرام يَا آنيُكا النَّاسُ مَّنْ حَالَتُكُمُ ﴿ وَلَى لِأُوا تَمَهَامِ عَالِ رُولَ آجُكَا 

اس آبیت کریمیم می اول تو یا آبیکاالناش کے مام خطاب عوم بشت کی طرمت اشاده كرتے ہوئے ختم نیوّت کا جوت پیش كياگيا ، ا وديميرمروت آنحفريت كم الثر عليه ولم پرايان لانے كو موادلجات قرار دے كرستِ لا ديا كياكہ آپ كے بعدا وركو كى بى

نہیں جس پرایران لانا دا حب ہو۔

آيت نمراح يَا أَيُّعُ النَّاسُ مَّنْ جَآءُكُمُ بُرْحَانُ مِّنْ زَبْكُمْ وَانْزَلْسُنَا النيكتمنؤذًا مُبِينًاه مَامَثا الذين استؤايا لله واعتشموا يه نَسَيُن خِلْهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِنهُ د نَمُنل ، ( آخرس انسار، ب)

\* المالوكو ؛ تم كوبني جي تمهالعص دب كم طرمت سيستندديين آنخرت لأطرمييلي ا دراً تا ری بم نے تم بررڈی واضی دیعنی قرآن مجيد، جوايان لامت التريادلاس كومنيوط بكرا توان كوداخل كمهدعكا اني مِبرا ونفل مِن 4

یہ آیت می و وجرے خم نوت کی واقع دلیل ہے۔ أول اس لئ كريا تخفرت مل الشعليد وسلم كاعموم بعثت كوثابت كرتى بادر تیامت تک تمام دنیایں پیاہونے وال نسلول کے لئے آنخفرت ملی الشعلیہ ولم ایان کوفرض کرتی ہے ،حس سے ٹابت ہوتلے کہ اسخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی نبوست کا آفتاب قیامت تک اس طرح جمکتابے کا ،جس کے سائے کسی کوکپ بڑے کے چکنے کی زخرورت ہے ، نربے عادةً ککن ہے ۔

ووم يه آيت بمي آيت ذكودة بالا كى طرح صرف الخضرت ملى الشرعلي ولم الاتراك پرایان النے دانے کے نے جنت ا دراس کے نعیم قیم کا دِعدہ کرتی ہے جس سے لازم کا ے کہ آیٹ کے بعدکونی اوربی رجس پرسیلے سے ایان نرد کھتے ہوں) پدوانہ ہوگا کما ترمنشالہ " تميلىك ياس آ ف الله كى النب سا والى (مین مختلی الشرطیروسلم) ا دوکتاب سبین (بینی قرآن مجید)جن سے الٹرتعالی ایت کرتاہے سلاتی کے داسستہ کی ان کوچی کا ہوئے اس کی رہنا سندی کے یہ

آبتنبر الله فك جالك مُتِن الله فك وَكُلِيْبُ مُرِينًا وَ يُعُرِينُ بِهِ اللهُ مَنِ النَّبَعَ رِضُوَا لَهُ سُمِّلَ السَّكَامِمُ (ائد، تي رع۲)

پرآ بیت بمبی آ یات خدکا وُ سا بقرکی طرح آ نحفرست ملی الٹرملیرکی لم اور قرآن مجید سے سواکسی ا ورشے نی یانئ دحی ہامیان لانے کے بنیر ہدایت اور دخول جنت کا دعاہ كرتى ب جوبرقسم ك بوت ك انقطاع كاكملا بوا اعسلان ب ـ

" سومي لكددول كا (ابني مصست) أَن الوكل کے نئے بوڈرتے ہیں ،ا در دیتے مین کا جوبمبادى باتول پرهتيين كمهتربي داوُ جرتا ہے بیں اس وسول کے چنجی ہے گئ جس کویاتے ہیں (اہل کتاب) کھے ابوا لين ياس تورات ادرانيلي ب المِت مُرِين فَدَأَكُتُ بُهَا لِلَّذِي مِن مَنْ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ مُنَوِّنُونَ الزَّكُوٰةَ وَالْمَوْيِّيَ مُسمُ باينتِنَا يُؤْمِثُونَ أَهُ السِّلِينَ كَيْبَعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ ٱلْأُمِّنَّ الَّذِينُ يَجِلُ ثُلَةُ مُتُكُثُونًا عِنْكُمُمُ فِ التَّوْلُوْ وَ الْإِنْ يَحِيْلِ مُ (ایوات ، في ، ع ۱۹)

یہ آیت بھی پہلی آیتوں کی طرح آنخفرت مسلی الشرعلیہ کے لبدکسی اورنبی پر ایان لاسے بغیر جنت ومغفرت کا وعدہ کرتی ہے ، اوداگرکوئی اورنبی واگر چربتول مزدا ماحب، بروزی دنگ پس بی دنیایس پیدا بوتا تویهستسرآن کا دعده برگز پوانهیں

م بس جولوگ آپ (استحفرت ملى التهاير

وسلم، برایان لائے ادد خبول نے آپ

ك رفا تت اورمدك اورًا بع معدًا المرور ورا

ہوسمتا، جیساکہ کر تفعیل کے ساتھ گذر دیا ہے۔

آیت نبره۳ کا لَذِیْنَ امَنُوْا بِهِ دِ

عَزِّرُ وَهُ وَنَعَرُونُهُ وَأَنْبُواالنُّورُ الذي أنزل مَنهُ أُدَلَالِكَ مُمُ

الْمُعْلِيحُونَ أَمْ راوان ، فِي الآيا)

کجوام کماتھ آڑاہے دی مراد کومینے ب یہ آیت بی مطلق بوت کے انقطاع برآیات مذکودہ کی طرح روثن دلیل ہے، اور آ تخفرت ملی الشرملیکولم کے بحکسی اورنی پرایات لائے سے تبیر برفلاح وہبودکا وعدہ

" ایمان لادُ الشرماِ دراس کے میسیج ہوے بى أتى ير، جوا يان لاتاب الشرياداي کے سب کام پر ،اوراس کے تاہوم

تومث يرتم بوايت با ک ۽

یه آیت کریمیمی آیات فرکوره کے بم عنی ا ورمطلقاً ختم بوت کی لیل بئ فترکر . مسلسانيان والو إحتم برطوالشسكا وداس

کے دسول (ملی الشعلیہ وسلم) کے یہ

اس آ مِت كريميس يمن ختم نوّت كا ثبوت اسى طرح سمجيّے جس طرح آيا تِ سالقِر

م لے ایمان والو! باذی انٹرکاا وروول

(ممثل الشعليكولم) كاجكر بلائة مكوا يك كام پرجس میں تمباری زندگی ہے ؟

يكلام اللي بمي بيبكي آيات كى طرح مطلقًا ختم نبوّت كو ثابت كريّاب .

" اوڈ کم انوانٹرکا اوداس کے دیول پھر

مسل الشرعليه دسلم )كا 1 ووأبس بي يجيمون

كرنا مردم وجاؤا ودتبارى بوااكر جاس

اس آیت کامطلق بوّت کے انقطاع کی واضح دسیل ہونا ہا ہے گذشتہ کلام

آيت نمبر٢ كامينوا بالله ورَسُولِهِ التَّيِّ الْأُمِّيِّ الْكَذِي يُوْمِنُ إِللهِ

دَكَلِنْتِهِ وَالْبَيْئُوْ الْمَعَثَّكُمْ

تَعُتُنُ دُنَ ﴿ ﴿ وَالْمُعَالِمِ الْمُؤْلِدِ مِنْ

آيت نمريم | يَاآتُهُمَا الَّذِينُ أَمَنُواْ أَطِيعُوا

الله دَرَسُولَهُ الاَيْرِ (اَنظارِ فِي)

میں بیان کیا گیاہے الميت نمبره عنا التينا الذين التسنوا

اسْتَجِيْبُوْا لِلْهِ وَالِرِّسُوْلِ إِذَا

دُعُالُمُ لِمَا يُحْيِئِكُمُ آزَاننالُ بِ

آيت نمراح كأطيغواادله وَدَشُؤلَهُ

رَلَاتَنَازَعُوْا فَتَعَشَّلُوا نَتَلُهَبَ

رِنْ خُكُمُ (اننال بِ ١٣٠

اود بومناحت ثابت ہو حیکاہے

أيت نمرم | يَآآيُهُ كَاللَّهِ يُحْبُدُ اللَّهِ مُنْ خُبُدُ اللَّهُ وَمَنِ البُّعُك مِنَ الْمُؤْمِرِ بُنَ وَ

(اننال،پٍ)

م المن الترطيرولم ، كا في ب الشر آب كوا دراً ن كسلانون كوج آسيكا اتساع کرس بی

اس آیت کریمیٹ میمی صرف آنخفرت صل الٹرملیہ دسلم کے اتباع کونجات کے لئے كا فى قرادىك كرختم نوّت كاردش ثبوت دياگيا ہے .

كيت نمرام | ويُطِينُعُونَ اللهُ وَرُسُولُهُ أولَظِكَ سَرَحَتُهُ هُدُاللُهُ و إِنَّ اللَّهُ عَزِيُزُجُّ تَكِيمُ إِ

مسلمان مم بر ملتے بیں الشرکے اور اس کے دسول رصلی الشرعلیہ وسلم اے اکسیر الشردح كرسيكاء ببيتك الشزدبردست ہے حکمت والا یہ

یمی گذمشتہ کیات کی نظیرہے اورضمون مذکورکوا واکرتی ہے ۔

" ا يان لا و الشريادراس كے زول رحم پلادداس نور د قرآن ، پرجېم نے نازل کيا ادداله تعالى تميا سيعلوں سيخبرداد ہے "

آيت نبرام كارثوا بالله وَرَيْنُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِينُ ٱنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعُمُّلُونَ (تغابن، ڪِٽ) خبنزر

اس آیت شریندی می کفنرت مل الشعلیه وسلم کے بعد کسی بی ایمان لانے کو مشرط مجاست نهيس بنا ياكيا ، بلكرا تخفرت صلى الشرعليه دسلم ا ودفست رَآن برايمان لانے كو

کا فی ہتلایا گیاہے ۔

" اے ایان دالو! میں بتا دُن تم کو ایک سوداگری کرمجاہےتم کودکھی ماسسے ایمان لاؤ المربيا ولاس كے دمول (مسمليل ش عليه وسلم ) برا ورجب ادكر و الشرك راه میں اپنے مال اور جان سے میتمہارے ئے بہت ہ بہترہے اگرتم کیرمجود کھے 4 5

آيت نبرسم يآا يُكاالِّن بْنَ امْنُواهُلُ أدككمكل تيجازة تُنْجِئيكُمُ مِّنْ عَنَ ابِ ٱلِيُعِرِ عَنُومِنُونِ بالله وَرُسُوله وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيْلِ اللهِ بِٱلْمُؤَالِيكُمُ وَ ٱنْهُيْكُمُ ذَٰلِيكُمُ خَيُرُلِّكُمُ ٥ نُ تُدُونَهُ مُعْدَدُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

رصعت مین ک

اس آیت کرمیر نے جوناف سجارت مسلمانوں کو سکسلائی ہے وہ بھی ہی ہے کہ اللہ تعا ا دراس کے دسول صغرت محروصطفے صلی اللہ علیہ دسلم پرایمیان ہے آئیں ا دراسی ایمان کوعذا ہے آخرت سے بچانے کا کفیل بتلا یا ہے ، اس میں کہیں مشرط نہیں کہ ایکسٹ بروزی ملکی یالنوی نبی آئے گا اوراس برایمان لا ناہی مسٹسرط نجات ہے ، ا در ظاہر ہے کہ اگرسلسل نہ نبوت جاری ما ناجا ہے تواس آبیت کا وعدہ بغیرہے نبی پرایمان لائے پولا نہیں ہوسکتا ۔

۔ تم افٹہ پراوراس کے دسول پرایان لاڈ اوراس ال میں سے ٹرپ کر ڈیم پی کسیری ہیں ہے کا قائم مقام بنا یا پر ہس جولاگہ تم میں سے ایمان 1 سے اورانشرکے داسستہ میں ٹرپ کیا ان کے لئے بڑا آوا ہے ہ آیت نمر ۲۳ امینوا بادانه و درسوله داننیتواستا بحکنگهٔ مُسْتَخْلَیْن دیده خالدین امنوا مِنسکه د انتفوا که م اجرکی بید د رمید، پ

یہ آیت اپن مغمون ا ورختم نوّت کے تبوت میں بہلی آیا ت کی نظیرہ، کیونکاس میں اجرکبیرکے وعدہ میں آمخفرت ملی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے کے ساتھ کسی بعد میں آنے والے نبی پرایمان لانے کو شرط نہیں کیا گیا ، خواہ وہ تشریعی ہو، یا بقول مؤال فریّت عمل در نظل اور ن میں الغیری

غیرتشریعی ا درکلتی یا بر دندی یا لغوی ـ

٣ ت نبره ٢ مُوَ الْمَوْ كُونَ بُدَتَ فِ الْمُوَ الْمَوْ كُونَ بُدُ كُونَ فِي الْمُوَ الْمَوْ كُونَ بُنُهُمُ يَثُلُ عَلَيْهُم الْمَا يَهِ وَمُوزِ تَنِهُمُ مَدُ كُونِ تَلِيهُ هُمُ مُدَ الْمُؤَامِنُ قَبِلُ الْمُؤْمِنُ فَي مَلُولُ مِنْ مُولُولُ مِنْ فَي مُولُولُ مِنْ فَي مُولُولُ مِنْ فَي مَنْ مُولُولُ مِنْ فَي مُولُولُ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولُولُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّه

" دې چې نے بيمان پر مون ياك ورون ياك ورون ياك ورون ياك ياك ورون ياك

اس آیت کربمیرکے ترجہ میں خط کشسیدہ الفاظ پرغور کر۔ د ، جن میں صفائی کے ساتھ تبلا یا گیاہے کہ شخفرت ملی الشرعلیہ ڈسلم صروت لینے زما نہ کے لوگوں کے لئے نبی ا و ر رسول نہیں تھے ، بلکہ آپ کی نبوت تہام ان نسلول کے لئے بھی محیط ا ورشامل ہے ج

آپ کے عہدمبادک پس پیدا نہوے تھے ،اور قیا مت تک پیدا ہوتے دہی گے۔ ا ام التُفسيرا بن كميراً بيت ذكوره كي تفسيرس ميح بخارى كي مديث برواميت الوم روا نتل کرنے کے بعد تحریہ فراتے ہیں ۱-

فَيْ هٰذَ الْحَدِيثِ وَلِيْلٌ عَلْ م اس مدمیت میں دلیل ہے کہ بیمورت ٱنَّ مٰنِ وِالسُّورَةَ مَنَ نِيَّةُ دَعَلَ عُمُوْم بِغُشْسَتِهِ مَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَدَّمَدالِلْ جَينِعِ النَّاسِ لِاَنَّهُ فُتِرٌ تَوْلَهُ تَعَالُ وَاحْرِيَهِمُ بِنَادِسَ وَلِينَذَ اكْتَبَكُمْ عَبِهُ إِلَّى فَادِسَ وَالرُّومِ وَغَيْدِهِمْ مِنَ الْأُمْرِمِ يَلُ عُوْمُمُ إِلَى اللَّهِ عَذَّوَجَلَ رَاكِ إِنِّبَاعِ مَاجَاءُهِ وَلِلِذَا تَالَ شُجَاحِكٌ ذَعَهُ رَاحِدِن تَوْلِهِ تَعَالُ رُوْاخْرِينَ مِنْهُمْ كَتَا يَلُحَتُوْا بِعِيمٌ) قَالَ حُوَّا الْاَعَاجِمُ كُلُّ مَنْ صَدَّ قَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسدیق ک ہے ۔ مِنْ غَيْرِ إِلْعَرَسِ ـ داین کثیر

رجمر، مزیرے ، ادراس پرمی كانخفر ملى الله عليه وكسلم ك نبوّت وبعثت دتسام طالم ) اودنشام لوگوں کے لئے مام ہے ،کیونکہ آست ڈکور ہیں وآخرین منهم كاتشيرمديث بخارى يي فارس ے گگئے ہے وا دواس وجے آپیدنے فارس وروم وغيره كاطرت دعوت نل ادسال فرائے ، اوداسی لئے امام تغسیر حغرت مجابرا وردوسرے بہتے ہ علما يتغبيرنئ كاخرين منهم مح متعسلق فرایا ہے کہ اس سے مرادعی لوگ بر غیر وب می سے جن لوگوں نے آئیٹ کی

نیزا ۱م ابن کثیر بحالدًا بن ابی حاتم اسی آیت کی تغسیر چی اسهل بن سعدالساعد دی رمنی التُرعَدْ الله واليت كستة بي كه الخضرت ملى التُرعليه وسلم نے فروايا ١٠

ا میشک میری امت کے مُرد دل وہودی ک کیشت درگشت ایسے اوک بول کے جوجنت میں بغیرصا ب کے داخل ہوں <sup>تع</sup>ے ا دراک نے اس کی شہادت میں آیت ريعى وآخرين منهم لمنا يلحقوامهم مراد

آتًا فِي ٱصْلَابِ ٱصْلَامِ أَصُلَامِ أَصُلَامِ أَصُلَامِ رِجَالَ وُنِيَاء مِّنْ آمْرِيُ يَنْ هُوُنِيَ الُجَنَّةَ بِعَيُرِحِيَابِ ثُنَدَّتَرَأُ كأخرين مينهم كتاكية كتوابعيم يَنْنِي بَيْتَةَ مَنْ بَيْنَ مِنْ أُمَثُ هِ

مُتَحَتَّيهُ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَمَادِوهِ لَوَّكَ بي (ابن کثیر اص ۲۷۹ ج ۹) جانست محدثیم م دقیاست تک آنجالیم ؟

آيت مذكومه س واضح طور برحسب تقريراً محضرت صلى الشهطيه وسلم برامرتا بت ہوگیاکہ آنحفرت ملی التُرعلیہ وسلم کا دائرہ بُوت وبعثت قیامت تک آنے والی تما نسلوں پرمعط اورشاس ہے۔

ا ورفاا ہرہے کہ جب تمام آنے وال تسلیں آمی کی نبوّت کے ا ماطر میں داخل ہی تواکپ کے بعد بزگسی اورنی کی ضرورت ہے اور بڑگنجائش ۔

ايت مردم أَنُلُ هٰذِهِ سَبِيْنُ أَدْعُوا ﴿ "آبُ كَهِدِيجُ كَدِيمِ الراقِبِ بِي مَوا اِلُ اللهِ مَن عَلْى بَعِيرَة إِ أَنَا وَمَنِ كَلَّمِ اللهِ عَلَى بَعِيرَة إِ أَنَا وَمَنِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اس آیت کرمیی آنا وسن البین کے الفاظ قابل فورس جن می ارشاد کیا گيا ہے كەغلى ئفيدنزةٍ وعورت تى دىنے دالے ، آ ئخفررت صلى الشرعليروسلم بي ، اور و، محابرً كرام ا ورعلمات امّت بحاث كا موة حسنر كم تنيع ا وربروبي .

پھزت ابن عباس نے مَنِ اتَّبَعُهٰی کی تغسیر *کہتے ہوے ف*را یاہے بر

كَيْنِيْ أَمْدِحَامِ مُحَتَّدِ كَانُوْاعَلَى | • يعنى محابرُوام بِوَبَهَرِيْ طِيعِتِه

ٱحْسَنِ طَي نُيَّةٍ وَاقْتَصَنَ حِدَانَيَّةً اور بإيت يرتع يُ ومعالم التنزيل ،

اگرآپ کے بعد کوئی اورنی دنیا ہیں بہیدا ہونے والاتھا تولازی نتیج تھا کہ وہ بھی بھیرمت کے ساتھ دعوت حق دینے والے افراد میں شادکیا جاتا ، بلکہ مناسب مقساکہ آنخفرت ملى الشعليه وسلم كے بعد ميہا ان انسبيام كا ذكر يوتا جوآث كے بسد دعوت حق کے لئے آنے والے تھے ، بھراکن کے بعد صحائہ کرام ا ورعلمار کا تذکرہ درجہ بدرجه بكوتا اليكن حبب كتسنغربي عزيني المخضرت ملى الشعليه وسلم كم بعدمجام انبیارکے نام لینے کے معا بُرُلامُ اور علائے اُست کا ذکر فرما یا تو ثابت ہواکہ آئی سے بعدكوني اورنجي مبعوث مون والانهين

آيت نمبريم الكين الرَّاسيخُونَ فِي الْعِلْمِ السِّين ٱن مِي جولوً علم برثابت بي

ا درا یان دالے ہیں، دہ ایان آلے تہیں اس دی پرج آپ پرنازل ہوئی اور جو آپ برنازل ہوئی اور جو آپ سے نازل ہوئی ہے "ایمان والوں کی بات یہ تھی کر جب بلا سے ان کو انشہا در دسول کی طرفت ان میں نیصلہ کرنے کے لئے توکہیں جم نے مشاا ور مانا اور وہی لوگ صندان یا نے والے ہیں ہے بانے والے ہیں ہی

" اورج لوگ الٹرا دواس کے دسول (ممگر) کی اطاعت کریں اور انٹر سے ڈریں اورکجیں اس کے محالت سے دی لوگ مراد کو مینچنے والے ہیں یہ

« کېريخځ که انشرک اطاعست کروا ور دمول کی پ

۰ اگرتم آپ کی دہین آنحفرت ملی ہنر علیم کے کمکی ) اطاعت کردگے توبیایت یا ڈیگے ۲

" اورقائم كرونمازا وداواكروذكاة اور

ا طاعت کر درمول دمحرشی الشرطیرونم) ک شایوتم پردیم ہو ہے "ا یان دالے وہ 'پی جوا بان لائے ہیں الٹرپا دواس کے دیول (محدٌ) پر ہے "نس آپ توصرت ایسے پیشمس کو ڈرا سحتے میں جونسیحت پرچلے ، اورخواسے بے دیکھے ڈریے ، مواآپ اس کی فغرت

آيت نمره ا كَانَيْمُواالعَّلُوَةً وَالْتُوا الزُّكُوةُ وَالْمِيْعُوالْوَسُوْلِكَعَلَّكُمُّ تُرْحَسُوْنَ ﴿ فِد ، بِ ، آيت نمره ا إنّما الْمُؤُمِنُونَ الّمَايُنِ آيت نمره ا إنّما تُنُورُ مَنِ ا تَبَعَ الْمَنْوَا بِاللّه وَرُسُولِهِ (فد، بِ ، آيت نمره ا إنّما تُنُورُ مَنِ ا تَبَعَ الْمِنْوَةُ بِمَنْفِرَةً قِرَا مُؤَلِّهُ مِنْ الْفَيْدِ الْمَنْوَةُ بِمِنْفِرَةً قِرَا مُؤَلِّرُ فِيمِ ربِي، بِي، نَبُشْرُهُ مِسْفَفِرَةً قِرَا مَرْكُونِهِمْ ربِي، بِي،

آيت نمراه | رَانِ تُطِيعُونُهُ مَعْتُ كُوا

(نور، شِ)

ا در عود مومن کی خوشجری مرصنا دیجے ؟ " ایمان والے وہ ہیں جویشین لائیں النشر پراً وداس کے دسول (محدٌ) پر یہ " ا ودج کوئی پیردی کرے النہ کی اولی کے دسول (محدٌ) کی اس نے پائی ٹری مراد ؟

آیت نمره م انتما المُونِینُون الَّذِینَ اُسُنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ دِوْرِ، پِ، آیت نمره ما دَمَن یُطِعِ اللهٔ وَدَسُولَهٔ مَعْلُ فَازَنُوْزًا عَظِیماً رَاحِناب بِیْ،

ان تمام آیات کرمیری مرت اکفرت کمی الشرطیر وسلم کی وحی آور آپ سے پہلے انسپیاد کی وحی آور آپ سے پہلے انسپیاد کی وحی پرا بیان لانے کوکا فی بتلاکر تیا مست تک آنے والی نسلول کے لئے مروث آئے خورت ملی الشرعلیہ وسلم کی نبوّت اور آپ کے اتباع کومدار شجات وستراد فرایا ہے ، اوراس پر جنّت ومنغرت وغیرہ کے دعدسے ہیں ۔

ا دریمی ظاہرہے کہ قرآن کریم کا یہ وعلامہی نسوخ نہیں ہوسکتا ، بلکتا قیامت جاری ہے ، اگر دنیا میں دحی نوت کا سلسلہ جاری ہو توکیا اس وحی مرایان لا سے بغیر کوئی انسان جنت ا ولاگرنہیں بن سکتاہے ؟ ا ولاگرنہیں بن سکتا ہے ۔ ا

"اودیادکر دجب ہم نے انبیاسے مہد لیا ، اود کپ سے (لے محکّر) اود آوگئے اود ابرا مسیمؓ اود موسیؓ اور عسیٰ گُابن مریم سے "

آیت نُمَرِه ا دَاخَلُ نَامِنَ النَّیِیْنَ النَّیِیْنَ المَّیْنِیْنَ مِنْدُهُ وَمِنْ لَوْجٍ مِنْ لَوْجٍ دَائِرَا هِیْدَدُمُوْمِیْ دَعِیْنِی دَائِرَا هِیْدَدُمُوْمِی دَعِیْنِی ابْنِ مَرْبِهُمَ ( احزاب ، بِیّ)

اس آبیت کریمیریس آنخفرت مل انٹرعلیہ وکم کا نام نامی تمسام انہیاء سے پہلے وکر فرما یا گیاہے ، اس کی وجہ خود زبانِ دسالت نے بیان فرمانی ہے ،۔

م صفرت الوبررة آیت کرید و اِ وَاَفَدُهُ مِنَ النَّیْتِیْنَ کلی باره بی آن خفرت کی الله طیر که لم ب دوایت که قدیمی که آینے مندوایا کرمی بدائش میں تام انبیار سے بہلے متما ، ادراس حاکم بعثت میں سب کے آمونسوی اسی لیے رو ي ي ب ب ب ب ب و در ب و در ب و در ب و ت ب ف أن مُن يَدَّ فَن أَنْ الله مَن الله ي الله و در ب من الله مكن و در ب مكن و در ب من الله مكن و در ب مكن و در ب

قَبْلُهُمْ ( ابن کثر، من ، جمر) سب مبلمسال نام لياليا و آسخفرت ملى الشرطير ولم ك اس ارشاد سيمى علوم مواكراس أبيت يسمى

المخفرت ملى الشرطيروسلم كے ست بيلے اورست افرى مونے كى دليل ب . أيت نبره السبعة من النياكة الميكة الماس وي كانتباع كرد وتهام كان مَنْ زَيْكُمْ وَلَاسَتْمِ عُوامِنْ وُنْوَة مَاك رب كافرت اللهواي اَ وُلِيكَاءَ ﴿ رَاوَاتَ مَنِي ﴾ اورنه الميكن المواس كرموا ودوني ولا كي سيعية

یہ آ بیت کریمیہ اگرا کیپ طرفت اس وحی کا انتباع ا ہلِ عالم کے لئے فرض کرتی بچھ كالمخفرست صلى الشرعلير وسلم برنازل بوثئ اؤدوسرى جانب مساكت طورست اس كايرهي ادشادبے کہ اس وی کے علاوہ اورکس وحی کا اتباع جائزنہیں۔

ا ب انصا من کیے کہ اگراکی ہے بعدیمی کوئی آسانی دحی خواکی طرحت سے آنے والی تمی ، تواس کے اتبارا سے کیوں روکا جا تاہے ، اور میراس پریمی غور کیے کرجب وسیا اس کے اتبارہ سے منورہ ہے توہواس وی کے ناذل کسنے اُودبی کے دُنیا مِن سیخے ہے ے کیا فائدہ ہے ۔

" ا ودیم بلاک کمیے سب امتوں کوتمے بين ،جيكرانمول فظم كيا الدلائ تم ان کے دمول ان کے پاس کملی نشانیاں ادرم گزختے معایان لانے والے اینہی مزادية بي بم كنبكادةم كوبهريم يتم کو تا مُب کیازمین میں ان دسب، امتول ے بعد تاکہ دیجیس تم کیا کہتے ہو ہے

آيتنبره كا وَلَقَلْ آخُلُكُنَا الْعُهُونَ مِنْ تَبْلِيكُمْ لَمُنَاظَلَهُ وَاصَاءَتُهُمُ ثرشكهم بالبتيئت ومتناكا أتؤا لِيُؤْمِنُوْا ﴿ كُنَّ لِلصَّ يَجْزِى الْعَوْمَ الْمُجُرِينِينَ ه ثُدَّجَعَلْنُكُمُ خَلِيْنَ فِ الْاَرْضِ مِنْ تَعُدِ حِمْ لِسَنَعُلَ كَيْفُنَ تَعْمَلُوْنَ هِ رَيْسٍ ، كِي

اس آیت کرمیمی اول تویه بنظ یا گیاکه بهای احتی سب مرک کی دجرسے الک بوجكيس . اوربيربيان كياكياكه امت محديد فل ما جب الصلاة والسلام مسام المول كفليفرا درزين بي مب كي قائم مقام ب جس كا حاصل مياف يرب كريرانت آخرالام ب، اس كے بعد ذكوئى جديدى اسے كا در شاس كنى است بيداموكى . غالبًا بي دجب كه خوا وندِ عالم نے بى اسسرائيل پرائي انعا مات كا توكوكرت

بوے ارمشاد فروایا ،۔

٣ المديادكروجب كرامترتعال نتهاير رًا ذُكْبُ زُا إِذْ جَعَلَ نِسْكُمُ اندانبياد ميداكة "

140

میکن خیرالام کے متعلق کہیں ایسے الفاظ مذکودہ نہیں ، بلکراس موقع پریجَعَلْتُ کُمُ خَلَيْتُ كُنُ آيُول مِن ارشاد فراياكياب، جس عما نعلوم بوتا ب كفرك قدوى ك حكت غامضه ورخيرالام كحرث ان الميازكا اقتضاريبي ب كرا تحضرت مى الدعليرولم ے اُنتا ب بوت کے طلوع ہونے کے بعد کسی جدید سامے کا دفتی کی خودت بھی جائے۔ للكن ياديب كدا ل سے برگزي لازم نہيں آناكہ يراحت ام مالقے سے مدرجہ

یں کم ہے ،کیونکہ معسب بوت کے مربونے سے بدلازم نہیں ا تا کمکالات بوت میں سفقود بوں ۔ چنانچہ ارشاداتِ قرائیہ اورا حادیث نوی اس کا اعلان کرتی ہیں کہ یہ ا تست کمالات بنوّت کے مسامیم تقیعت ہے ، گرینعہب نبوّت آپ کے بعد کسی کواک لئے نہیں دیاجا تاکہ اس میں آئی ک شانِ عظمت کی تنقیص ہے ۔

مسندا بودا ودطيالسي مي حضرت عبدالشرين عباس سے ايك طويل حديث نقل كي جوانشإءالترتعال صهدوم خنته المستبقة فىالحدديث يمنعتس لمعسل كل ما دے کی واس کے حید حجلے پر ہیں ور

" قیامت کے روز تمام امتین کہیں گی الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِياءُ كُلُّهَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُمَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الله المسلم انرسسادىول ي

وَتَعُولُ الْأَسَمُ كَادَتُ لَمْ إِنَّ وَ (مستداودا دُدطیالسی اص۲۵۳)

نيزخوا وندعالم نےمپلی امتول کےمتعلق حبب یہ ذکر فرا یاکہ وہ لیے سے پلی متول کے قائم معتام اور خلیفہ ہی توسا تھی اس توم کائمی ذکر فرا یاجس کا خلیفراس امت كوكيا كيا تفا بينانج ايك مكرارث دموتاب م

· یادکروجب ممنے توم اوح کے بعد ا تهیں خلیفہ بنایا ہ دَاذْكُرُوْا إِذْجَعَلَكُمْخُلَفَاءَ مِنْ بَعُدِيتُومٍ نُوْجٍ .

ا در دوسری جگه ارمثانی ۱۰

وَاذْكُمُ وُا إِذْجَعَلَكُ مُخْلَفًا عَ

مِنُ بَعُرِيعَادٍ ـ

بعدقائم مقام بنأديا ؟ حب مي كسى امَّت كو قوم نوح كا اوركسى كو قوم عاد كا خليفها ورقائم مقام بلاياكيا

ہے ، بخلات خیرالام کے کہ اس کی ملافیت ونیابت کوکی خاص قوم کے سامتومقیر نہیں فرها يا بلكه ضلائعت كے ساتھ فی الارض كی تيد كا اضا فركر کے اس كا صاحت اعلان كرديا كرية امت محدثي على الاطلاق تمام امم دنياكي خليفر ب واس كے بعد كوفى اودامت

عالم دنیایں آنے والینہیں۔

آستنبرا حواليئ عَمَلُكُمُ خَلِيْتَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعُفَكُمُ

نَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتٍ .

(آخرالانسِام، پِ)

آيت نمبراه المؤاللَيْ فَاجْعَلْكُمُ خَلَيْتُ

نِي الْأَرْضِ الآية رفاط ، ١٤٠٠

• وه الشروه ب حس في تمهين زمين كا خليغربنا بإادرتم مي سي بعض كے درجا و دمرول پربلیندرکتے ک

" یادکر دجب ہم نے تہیں مادکے

« ده الشروي ب عب نيتمهين ذين ير خليفه ښايا يه

يراً يات بمى أيتِ مذكوره كى طرح اس امست كوتمام امم كاخليغرا دراً خوالام طابت كرتى ہے جس كى تفعيل ايمى گذر ي ہے ، مزيد اطبينان كے لئے ديجيوتفسير خازن صفحرا ۲ مجلا ۲ ،ر

> تَعُيَّ وَاللهُ الَّذِي مُجَعَلَّكُمُ يَا أمَّةً مُحَمَّدٍ خَلامُكَ فَ الْأَرْضِ نَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَهُلَكَ مَنْ كَانَ مَّبُلَكُمُ مِنَ الْأُمَيَمِ الْحُالِيَةِ دَاسْتَخْلَفُكُمْ نَجَعَلْكُمُ خَلِيْنَ مِنْهُ مُ تُحَلِّنُونَهُ مُ فِيهَا زُتِعَيْرُ نَهَا بَعُلَحُمْ وَذَالِكَ لِأَنَّ مُحَمَّلُهُ مَثَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَدُّمَ

" الشرتعالى وه مي جس نے تہيں ان امّست محديه تمام زمين كا خليغ بناياس لے کہ الشرتعالٰ نے تم سے میہلی تمسام امم سالقركو بالك كرديا ادتمهين أن كافليغ بناد يأكتم زمين يرأن كى نيابت کرد اودان کے بعدزین کوآباد کروااز مراس لئے كرالله تعالى في صرب محد مى الشّەككيرۇسلم كوآخرالانسېسياء ا در

ا آبُك امّت كوآخوالام بنايله و

خَاتِمُ الْانْبِيَاءِ وَاخِرُمُمُ أَمَّنُهُ أَخِرُالُأَسَمِ.

تقسیرخازن کی خرکورہ بالاحبارت میں خطاکشیدہ عبارت کوغورسے دیجھے جس میں ہماری گزارش کی بوری تعدیق ہے۔

نزطل منسنی تنسیروادک بی اس آیت کی تغسیرکرتے ہوے فراتے ہی بد م اس مع كرموسل الله عليروسلم حناتم النسين مي ا وداس اع اثب ك امت سادی امتول کی خلینربی ب " قرميداً بهنجي قيامت الدشق بوگيا جاند د بوکر قرب تیامت کی علامت الأنضرت مل المرهليرة لم كالمعروب:

لِآنَّ مُحَمَّلُ مُثَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَتَمَدَ خَاتِمُ النِّبِيِّينَ لَأَمَّتُهُ تَلْ خُلِنتُ سَائِرًا لَاثْمِيم (طارك) آيت نبر٢٢ [ تُتَرَبِّتِ النَّاعَةُ دَ انشَقَ الْعَسَرُهُ ( پاره اقریت کا

آیت بی قیامت کے قریب ہونے سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آنحفرے لگا عليه وسلم ا درقيامت حكه درميان كوئى بن بديدا موكا ، جنائي خود آئخ مرت ملى الشعلير وسلم نے اس پرتمری فران ہے ، دیجوا بوحازم سلمہ بن دینارو می النرعن کی دین لیار

" أبومازم فراتي بي كرس في مخفرت ملى الشرعليروسلم ص شناكدات فراي تع كرين اورقيامت دونون ال طرح ميع ملئ بي اوراك في اي شهادت ك انگلاددنی کی اٹھی کو طاکراشنان فرایا ہ

تَالَ سَيعُتُ رَبُولَ اللهِ سَلِكُ عكيثه وستكم يتول بعيث أنا وَالسَّاعَةُ خُكُنُ ا وَ ٱسْسَاسَ بامنبعثيه الشيّابة وَالْوُسُعَلَى ( بخاری وسلم )

ا دراس مفون كي من مدشي امام احرف في مندس حفرت مهل بن معدّاور حضرت انس اورحضرت ومبسسلوال سيمي دوايت فرائي بي جن كوابن كثير عن آميت ذكادة العرد ركى تفييرين بش كياب ، ديميوابن كثير خد ٣٢٠ ، جلد ٩ ـ

اود صغرت ابن زمان كل اكيالويل مديث من بهم منمون اورهمي زياده وخاحت كے ساتھ بيان كياكيلى جس بى يى تعرى بى كرا تخفرت مىلى الله مليد كم الدقيامت دونوں کے قریب ہونے سے بی مزاد ہے کہ آپ کے اور قبیا مست کے درمسیان کوئ

ا درنی پیدانه ہوگا ۔

اس مربیت میں ابوزمل نے اپنا ایک طویل خواب استخفرت ملی الشرعليرولم كی خدمت میں بیش کرنا ا درآمی کا اس کی تعبیر پیان فرا نا ذکر کیا ہے ۔ تمام نواب اوراس کی تعبیاس مگرمیان کرنے کی ضرورت نہیں ، صرف وہ جلے نقل کر دینا کا فی ہون ہے اس وقَّت ہمادامْقعندُ علق ہے ،لینی الوزمل لُھنے اُس خواب میں نجسل مہرت سے ُ اتعاَّ کے بیمی دیما تفاکہ ایک نا قرب اوراس کوآ مخررت ملی الشروليد وسلم ملا بسے ہیں ، آی نے اس کی تعبیر میں ارشیاد فرایا ،

" ده ناقرمس کوتم نے دیجیاا وویہ دیجہ کھ ين اس كوملار بابول ده قيامت ب جو ىم پرقائم بوگ، خىرى بعدكى ئى بوادى مزميرى امت كي بعدكون امت

وَإَمَّاالنَّاتَةُ الَّيْنُ وَأُنْتَهَنَّا وَ رَ أُنِتَنِيٰ ٱلْبَعْثُهَا لَهِيُ السَّاعَلَّهُ عَلَيْنَا تَعُومُ لَانَيِنَ يَعُنِيُ لَاأُمَّةً بَعْلَ أُمِّينَ الْعَرَيْ ، ر اخىجە البيىنى فى دلائل النبوقة ذكرى ابن كنيرى ١٩٦٠- ٩٥

م لوگوں کے لئے اُن کا حساب (قیامت کادن) قریبآگیا! دروه مخنلت میں اس سے دوگردانی کرہے ہیں ہ م أببنيا خلاتعالى كاحكم دمين قيامت موتم اس مي جلامت مياكي

مهيت نمبر٦٢ | إثُّ تَرَبُّ المِسْتَامِيب حِسَابَهُمُ وَحُسُمُ فِي غَنْ لَهُ مُعْرِضُونَ ﴿ (انبيار، كِا) آيت نمر١٢ | أَنْ أَشُرُ اللهِ تَدَلَا تَسْتَفَ جِلُولُهُ (مودُائل، كِلِ)

ائمتم معسرین نے عامدً بیان فرایا ہے کہ آبیت میں امرانشرے قیامت مراد ہجاور ناظری معلوم کریجے ہیں کر قرآن میں قرب قیامت سے اشادہ ہے آنخفرت ملی النّعلیہ وسلم اورقیامت کے درمیان کوئی جدید نبی ہیں۔

" اسى طرح الله تعا في دى ميجتا پِوَاتِپ ك

آيت نمره ا كذا لِكَ يُوْمِي اليُك وَ [ إِلَى الَّذِينَ مِنْ مَّبُلِكَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاسَ اللَّانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الْعَرِينِ الْحَكِيمُةُ (ابْدَارْتُونَى فِيْ) ﴿ مِن وه الشّرِج زَيرست حكت والاسِم:

قرآن *کریم نے اس مغ*نون کوبہت سی کیا ت پس بیان فراکر*سٹار دیریج*ٹ کا واضح فیصله فرما دیاہے ، جس کا مبیان آیات نمبر۳ نغایت نمبر عیں گذریج کا ہے، ای لئے م ناظری کوام کی توجراس طوت منعطف کرتے ہوے درخواست کرتے ہیں کہ پہلے اس پر عود فرائیں کہ اس میں توکسی کوشک نہیں ہوسکتا کہ خدا سے قدوس کے تمام انسیبار در سا واجب الاحترام ہیں ، اُن کا ذکر باعث میکا ت ا دراُن کے ہرم تقدم پرآنے والی نسلوں کے لئے عربی اور وحکت کے سبق ہیں ،ا درای لئے اُن کے حالات دوا تعات اُد گراں قدر کا رناموں کوجس قدر دوشن کر کے میان کیا جائے اسی قدر مفیدا لانہا بیٹ فید ہو جیسا کہ خود قرآن کر میرکا طرف میں بتلا رہا ہے ۔

حصهاول

نیکن دیجنا یہ ہے کہ اگرا تخفرت مل الله علیہ وسلم کے بعد سمی نبوت ورسالت باتی ا دردحی نبوّت کا سلسلہ جاری ہے تو پہلی امتوں کی طرح اس احمت کے لئے بھی انہیار عليم السّلام كى ددج اعتين موج أنيس كى ، ايك ده جو آنخفرت ملى الشرعليرولم عيد گذری ہے ،اوردوسری وہ بوآپ کے بعدائے وال بی ، اس مورت بی مناسب يتماكر مشران عزيز دونون قيم كى جاعتون كاتذكروكرتا ، دونون كے حالات كوبيان كرتا ، مبياكه كتب سانقرتودات وانجيل دغيرواى طرزعمل مضعودتي ،أن مين أكرايك طرف انبیادسالتین کے کارنامے دکھالکراس امتت کے لئے ودی عبرت بیش کیا گیاہے ، تودوسرى جانب بعدمي آن ولا انبيار عليهم التلام اوربالخصوص فالتم الانبيار ملی الله علیه دیم کے بورے جالات وعلامات ، اصلاق عادات ، ترکن المعاترت دلن ، ہجرت گاه دغیره اوران کی شریعت کا طغرلیِ است بیازا س طرح بتلایا گیاہے کہ جس کے معلوم کرنے کے بعدکسی خص کوان کے مبجیا نے میں غلط فہی مہیں ہوسکتی ، بلکہ بنع سسرآن وكن دالے بى كواس طرح بېچائة تھے جيے كول شخص انى اولا دكوبيات ہے ۔ بھرا نے والے اسبب یام کی صرف خبری نہیں دی بلکر ان برا یان لانے اور ان کے اتباع کرنے کی ہوامیت فرمائی ہے۔

اگرآ تخفرت ملی الله علیه کو کم کے بعد بھی بعثت انبیاد اودسلسلہ وی جاری مقاتو مناسب بلکم خرودی مقاکم قرآن عزیز انب بیارسائقین کی طرح آنے دالے انبیاد کا بھی مسلسل دیمل تذکرہ کرتا آن کے نام ، اُن کا مولد ، مُلیم ، اخلاق وعادات اور ایسے مالات بیان کردیتاکین کے معلیم کرنے کے بعدا تست مرح مرکو آنے والے انسبیام کے بیا معے میں کوئی مشد باتی ندوستا ۔

حسنے بتلا دیاکہ بہت کے اسبی اسابقین کے نام آنحفرت صلی اللہ علیہ وہم کو میں نہیں بتلائے گئے ، احمت کا توذکر ہی کیا ۔

الغرض انبیائے سابقین کے متعلق صرف اس قدما جالی ایمان کافی ہے کہ خلاؤند عالم نے بتنے انبیار بھیج ہیں وہ سب حق وصواقت پر ہیں اُن کے تخفی حالات ایمان کا جُرونہیں ۔ بخلا من بعد میں آن کے دعیے کی تصدیق ان پرایمان کا جُرونہیں ۔ بخلا من بعد میں آن کے دعیے کی تصدیق ان پرایمان مان اُن کے تام اسحام کا اتباع است مرح مرکا قراین فرض ہے اوران کی نجا ت کا مدار ہوگا ۔ وہ جب تک آنے والے انبیار کو نہیما نیں اوران پرایمان نہائیں اگر چے میں سبانبیاء پرکامل ایمان دکھیں ہرگز نجات نہیں یا سکتے ۔

ائیں حالت پی انسات کیجے کہ انبیات سابقین کے حالات کا ڈہرانا ، اُن کے شخصی حالات کا ڈہرانا ، اُن کے شخصی حالات کا ڈہرانا ، اُن کے شخصی حالات کا تذکرہ ذیادہ اہم اور ضروری ہے ، یا بعد پی اُنے والے انبیار کا ؟ اس کے بعددس آنے والے انبیا مکے ذکرا ودائن کے حالات کا کہاں تک اہتا کھیا ہے ؛ در انبیا سے اور انبیا ہے سابقین کا کہاں تک ؟

ہم یقین سے کہرسکتے ہیں کر مسترآن مجید کے تیس پاروں ہیں کو اُ ایک آ برت مجی اسی نہیں دکھا اُ جاسی جس میں میں میں بعد میں پدیا ہونے والے بی کا نام یا اس کا حکیہ یا اس کا علیہ یا اس کا وطن یا ودکو کی تنفی بہلا یا گیا ہو، بلکہ بلا تعیّنِ اجا لی طود میک ہیں ہیں دکر نہیں کیا گیا ہے ۔ نہیں کیا گیا کہ آ میں کے بعد ہمی کوئن نی ہیدا ہوگا ۔

بخلامت اس کے کمرانیائے سابقین کے نام نامی ان کے وطن اورجامے قسام

کا اکر بلکہ کرر ذکر فرمایاگیاہے ، ان کے تبلینی کا رناموں اور قسم عبرت کو ایک مرتب اور ایک میکندن میں مرد سکرد لوٹا یا گیا ، ایک صفرت موٹی علیالت لام کے قعہ کو دیجھے کہ مث اید کوئی بیارہ الیا ایکا جس میں اس قعت کا تغصیلاً یا اجالاً ذکر نہو۔

تنزیل عزید کے اس طرزعمل اورطراتی بداست میں کیا جیٹم بھیرت کے لئے ہسبت نہیں ہے کہ آخفرت میں الشرطیہ والم کے بعد کوئی بی آنے والانہیں ، ورن کس تعد حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ جس آنے والے بی کا تحیی طور پر بہجا بنا ،اس کے مالا معلوم کرنا ، اس کے احکام کی ہیروی کرنا امت کے لئے جزوا کیاں اور مدار خات ہے اس کے بعد میں آنے کی معلوم کرنا ، اس کے بعد میں آنے کی اس کا توکہیں نام میں نہ لیا جائے ، اورجن انبیائے سابقین پراجالی ایمان لا ناکا نی مقد اس کے ناموں کا معلوم ہونا ، ان کے حالات و تشخصا سے کا جا ننا ، ان کے تعیم کا پڑھنا جزوا ہمان نہیں تھا ، اس کے بار بادمختلف عنوا ناسے سابے قرآن میں دہرایا جا رہے ۔ جزوا ہمان نہیں تھا ، اس کو بار بادمختلف عنوا ناسے سابے قرآن میں دہرایا جا رہا ہے ۔ مجراسی پرلس نہیں ، بلکہ قرآن جیدیں اکثر اس مخصرت ملی الشرولیہ والم کی نبوت ورسالت اور وحی کے سلسلے صرب نوائز قبل ہی تک محدود ہیں ، جاریا ہے کہ نبوت ورسالت اور وحی کے سلسلے صرب نوائز قبل ہی تک محدود ہیں ، جود میں مذکوئی نبی ہوگا اور نرسلسلہ وحی جاری ہے گا ۔

اسی کی ایک نظیروہ آیت کریم ہے جوا و پر تلاوت گائی ہے مین کٹ لاک ہُوجِیْ الکیٹ کولی الکن ٹیک مِن قبلات ص میں بتلا یا گیا ہے کہ وی اہمی اسم ضربت ملی الٹوطیم وسلم کی طرف ہوگی ، ا ور آپ سے مہیلے انبیاء کی طرف ۔

غورکامقام ہے کہ اگر بعد میں بھی برسکہ وہی جاری تھا توا ق ل تو لاذی تھا کہ اس کونہایت روٹن کر کے ذکر کیا جا تا اور است کو اس کے اتباع کی تاکیداور ہا ۔
کی جاتی ، اور اگرینہ بس تھا تو کم اذکم من قبلک کی تفسیس کا توکوئی موقع ہی ہمیں تھا۔
اس سے برقین کہا جا سکتا ہے کہ مسسران عزیز میں دحی اہلی کے ساتھ من قبلک اور من قبل کے ساتھ من قبلک اور من قبل وعیرہ کی تحضیصات اس بات کا کھلا ہوا اعلان ہیں کہ انحفرت کی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا جدید نبی مہیلہ نہوگا۔

نیزیہ بات بھی قابل لھا ظاہے کہ تسرآن مجیدا کے غیر خسوخ دابری قانون ہے ،
قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسلیں اس کے زیر حکومت ہیں ، یہاں تک کم
مند قرم مرزا کیری و دنوں پارٹیوں کی بی ظائم آس میں فلا منہیں ، اس کے بادجود
اس میں آئندہ پیدا ہونے والے انبیا رکا تذکرہ نہونا ، اُن کے حالات کی تفصیل
بلکہ اجال کا بھی ذکور نہ ہونا قطعًا پر یحم کرر ہاہے کہ آئندہ کسی طیح سے سلسلہ نبوت
ماتی نہیں یہ

اگرکت قدیمی قورات وانجیل دغیرواس طرزعل کواختیاد کرتی بولگمرون اینے سے بیلے انبیاء کے تذکرہ پراکتفار کرتی ، اورانبیاء کے ذکر کے ساتھ من آبل دغیرہ کی قدیمی لگاتیں ، توایک درجری غرمنا سب نرتھا ، کیونکہ دہ کتا برائیک محدد دز اندا ورمحدودا قوام کے لئے نا ذل کائٹ تھیں دواس کی کفیل نرتھیں کرفیات تک آنے دلے انسا فوں کے لئے ہوایت کا مکل سامان پیش کری ، اوران انبیام کا مفسل ذکر کری جوان کے بعدی آنے والے ہیں ۔

سیکن قرآن و برج تا تیامت تمام انسانوں کے سے نجات وہ است کا کفیل ہوکر دنیا میں آیا ہے ، اگرسلسلر نبوّت و دی جاری سکھنے کے با وجودہ معری آنے والے انبیاد کے مفصل حالات بیان نہیں کرتا تو بقیب ناکہنا پڑے گاکہ (معاذ) اس کی تعلیم اور بوایت میں مخت نقصان ہے ۔

حب ہم کتب سالقہ کو انبیارِ ما بعدے منفعل اور کمل حالات اور ان مے تذکر ہو سے ہمرا ہوا دیعتے ہیں ، اوراس کے خلاف قرآن کریم میں آنخفرت ملی الشرعليہ وہم کے بعد کسی جدیدی کا نام تک نہیں پاتے ۔ مفعل حالات کو چو ڈکرا جال اوراست ہو بی اس کی طرف نہیں و بی تنے ، بلکہ صراحة اور قطعًا انقطاعِ نوّت کے کرد اعسلان اس کی آیا ت میں تلاوت کرتے ہیں توایان لانا پڑتا ہے کہ آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کے بعد کسی تشریعی یا غیرتشریعی اور بقول مرزاجی خلی یا بروزی ہی کو تجویز کرنا بقیدنا

له اگرچ حقیقت میں وہ صرف مرزا حا حب کی پوماکستے ہیں اور انہی کے اتباع میں بہت سے الحکام مسئل نے کا تباع میں بہت سے الحکام مسئل نے کا میں المحکام مسئل نے کا میں المحکام مسئل نے کا میں کا میں المحکام مسئل کے المحکام مسئل کے المحکام کا میں المحکام مسئل کے المحکام کے

اسلام ا درشرىيت اسلاميه ساز وگروانی اص کی نعیمی کوشمسی انا اور کعسلام والدّداد ب . نعوذ بالشرمنر .

اس کے بعد ناظرین کوام وہ آیات طاحظ فرائیں جن میں خوا وزیعالم نے انبیا ، کے تذکرہ کے ساتھ من قسل وغیرہ کی قیدیں لگائی ہیں ۔

تشنبیے ۱۰ ان آیات کے یہ باشہمی بخوبی واضع ہوجاتی ہے کہ اگر بقول مرزا میا حب بی کی کوئ تسم غرتشریعی یاظلی یا بروزی وغیرہ بمی شریعت ہیں معتبرہے تو آئخ خررت مسلی الٹر علیرک کم بعد وہ بھی شقطع ہے ، کیونکہ بی خوا کسی نوع کا ہوائ ایمیان لانا فرض اورا وراس سے اعواض کغرہے ۔

ایسی حاکت میں قرآن کریم کا آنے والے غیرتشریعی یافلی یا بروزی نبی کاکوئی آذکہ نرک بلکراس کے خلاف انقطاع نبوّت کا اعلان کرنا اس کی کمٹی ہوئی دلیل ہے کہ آنخفرت صلی انٹر علیہ دسلم کے بعدان اقسام میں سے بھی کسی قسم کاکوئی نبی سیجن حق تعالیٰ کومنظور نہیں ۔

دَّعُمَرَدَعُهُمَانَ دَعَلِيتًا د دامنی اذکبیر، تَعْمَرَدَعُهُمَانَ دَعَلِیتًا د دامنی اذکبیر، کمیں خلفاے داشدین کی سنت وطراتی کیمنبوط کڑنے کی بوایت فرانی توکسیں نَسُنَکُوْ ابِعَدْ بِدا بْنِ مَسْعُوْد درَذی، ارشادہوا ۔

الدَّخَوَادِيَ الْزَّبَيْرُ دِبَدِى الراَمِيْنَ هٰ نِهِ الْاُمَّةِ ٱبْوُعُبَيْدَا أَبُنَ الْجَلَّيِّ الْمُلَّةِ الْاُمَّةِ الْوُعُبَيْدَا أَبُنَ الْجَلَّيِّ الْمُلَّةِ عَبُلُ اللهِ بِثَنَ الْمُكَّتِةِ الْمُكَتِّةِ مُنْ وَالْمُحَدِّقِ الْمُكَتِّةِ مَبُلُ اللهِ بِثَنَ اللهِ بِثَنَ اللهِ بِثَنَ اللهِ بِثَنَ اللهِ بِثَنَ وَالْمُكَتِّقِ اللهُ مَنْ وَالْمُكَتِّقِ مُعَادُ بُنُ جَبُلُ اللهِ بِثَنَ اللهِ بِثَنَ اللهِ بِنَ الْمُحَدِّلُ مِن وَالْمُحَدِّمِ مُعَادُ بُنُ جَبُلٍ دِكْرَ وَالْمُرامِت مَعَادُ بُنُ جَبُلٍ دِكْرَ وَالْمُرامِت مَعْدَدُ اللهِ وَالْمُحَدِّلُ وَالْمُعَدِّلُ اللهِ بَعْلَى مِنْ اللهِ اللهُ وَالْمُحَدِّلُ اللهِ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ ولِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ین سے اولیں تسترنی کے آنے کا بتہ ڈدیا دسلم ، کمک شام میں ابول بسیدا ہونے کا فکرکیا دسنداحمد، ہرمدی کے شروع میں محب تدبیدا ہونے کا اظہار فوایاد ہودا قدد، آخر زمانہ میں امام مہدی کے بدیل ہونے کا تفصیل تذکرہ اور ان کی علاما ساور ہوری نشانیاں بتلائیں دالعرب اور دی فی اخباد المہدی )

صنرت عیسی بن مربم علیہ السّلام کا آخرنہ مان سے اور نابیان فوالالہ ان کی اتن علا مات و نشانات واضح طور پر بتلا سے کہ اس سے زیادہ کسی فینس کے نشانا سے متعین کرنا عادہ مکن نہیں ( التعربی بماتوار فی نزول اسے)

رحمۃ العالمین نے امّت کی حفاظت و بدّا بیت کے لئے یہ سب کچر کیائیک کی ایک مدیث میں اس کا اشارہ تک نہ فرایا کہ ہا سے بعد فلان نبی تشریبی یا فیرتشریبی نالی اسک کی مدیث میں اسک کا مات ہوں گی ، اسک کی مدات اسک کا مست می نفل میں بوگ ، اطاعت مذک گئی توامّت کا فر، گھرا ، اورا بدی عذاب میں سبتلا ہوجا ہے گئی۔

ہاں ذکرفرہ یا توحفرت عینی بن مریم علیہالت لام کے دوبارہ آسہا ن سے ڈل ہونے کاذکرفرہ یا، جن کونبوّت اس دنیا میں آمنح غرست مسلی انشرطلیہ دسلم سے پہلے مل پی ہے، ا دومشسران اُن کے ذکر سے مہوا ہوا ہے ۔

مجریمی داضح فرادیاکدا خرزانرئی اس احّت می ان تشرلین لانا با وجویشه نوّت برقائم بونے کے بحیثیت نبی نہیں ، بلکرا یک الم م ا درخلیفر رسول الٹرملی شم علیر دسلم کی حیثیت میں بوگا ، جیسے ایک موبرکاگو دنریا و ذریے ظم کمی دکھسے موبی جلا جائے تودہ اپنی جو گورنری یا وارسے معزول بہنی تا ، گراس دیرے موہوں کا وجوار ہیں تنہیں تا میں آخر زما نہیں آخرے میں مریم علیات الام کا ذکرا کی سوسے نہا دہ اصادیث نبویہ میں اتنی تفعیل و توضع کے ساتھ کیا گیا اور آن کے نشا نات اور پ دینے میں گئے کہ سی تفعیل میں ہے زیادہ ہے دینا عادہ تا نامکن ہے تاکہ آنے والے تی کے بارہ میں امست کوکوئی التباس واسشتباہ نہ ہیں (آنے والے میں کی علامات اللہ نشا نہاں ہونھومی وستران اورا حادیث نبویم میں خدکور ہیں ان کیم نے ایک میں تقالم اللہ مسی موجود کی ہی ان کیم نے ایک ہے۔ اسالہ شائع شدہ ہے ملاحظ فرایا جائے آئی۔

خلاصہ یہ آئے کہ حفرت عینی بن مریم علیالت لام کے موااس اُمّست میں کسی یا رسول کے پدیا ہونے کا قطعاکوئی تذکرہ جلکہ اسٹ رہ تک کسی حدیث بین ہیں، بلکہ اس کے خلا ت اس کی بے شمار تعربے است موجود میں کہ آئپ کے بعد کسی مکا منعسبِ نبوت کسی کوعطانہ بیں ہوگا۔

قراک کریم نے مبی جہال ایمان کے بنیادی اصول بتلائے (جیبے آیت خکوڈالعگر پس) تونی کریم سلی الٹرطیہ دسلم کی دحی کے ساتھ صروت انبیا سے سابقین کی وحی کو شامل صندیا یا ،کسی بعدیس ہیدہ ہونے دالے تشریعی یاغیرتشریعی یاظلی یا بوزی نبی ا دِداس کی دحی کا مطلقاً کوئی ذکر نرکیا۔

اگرا نمفرت ملی الٹرولیہ دسلم پراخستنام نبوس ا درانعطارع دحی نبوت ہے ہے۔ قرآن اور ذخیرہ احادمیٹ میں اور کوئی بھی ثبوس نہ ہوتا توا یک بجددادا دمی کے لئے اتناہی کا فی معاجس سے دہ یعین کرلیتا کہ آپ کے بعد کوئی کسی تسم کا نبی یار تول ہیا ہونے والانہیں، اور نہ آ ہے کے بعدومی ونوست کا سلسلہ جاری ہیں گا۔

بقول قادیانیہ اگرنبوت کی کچہ اقسام تشریعی یا غیرتشریعی یاظل مرفذی ہوتیں' اودان میں سے کوئی تشم خاتم الانبیا رصلی الشرعلیہ دسلم کے بعد باقی رہنے والی ہوتی ، توکیا اس موقع پرلازم نہ تھاکہ اس کا تذکرہ کیا جا تا کہ ظلال تیم کا بی فلاں فلال علاماً کے ساتھ آ سے گا اس پریمی ایمان لانا فرض ہوگا ، اور چوکچھ اس پر نازل ہوگا اس کے IAY

ہمی تسلیم کونا ، اوراس کی اطاعت کرنامسلمان کے لیئے ضروری ہوگا ۔ " ا درم نے تم سے پہلےدیول میج تے ا سبت أمتول كى طرف ير " المحدال كردية كرمجد ميل كس قدرسغيرات معجزے لسيكر ؟ " آپ سے پہلے بہت سے دمول جِسْلائے گئے یہ ٣ ا در مٰؤاق ٱرُّا يأكِّياہے ان ديولول كا جآپے پہلے گذرے : م ا درصطلاے محے بی بست سے دولتم سے پہلے ؟ " ادرېم نے آپ سے پہلے مختلف بتی والول مين سے جتنے (ديول) ميبي سب اَدی ہی تھے اکو لُ بھی فرمشتہ نہتما ہے « ادرهمهاکیاگیلے بہتدے دیوال کے ساتھ آپ سے مپہلے ہ " ادرم نے بھیج ہی بہت سے دول آپ ے پیلے ہ شاممراآت سيبع بميم يمني مود میع تے کہم مم میج تے ان کا طرف " " النَّر كُ تَم م في بيت سے دمول سيم بہت سے فرقوں میں آپٹے سے پہلے یہ " ا درجوکتاب بم نے آپکے طرف الدود تک بميى دىبى تقى ب تصديق كرنے والى اپنے ے پہلی وحی کی ہے

كيت نمراا وكتن ارسننال أسيم يَّنُ تَبُلِك (انعام ، پ) أيت نمبر ١٤ أَنْلُ جِنَاءُكُمُ وُصُلُّ مِنْ تَكْبُلِيُ بِالْبَيِّنْتِ الآيه وآل الران بي، آيت نمبر٦٨ نَعْدَنُ كُذِّ بَ رُسُنُ مِنْ تَبْلِكَ ( آل عران ، ي ) ٱيتنبروه كَلَتَّ ذِ اسْتُغْرِثُ يُرْتُلُ مِّنْ تَبُلِكَ ﴿ انعام ، كِي كبت نمر، ا وَلَعَنْ كُذِ بَتُ زُسُلُ مِین تَکُرُلِک ( انعام ، پ) آيت نمراء وساأن متلناين تبليت <u>الْارِ</u>جَالَانُوجِيْ إِلَيْهِبِمُ مِنْ اَحُـلِ الْعُرَىٰ ﴿ يُوسِف ، بِيٍّ ﴾ آيت نمراء | وَلَعَكِ اسْتُعْنِى ثَيْرِيْكِ مِّنْ تَبُلِكُ ( رعد ، يِن ) آبت نمبر، وَلَعَنْ أَرْسَلْنَا ثُرْسُلًا مِينُ تَبُلِكُ ( رمر ، سِك ) آيت نمرى > | وَمَا أَوْسَلُنَا مِنْ قَبَلِكَ الدَيِجَالًا نُوْجِيُ إِنْهُومُ ( نمل ، سُ) آيت نمره ٤ | تا لله لنَّكُ أَرْسَلْنَا إلى أُمِّم مِنْ تَبْلِك ( نمل، سيا) الميت نمروع والله متى أدُحَيْنَ الله مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَالُحَقُّ مُمَدِّدٍ قَا لِتَابَيْنَ يَدُيْهِ ر فاطر، بِيّ)

" دستور پڑا ہوااُن دسولوں کا ہوآئی ے پہلے جیسجے ہم نے ہے " ہم نے آئی سے پہلے ہوکو کُ ریول جیجا اس کو ہمی دحی کی کہ کوئ مبندگ کے لائن نہیں مسیدے سواسومسیدی ہی بندگی کرد ہے آیت نمره ، استة مَن فَنْ آدَسَنْنَا بَلِکَ مِن وُسکِنَا د بَمَا الرُسُلُ الْهِ مِن وَ مِسکِنَا د بَمَا الرُسُلُ الْهِ الْهِ مِن آیت نمره ، از مَدَا آدُسُلُنَا مِنْ قَبْلِثَ مِن تُرْسُولُ إِلَّا نُوْحِیُ إِلَیْهِ اَنَّهُ مِن تُرْسُولُ إِلَّا نُوْحِیُ إِلَیْهِ اَنَّهُ لَا إِلَٰهُ إِلَّا أَنَا فَاعُهُنُ وُدِن هُ دانبیاد، پی بر۲۰)

ظاہرہ کہ یہ توحید کی تعلیم لازم نہوّت ہے ، اگرآ نحفرت ملی الٹرملیہ دسلم کے بعد ہی کولُ دیرول بھیجاجا تا تواس کے لئے بھی یعیناچی ومی ہو تی ، اس کے لئے انہیا رہ آل کتخصیص کی کولُ وج نہیں ، اس ومی میں دِٹ قبدُلِگ کی تید میٹیاً اس امرکا ثبوت ہو کہ آپ کے بعد کو کُ بی زمیجا جائے گا۔

م ہمنے آپ سے پہلے جوکو کی ادیول اور نبی مجیجا ہے الا ہو م اور مبتنے بھیج ہم نے آپ سے پہلے رسول مب کھانا کھاتے تھے ہو آیت نمبره ا کرما اُدُسَلُنَا مِنْ تَبَلِیکَ
مین دَسُولِ دَ لاَئِیِّ ، الایتداع یِ
مین دَسُولِ دَ لاَئِیِّ ، الایتداع یِ
مین المشرسینین اِلّا اَنْ حمش مین المشرک المشکام دوّان ، چد،
کیا ممکوئن المشکام دوّان ، چد،

" آپ سے پیبے مبہت سے دسول حبشلا سے گئے ہ

"آپ کی طرف اود آپ سے پیپلے انبیاہ کی طرف ہے دی ہے۔ گئی کم اگر د بالغرض کی مرکب کرد تو تمہا دسے ہی ساہے عمل حبط (بیکار) ہوجائیں ، اود تم خسادہ والول میں واض ہوجا گ

اَيت نمبراه المنظن كُلْ بَبْ وُسُلُ الْمَادِينِ مِنْ تَبُلِكَ ( فاطر، بِ ، وَمُسُلُ الْمِنْ الْبُلُكَ وَمُسُلُ الْمِنْ الْبُلِكَ الْمُلْكَ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس میں ہمی یہ بات نورطلب ہے کہ ٹڑک اگر حبط عمل اور خساں کا باعث ہے تو وہ مرت انبیاد سابقین ہی کے لئے نہیں بلکہ اگر بعد میں بمی کوئی نبی ہوتا تو وہ مجی اس عمے ہے سنٹنی نہیں ہوسکتا ۔

مس کے با وجود مِنْ تَبْلِاثَ کَتَّفیق سے کیا اس کی طرف صاحت امشانہ ہیں اس کے با وجود مِنْ تَبْلِاثَ کَتَّفیق سے کیا اس کی طرف صاحت امشانہ ہیں کہ انحفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے بعد نہو کی نہیں ہوگا اور نہیں آنے ولنے بجا کے اربی ہوں کے گئے ۔ ورنہ بے توفا ہرہے کہ شربیت خوا دندی کیسی بعد ہیں آنے ولنے بجا کے شرک کو حائز نہیں دکھے گئی ۔

"آپے دی کہا جا تاہے جوسب رسولوں ہے آپ سے پیچے کہا گیا کہ آپ کارب مغفرت والاہے اور در دناک مذاب والا او <u>آیت نمرام</u> مَاکُقَالُ لَکَ اِلْاَمَادَلُ دِیُلَ لِلرَّسُسِلِ مِنْ دَبْلِکَ اِتَّ رَبَّلِکَ لَکُ دُمَنُفِرَ ہِوَدُدُوْعَابِ اَلِیْهِمْ اُدِم السجود، لِپُنْ) اَلِیْهُمْ اُدْم السجود، لِپُنْ)

" ایسے پی دحی بمیجتاہے الٹرتعب الیٰ آپ کی طرحت اور آپ سے بہلول کی افر جو زبر دست ا ورحکمت والا ہے " <u> آیت نمریم | ک</u>ٹ ایک گؤی اکٹیلٹ کالی الکزئن مِن تبنیلٹ الله الْعَزِمُوُلِالْحَکِینِ مُدُهُ (تُوری مِنْ)

آپ کی طرف اورا ہے سے پہلے انبیاد کی طرف وجی ہیجنے میں مرف آنحفرت ملی اللہ علیہ دسلم اورا کہ سے پہلے انبیار کی تخصیص کیا ینہیں بٹلاتی کہ انبیار ما تسبل کے ملا وہ اورکسی پر وجی نربیجی جائے گی ، اورحضرت علیلی علیالت لام پراگریوزنول وجی ہوگی تو وہ اس کے مخالف نہیں ،کیونکہ وہ انبیاد سابقین میں واخل ہیں۔

" اوداس طسرح بورسول میجام نے آپے پیغ کی ستی میں الخ ہے ٢ يت نمبره م ا رُكَنْ يِكَ مَا اَرْسَلُنَا مِنْ تَبُدِكِ فِي تَشَوْيَةً مِّنُ نَذِيْرٍ إلَّا ... الأية ( زخون ، هِا) ''ِ اددان دمولوں سے دریا نت کرلیجے ہوہم نے آپ سے پہلے جمیعے تھے ''

آیت نمردم | وَاسْئُلُ مِّنُ اَدُسَلُنَا مِنْ تَبُلِكَ مِنْ ذُرْمِيلِنَا ه زخرن ، چا )

ان کیرالتوداد آیات کریمیری آپ نے طاحظر فرما یا گرنبوت ورسالت اوروی دیو کے سلسلہ کا جہاں کہیں وکرآیا ہے اس کواکٹر ماقبل کے ساتھ مخصوص تبلایا گیا ہے ، اگر آن خفرت ملی الشرطیر وسلم کے بعد بھی انبیار علیم السلام پیلا ہونے والے تعے تو قرآن کریم کا یہ اسلوب قطعًا حکت کے خلا من ہوجائے گا والعیاذ بالشر) کیونکہ اس مورت میں اقل تو یہ مناسب تھا کہ بعد میں آنے والے انبیار کافقتل تذکو اس کے اسایگرای ، آن کے مواطن وجہا حب روغیرہ بیان کئے جاتے اور نیسبت انبیاء سابقین کے آن کا ذیا وہ تذکرہ کیا جاتا ۔

ا دراگر میمی نہیں تھا تو کم اذ کم نبوّت ورسالت اور دحی کے سلسلہ کے ساتھ مِنْ مَّبُلُ دغیرہ کی تخصیصات ا در تیو د بڑھا کراُ مّت کو اس مشبہ میں آونہ ڈالاجا تا کر بعد میں کوئی نبی اور دحی اکنے والی نہیں ۔

قرآن وزیکے اس اسلوجہ بھیم پرا یک نظر ڈلنے والا اس بھٹین کئے بغیرہیں دہ سکتا کہ اس کتاب مجیدکو اس طرز تحریر کے ذرابعہ سے پسی بتلانا منظوں ہے کہ کی ہم ک نبوّت اورکسی تعم سے وی نبوت کا سلسلہ آپ کے بعدجاری نہاہے گا۔ ان صاف وصرت شوا مرکومی گرکوئی نظروا نوازکر سے تو اس کی قیمت ۔

می این ان براسی بی و بردوی سیسی بی این کا کا تسم نمی کی عندان مقربوتی کی کا عندان مقربوتی اور کی کا میزان مقربوتی اور و و بعدای جوان آن این اور و و بعد میں جاری ہونے والی ہوتی توضروری تماکہ مسسران تیجیم جو باتفاق تیات تک آنے والی نسلول کی ہوایت کا کفیل ہوکرا کیاہے وہ برنسبت انہیادسالقین کے ان این اسلول کی ہوایت ومقامات کونہایت اہتمام سے دفتن کرکے بیان کرتا ۔ ان این این کرتا ۔

گرجب ہم یہ دیجیتے ہیں کہ بجائے آنے والے انبیار کی خردینے اودان کے حالا<sup>ست</sup> بیان کرنے کے قرآن صحیم اپنی نیر محصولاً یات بس انقطاع سلسلہ نبوت کی خرویتا ہی ا درجهال کمیں انبیار اِ درنبوت و رسالت کا تذکره آتاہے اس کو آنخفرت ملی المدالمیر وسلم کے زان ما تبل می کھمقید کرتاہے تو ہمارے بزد مکے نسی شب ہو میٹم کو بھی اسس حقیقت سے انکھ میرانے کی مجال نہیں رہتی ، کداگر بالفرض فی تشریعی یا طالی و بروزی کوئ تىم نبوستى عندالسُّم مستربى بوتى تو دەمبى آنحفرسەملى السُّم علىردسلم برختم بويجى . کیا مرزا غلام احمد کا دم بعرنے والول میں کوئی الٹر کا بندہ ہے جو فرا تعالیٰ سے

ڈیسے ، ا دواس بواہت کا اعرّا من کرسے کراپنے آپ کوہیشرکے عذاب سے مجائے۔ ٱللَّهُ مَمَّ امْ بِ قَوْمِيُ إِنَّهُ مُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠

آيت غريم كَدُكُ مُكُنَّا مِنْ تَبِيِّ الدوبهت دسول سيم م غيبها نِي الْأَوْلِيْنَ (سوروُزخرف، هِينَ) 🌙 امتول مِن و

به آست كميمه إ دداسى طرح تمام مزكودة العدورة ياستجن ميں بعثت انبياء ا درنزول دِی کا ذکریسے سب کِ مسب اُمِمِ اوّلین اور زبان اقبلِ بِس بُورت اوروجی بُوت ک<sup>وثابت</sup> كرتى بي ، مُحر ابعد ك زا نرك ي كونى است رومين بي يا باتا ما لا نكراس كابيان اسے زیاں اہم تھامِیساکھفسل گذرجِکا ہے۔

لهذا آيات فرا مُنِيكًا سعظيم الشان ذخيره كوديمين والإاس برايسان لانع كميئ لقسيسنًا مجود بوگاكرًا محفريت ملى الرُّعليروسلم كے بعد دسى قَسم كامسلساء نبوت

دوي باقىنېس ـ

م میریم نے قرآن مبیدکا دادشان اوگوں كوبناد ياجن كوم نے اپنے بندوں ميں انتفاب کیا ، مجران میں رتین قسم کے لوگ بی، بعض این نفس رظام کرنوالے ومنبطاب اودبس يح كى جال يرجي وال اودين نيميول مي برسين ولي الشرك عمے میں ہے بڑی بزدگ و

الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا نتينهم ظالم تنشيه ومينهشم مُقْتَقِيلٌ قَرَبُهُمْ حَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذُٰنِ اللهِ ﴿ ذَٰلِكَ مُوَالُفَضُ لُ النكييرة رفاطر، پ۲۲ و ۱۳۵۰

اس آیت کرمیرنے دا دیمن مستران بین امّتِ مرح مرکوتین جاعتوں پرتقسیم کیا ے بن كتعين من محابركرام سے چند قول مردى مى .

حضرت عقبرا بن صهبان فراتي بي كرمي في حضرت عائشه صديقة في الآيت ک تغسیرد ربانت کی تو نرایا ۱۰

" بيارك إيميول جاعتين تي بي ان میں سے سابق بالخرات و دہ لوگ میں جو دسول الشرصلى الشرعلير وسلم كرزما نرمي گذر گئے ،آپ نے اُن کے لئےجنت کی بشارت دی ۔ ادرمقتمدده لوک ہیں جو آپ کے اصحاب میں سے اُن کے نشان تدم پر ملے اور ظالم نفسہ ہم میے دوگ ہیں یا

يَاكُنُنَّ خَوُلاءِ فِي الْجَنَّةِ أَسَّا السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ نَسَنُ تَمْفَى عَلْ عَعُدِ رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِالْجَنَّةِ وَاسَكَا المُعَثَّصُيلُ مَننِ النَّبِعَ ٱثْرُةُ مِنْ آصُحَابِهِ حَتَّى ٱلْحَقَّىمِهُمُ وَأَمَّنَا الظَّالِمُ لَيْنَيْهِ نَيثُلُ وَمِثْلُكُمُ رتفسيرابن كشيري الرابن الدحاتم المداواج ٨)

مادی کتے ہیں کہ مدیقہ مائشہ کی تواضع اورکسرنفسی ہے کہ انعول نے اپنے آپ كو ظالم لنغسه مين شماركيا ورمزوه توسالقين بالخرات مين اعلى درحربرين. ا ورحفرت عثمان کے ان تینوں جاعتوں کی تعیین میں بر دوایت کیاجا تاہے کہ ار « فالم تنفير كا ذن والع بي (جوابل علم سعدورسة مي) ودمقت شرواليمي، اورسابق بالغرات إلى جهادي و (التكثير بحالداب الى ماتم ، منح ١٩٦ ، مبدم) ان میز ل جاعوں کی تعیین خواہ مسریقہ ما کشرائے قول کے مطابق کی جائے یا حفر عثان غنی کے ، دیکن اتن بات بالاجال دونوں میں متنق علیہ ہے کہ ان میں سے کوئی جاعت انبیار کی جاعت نہیں ، بلکردہ سب صحائر کرام ہیں ، یابعد میں آنے والے عام آمنتی ۔

بالخعوص صدلقہ ماکشٹ کا قول تواس میں بائکل صا منے بہیونکہان کی تغییر پرسابق بالخیرات سے وہ محابر مرادین ہوآ مخفرت ملی انٹرعلیہ دسلم کے عہدیمبارک میں دفات بیاچے ،ا دراکٹ نے اُن کے لئے جنت کی بشارت دی ،اورفا برہے كمان يس سے كوئى نى نہيں تھا ، خود مرزاجى ا دران كى امّت بى محائر كرام يں سے

مسی کونی نہیں مانتے۔

ا ودجب اتست کے انغل ترین طبترہین سابتین بالخیاست پس انبیاڈہیں کامتعسر ا ودفالم نفسري اظرب كرانبيارنهي بوسكة ، اور نمقتصدا ورفالم لنفه كالقاب شانِ نبوت محكى طرح مناسب بير.

الماصل جولوگ كتاب بين يعنى ت ركان مجيدكى ودانت كے لئے منخب كئے کئے ہیں ، اُن کی تین جاعثیں ہیں ا دوان تینوں جاعتوں میں کسی ہی کا ذکر نہیں بکا کیے۔ طرح سے نئی موجودہے ، توکیا یہ اس امرکا وا ضح ثبوت نہیں کہ آپخفرت می الشہ علیکم کے بدر کو کی فرد نبوت کا باقی نہیں ہے ، حتی کر تر آن مزیز کا واسٹ اور اس کی شریعیت کا یا بندم وکرم می کوئی نبی اس اتست میں پیدانہیں ہوسکتا ، اسسے اس غرتشریعی ا ونظلی نبوت کی میننی ہوگئی جومرزاجی نے مسلما نول کوبہلانے کے لئے ایجاد کی ہے۔

التَّارِئَقُولُوْنَ يَلَيْتَنَا اَلْمَعْتُ الْمُعْتُ الْمُسْمَ كُمِيمَهِي حُمَاثُهُ خِلَاتُ ک ہوتی الٹرک احداطاعت کی ہوتی اکھی ا رسول الشمسل الشرعليد كاسلم كى ي

آيت نمر ٨٩ كَوْمُ ثُقَدِي دُجُوْهُمُ فِي ﴿ وَجِل دِن ا وَندِ عُول لِهِ الْعُلْ مُعْ لِنَكُ اللهُ وَأَلْمُعُنَّا الرَّسُولَا. (احزاب،پ۲۲)

آیت کے سیاق ومباق پرنظرڈ النے سے صاحت ظاہرہے کہ السوسولآسے آخفر صلى الشرعلير و لم مراوبي اس سے بيلے يسشلك اور سايل ديك وغيوم الفاظ وكيو. وابدذا آيت كاحل يب كراس اتمت ك كفار كوبنم س اى يرعذاب مؤلكم اسخفرت میلی الشه علیه وسلم کی اطاعت کیوں نرک ۱۰ دراسی بران کوحسرت موگی .

ا ولاكم آث كے بعداً وزانسيا بعي پيدا ہونے والے تھے، ا وران كى اطاعت ممی امت کے لئے ضروری تھی تواس اطاعت کے ترک رہی عذاب ہونا جا ہے تھا' اوراظها دحسرت کے دقت کغا رکا یہ تول ہونا چلہتے تھا اَ کَمَغَنَّا الرَّیْسُلُ بینی کاش ہم آن سب دمولوں کی طاعت *کرتے ہوہا دی طرف بیسیے گئے*۔

اوداس طرح آبیت ذیل می اس منی کی شا برے ،۔

آبت نمر اللَّهُ وَهُوْمَ يَعَضُّ الظَّالِهُ عَلَى السَّادِصِ وَاللَّهُ الْعُكَامِلُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللْ

مَعَ الرَّسُولِ سَبِيُ لَا قَرْكِنَ ) كم ما تدلاست اختيار كرنا مِ آيت نمبراه في مَا أَذُ سَلَّنْكَ إِلَّا كُمَّاتَ أَنْ اللهِ الديم في آب كوتمام بي انسانول ك لِلنَّاسِ بَشِيُرُا وَيَوْيُونُ رسومَه، تِلِهُ لَ طرف بَشْير ونُذير بَاكْرَجِي بِ

اس منمون کی چندا یات پہلے گذری میں اوراک کے ذیل میں صورت استرال میں میان کردی می ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آبیت کری می انحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فيعوم بعثت تابت كرتى بعس كالازمى نتيج ب كرتيامت كسمام سيدا مونے والی نسلوں کی بوامیت کے صرف انخفرت ملی الشرعلیہ دسلم کفیل بنا دیے گئے ہن آیے کی نبوّت کے بعدکیسی ا ورنبوّت کی دنواہ دہ کسی صودت سے ہو'ہ ہرگرز خرودت ہیں ۔ آیت نم روا ان هُوَ إِلَّا نَنِ مُوَّ لَنَكُمُ اللَّهُ مَلِيكُ مِلْ مُعَدد من الشَّمليك م ، قدْر ال مَيْنَ يَكُنْ عَذَابٍ مَثَلِ يُهِمْ اللهِ والعرب الك أفوال علاب شيم

سودة مسباد ، پيځ ،

اس آیت کرمیری عذاب شدید تیامت مرادب ، جیاکدان کیروغسره مفسرین نے تفریح فرمانی ہے و دیجیو تفسیرابن کثیر، ص ۱۷۱، چ۸)۔

اولاس الئ اس آيت كا مال مى دى ب بواد برجيداً يول س ثابت موديا ب - يعنى الخفرت ملى الشرعليروسلم ا ورقيامت كوديان مي كونى اورني بدا بونيوالا نہیں ، ابن کثیر دہم اللہ علیر نے اس آبت کی تغیر صدمیث ویل سے کے ،۔

مَتَى اللَّهُ عَلَيْ فِي وَسَلَّمَ بُعِثْتُ مَا صَلَ الشَّرِعليه وَسَلَّمَ عَسْرا ياكم مِن اور أَنَا وَالسَّاعَةُ حَبِينِعًا إِنْ كَادَتُ السِّيمِ كَيْنِ لَتَسْبِقَنِي . مداة احسان في ركويا، ووتومجه عبى أعجم و لُ جالً

عَنْ بُوَيْدِ لَ يُكَالَ قَالَ دَيْمُولُ اللهِ | معرت بريرة الوى بي كم آنخفرت (ابن کثیر)

اس مدیث مشسریف کامفهون آئیت خرکوده کی تفسیرا دراس کا واضح ثبوت ہے کہ سخفرت صلی الشرعلیہ وسلم ا ورقیامت کے درمیان کوئی اور بی بہیں، اور قیامت انخفرت صلى الشعليه وسلم نمح ساتحه ساتحه موسق سے يہى ا ودحروث يہى مراد ہوسكتام ورنهمعًا والله يكلام بوئ واتع كے خلاف ہوگا ، بالخفوص آج حب كم آنحضرت

ملى الشرعليه وسلم كى وفات كوجى تقريبًا سا ره تيرو موبرس كذر ي بي اورقيات آن تک بمینهیں آئ ۔ بس آئی طویل اور ویف مرست کے ہوئے ہوئے اگر قیامت کو قریب کہا جاسکتاہے توصرف اس اعتبارے کہ آٹ کے اور قیاست کے درسیان

« مغبوط کرتاہے انٹرامیان والوں کو منبوط بات ہے ، دنیاک زندگ می ا درآخرت میں ی اَيت نمر ١٣ مِنْ بَنْ اللَّهُ الْسَانِينَ ٱمَّنُوٰ النَّابِتِ فِي الْحَيٰوَةِ إلدُّ مُيَادَفِيا لُاخِرَةِ و

سورهٔ ابرامیم ، بیا

یہ آبیت کریمہ ملاب قرکے بادویں نازل ہوئی ہے ،جس کی تغییر حادیث ہیں ہی طرح فرائ گئی ہے ، میم بخاری میں بروایت برام ابن عا ذب مذکورہے کہ ،۔

« جب مومن اپنی قریں بھا یاجائے کا تواس کے پاس سنسرشتے آئیں تھے ہیر مه شہا دت ہے گاکہ انٹرکے مواکوئی معبودنهيس اوتمحسده دسول التر میں ابس میں تول ثابت ہے وابت شِبت الله مي ذكور ہے ۽

إذَا ٱتَعُيلُ الْتَوْيِنُ فِي تَسَبُرِهِ ٱتِيَ ثُمَّ شَهِدَ آنُ لَالِهُ إِلَّاللَّهُ دَانَ مُحَدِثَ الْآيُولُ اللهِ فَنَالِكَ ثَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ أمَنُوْا بِالْعَوْلِ الشَّابِتِ الاٰيةِ ( بخارى ، بي مص١٨٦)

ا ومیچمسلم اورنسیانی اودابودا وُد ، ابن ماجر ،آسکیپلی ، ابوعوان وغسیبره مینهمی پر ردا بت کسی تدانعضیل کے ساتھ موجو دہے ،حس کے بعض الغاظ میں ہے کہ موتن قبر یں شہادت سے گا کرالٹر کے سواکوئ معبودنہیں ، اورحضرت محرصی الشرعليروسلم كو بیجانے گا، بس میں تول نابت ہے۔

ادمی مسلم دغیره کی روایت یس سے کہ اس سے پوچیا ملے گاکترادب کون ہو ؟ پس وه کچ گا ، رکزتی ۱ دلمهٔ وَنَیِسِیِی مُهَحَمَّنُ (میرا پرودوکارالشب ا درمیرے بی محسمد (ملی الترطیرک کم ) پی ) ۔ ( دیکیونستی البادی ، ص ۲۰۳ ک

الغرض ان تمام احادمیشسے ثابت ہواکہ آبیت ہیں قول ٹابہت سے وہ کلام مراد ہے جومسلمان سوال قبرے جواب میں کے گا۔ ا در بهی معلوم بواکراس پس جب نبوّت پرکلام آئے گا تو وہ صرف آ بخفرت ملى الشعليرة لم كوابنانى ستلاكرامتحان ين كامياب موكا.

بكليمن مدوايات يس يميى ب كرو جواب يس يول كي كا ا

" میرے نی محمصلی الشرطیر کلم ہمیں جو کہ خاتم النبیین ہیں ہے ۔ دیمیو دائنٹور میں ۱۶۰۰

ع ۲ کی روایت بزگون)

اب اہل انصاف غورسندا ئیں کہ انخفرت صلی الشہ الملید وسلم کے بعدیمی کوئی نبی خواہ کی سے ہوں دنیا میں مبعوث ہوتے ا درمسلمان ان پرایمان لاتے توضرور تماکہ جب قرمي نوت كاسوال بوتاتو ده اس نى كانام يتد

نكن بم معامله برعكس ديجية بي تمام مسلمان فريجي بي كتية بي كربها دي محمدي ا وداس کے ساتھ ہی مرزان اورام کا خاتمہ کرنے کے بیٹے بینمی اعلان کرتے ہیں کہ آئ ا خرالنبيين بن ، ا درجب آيت مذكوره من قول تابت سيمي مرادب بيآيت كرميم طلقًا ختم نبوت كے لئے ايك توى دليل ہے ۔

آيت نرا الكُلُ إِن كُنُ تُدُنُحِبُونَ الله مُكْرَراد يَجِهُ كُوار مَ الله عَمَد منت 

اس آیت کرمیریں اس امت کے لئے صروت آنحفرت صلی الٹرعلیہ وسلم کے ا تباع پر مبت خلاوندی کا و عدوسے اور کسی نبی کے اتباع یا اس پرایمان لا فریر واقوت نہیں ،جس سے ناست ہواکہ آئے ہی آخری نی ہیں ، آئے کے بعد نہوئ تشریعی بی پیا به گا اور ندبتول مرزاجی غرتست دی یا فلی بر دزی ، کیونکه اگرکوئی بی پریدا بوتولازی بر کہ اس پرایمان لانے اوداس کا آنباع کرنے کے بغیرکوئی شخص محبوب خوانہ بن سے ، جیاکه اس سے پہلے بہت تفصیل کردگذاریکا ہے ۔

آبت نمره 1 مَا يَنْظُلُ وْنِ الْدُالسَّاعَةَ ﴿ وَ وَكُلِ السِّكِسِ مِيرُا اتْعَادِرِيهِ مِن مِرْ

· تغییرجان السبیبان منحه ۲۳ اورتغیرکیم منحه ۵۲۱ و غسیسویمی اس آیت

کی تغییررتے ہوئے فرا یاہے کہ ۱۔

رُمِنُ ٱشْرَاطِهَامَبُعَثُ رَبُولُاللهِ

مَلَىٰ لَهُ عَلَيْهِ وَمُسَكِّمٌ .

فود ملاماتِ تیامت میں سے ہے ہ ببثت بوی کواس آیت نے ملا استِ قیامت قراندیا جس کی وجریہ ہے کہ آہے

ے بعدا درکوئی بی پیدا ہونے والانہیں ،جیساکہ خودا کفرست مسل الشرعلیہ وسلم نے الجذائی

کی مدیث مین مفضل بیان فرایا ہے ،جس کی شرح آیت نمبر۲۲ کے تحت میں گذرہ کی والمارج اين مُوَالِّذِيْكُ لِلْعُالِمُنْكُ الْمُعَالِّمِينَ م يرتوايك نعيمت بي جبان والول كو

وَلَتَعُلُنُ مُن مُنِالًا لَا بَعُل حِينِ الله ا ورتم مسلوم کرلوگے امس کا حال

تموزی دیریچے ی

" ا وداً تخفرت صلى الشرطير وسلم كى بعثت

(سودهٔ ص ، پ۲۲) اس آيت مين المحضرت صلى الشرعليه وسلم كى عوم بعثت بتلاكرخيم نوست كااعلان كياكياب ،حسكامفقل بيان يبك كذر كالبيد .

آيت نمر، ١ فَ إِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَّى تَلُبُكُ

بِإِذُ نِ اللهِ مُسَدِثًا كَا بَئِنَ تِکَ نِهِ . ( بَرُو، بِ)

> آيت نبره ا رَلَتُاجَاءَهُمُ رَيْسُوٰلُ ۗ مِّنُ عِنْ اللهِ مُصَلِّ ثُ لِيسًا مَعُهُمُ مِ (بَرُّهُ ) بِي

كيت نمرا ا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقً لِيَمَامَّتَكُمُّمُ . رَبْرُو،كِ)

. " سوحبر ميل في يرقران آپ كے تلب تك بنجاديا ب خلادندى كم ساس كه مالت ب كرتسري كرد إب اس دى كى جوآب سبيے نازل بوجل ب " اورجب آیا اُن کے پاس تولی ایم الٹرک طرف سے جواس دی کی تعسویق كرتاب جابل كتابىك ساتوشى ۔ ﴿ نعِنى تودات وانجيل وعشير ) " " قرآن ميدي ہے اُس دى كى تعديق كرفے والا جوابل كا كيساتوتى دينى تودات وانجيل دغير) به

ان تینوں آیات ِ قرآنید کا جاصِل یہ ہے کہ جو دمی آنخفرت صلی التُرعلیر وسلم نازل ہونی وہ اس وی کی تصدیق کرنے وال ہے جو آ ہے سے پہلے انبیار پرنازل ہو چی ہے ۔ اس مفعون کی آیات قرآن مجید میں کڑت سے موجود میں اورا ورکھی ماجی میں

اگر ذوا تدترسکام لیا جائے توان سب آیات میں انقطاع دی ونبوت کا واضح اعلا ہے ،کیونکر جب ہم انخفرت سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور آپ پہلی کتب ساویر کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہیں صلوم ہوتا ہے کہ وہ اگرا مک طون لینے سے پہلے انبیارا دوران کی طوف نازل ہونے والی وحی کی تعدیق کرتے ہیں تو وومری طوف آئندہ آنے والے بنی اور نازل ہونے والی وحی کی خوشخری ہی احت کوسناتے اوران کی تعدیق کرتے ہیں ۔ دیکھو صفرت عیلی علیالت الم جب اپنی احت کودیوت اسلام دیتے ہیں توصف راتے ہیں ،۔

سیں تمہاری طرف انڈکا دسول ہوں، تعمد ان کرنے واڈا اس وحم کی جوہیے بہتے ناڈل ہو اکا سنی قودات اور فوخری دینے واڈ ایک ودرسول کی جائیں گے میرے بعدجن کا نام نامی احرب ہے إِنَّىٰ رَسُوْلُ اللهِ اِلْيَكُمُ مُعَوِّدَاً كِمَّامَئِنَ يَدَى مِنَ التَّوْلَاةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَكَانِي مِنْ بَعْدِي اسُسُهُ آحُسَلُ .

د سورهٔ صت ، نیک )

حسین ایک طرف دی ماسیقی تعدیق ہے ، تو دوسری طرف بعدی آنے والے دسول کی بشادت بی موج دہے ۔ مین سسراک مجیدال نم کرم مل الشرعلی ولی جب بعین اس مسلوب کوچوڈ کرم وف اینے سے جب بعین اس مسلوب کوچوڈ کرم وف اینے سے جب بعین والی کی تعدیق مربی مالک وی کاکوئی تذکر و نہیں ذوات ، مالا نکہ اگر بعدی می سلسائر وی جاری ما ناجا سے تواس کی بشادت اوقعدی بنسبت ماقبل کے ذیا وہ اہم ہے ، جیسا کہ اور شفقل بیان کر دیا گیا ہے ۔

کیونکرکتبِ سابق کی تفریق اگرا بل کتاب کی قریم دین محتمدی کی طریف کی کینی وال دی کی بشادت اور کی کی کی کی کی کی کینی وال ہے تو بعد میں آنے والے بنی اور نازل ہونے وال دی کی بشادت اور اس کی تعدیق تمام احتیج دئیر کی آئندہ لسیوں کے لئے ملادنجات ہے۔

باایں ہم میرنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کر مسسواک عزیزا ورنی کریم ملی اللہ علیہ وکلم مرب لینے سے بہلے اضب یارا ودال کی وحی کی تصربتی پراکتفا ، فراتے ہیں ، ور ما بعد کے استعلق با وجودا خد خرورت کوئی اشاوہ ہمی ہمیں فرماتے ، بلکہ میا مت طود سے انعظاع نبخت کا اطلان فرماتے ہمیں تو بلامشہ اس پرایمان لانا پڑتاہے کہ سخفرت کالٹرعکہ دکم کے بعد کوئی بی پیدا ہونا تعنامے خوا دنری پس معتد ورنہیں ۔

سے بعد دیں ، پید ہر بو ساس مدروں ہوں سے در ہا ہا ہے۔
یہ بنا نوے آیات مسرآنیہ ہیں جوآنحفرت ملی الشرعلیہ دسلم کے بعد قبرت کا اخت تنام بوشا حت تا بت کرتی ہیں ا دراعلان کرتی ہیں کہ آپ کے بعد ذکوئی تشریعی بی طلی مروزی ۔
دکوئی تشریعی ہی ہیدا ہوسکتا ہے ا ور نہ بقول مرزاجی غرتشریعی بیا طلی مروزی ۔
مسئلہ خبتی نہویت کا ہرمیا ہوست ران مجید کی دوشنی میں واضح ہو جکا اس کی بنانوے آیتوں نے ہرسوتے ہوئے کو مبدارا درمبدار کو ہوست یا دکرے حندل کی مجت اہل عالم رہمام کردی ،اس کے بعد می اگر کوئ ختم نبوت پرایان نہ لائے تواس کی تسرید ، ذیبای حوی بات پرایان الائیں گے ہوست ، ذیبای حق بی مدید ہوست میں اس کے بعد وہ کونسی بات پرایان الائیں گے ہوست میں مدید ہوست ہوا ہیان الائیں گے ہوست میں میں مدید ہوست ہوا ہیان الائیں گے ہوست میں مدید ہوست ہوا ہیان الائیں گ

## ايك ضرورى تتبينه

یہ یا در کمناچاہئے کہ ذکورۃ العدد ننانوے آیتیں ہوختم نبوت کے نبوت ہیں ہیں اور کمکن ہیں ، ان میں سے بعض اس مقعد ہیں بائل مرزی اور عبار الشے النص ہیں ، اور بعض امن مقعد ہیں بائل مرزی اور عبار الشی یا دلالۃ النص اورا قشنا رائنع کے طور پر ہیں ، اور یہ چاں لمالاتی باتفاق علما راصول استدلال کے تعلی اور تینی طربق ہیں ۔ ( دیمی وسامی ، نورالانوار فی جی اور بعض وہ آیات ہی جون سے بطراتی ہستنباط یا نکا سے کے طور پرختم نبوست کا شورت نکا تا ہے ، جواصل سنلہ کی تا تئید کے لئے بیش کا گئی ہیں ۔ واصل سنلہ کی تا تئید کے لئے بیش کا گئی ہیں ۔ واصل سنلہ کی تا تئید کے لئے بیش کا گئی ہیں ۔ واصل سنلہ کی تا تئید کے لئے بیش کا گئی ہیں ۔ واصل سنلہ کی تا تئید کے لئے بیش کا گئی ہیں ۔

\*\*\*\*\*\*\*\*

له قرآن کریم سے محاسئلہ کوٹا بت کرنے سے سے چارط بیّ ہمیر ، عباست النس ، است ّن آائنس ، واللہ النمس ، اقتصارالنعی ۔ جن کی تولینیں امول کی کتابوں میں خصل ہیں ، اور یہ چاروں طربیّ با جا رج اہل اصول تعلمی اودیّیتین ہیں ۱۲ منر

## صيمهم بنوت حسّما وَل؛

ایک اورس ا نیام النبین کے معنی میں مرزائیوں نے جو برت طرازیاں افتیار کی اوراس کا ازار کے اس افتیار کی اوراس کا ازار کے میں مرزائیوں نے جو برت طرازیاں افتیار کی در اوراس کا ازار کے میں انتخاص میں کہ انتخاص کے خات ما کمیشن کے اس امر سے میں اکو کہ و ن میں جو تک میں کے بعد کوئی محدث بیدانہ ہوگا۔

مرلانی این اس ا بدفریب تقریر برخشی ، تیکن در صیقت یمی ای مرلانی فرنی کاک شمری به فران است است به می ای مرلان فرخی کاک شمر به جو خاص مرلائیت کا صدب ، کیونکه خاتم المحرثین ، خاتم المحققین وغیروانسان کاکلام ب ، حب کو کی خرنهیں ککل کیا ہونے والا ب ، کتے آدمی بیدا ہوں گے اور کتے ما ہوں گے ، اور کتے جابل رہیں گے ، کتے محدث ومنسر بیں گے ، اس لئے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سی خص کے لئے خاتم المفترین وغیرو الفاظ استعمال کرے ، اور گرکہیں اس کے کلام میں ایسے الفاظ پائے گئے تواس کے مواج ارونہیں کہ ان کو مجازیا مبالغرب مول کیا جائے ورند یہ کالم بالکل لغوا ورب معنی بلکہ حبور صبوج ائے گا ۔

یکن کیافلاق مالم کے کام کوبھی اس پرقیاس کیا جا سکتاہے جس کے علم محیاسے کوئ چیز یا ہزہیں ، ادر جو اپنے علم واخت یا اسکے ساتھ انبیار کومبوث فرما ہے ؟
پس جب علیم وخیرا در قدوس و یکم کے کلام پاکسیں کسی ذات کے تعلق فاتم ہیں ہیں جب علیم دخیرا در قدوس و حکم کے کلام پاکسیں کی فاہری اور حقیقی معنی کوجر بلا تحلف نے ہیں چیوڈ کرمبالغہ یا مجا زیچل کیا جائے ۔

الغرض انسان کے کلام میں ہم جور بیں کہ ان کلام کوظا ہری منی سے میر کرمبالغہامجاز پر مول کریں ، گرخدائے قدوس کے کلام میں ہیل سی کوئی فرست مہیں، اور بلا ضرورت حقیق منی کوچوڑ کرمجاز کی طریت جانا اصول سلم کے خلات ہے۔ اس کے علاوہ جب فالتم انہیں کے معنی خود قرآن مجید کی ننانو ہے آیات نے واضح طور بربتبلائے جس بی سی سی محانہ یا مبالغہ کو دخران مجید کی با اور بوری کریم مالی اسی طور بربتبلائے جس بی سی سی محانہ اس کی ایسی شرح فرائی ہے کہ جس بیں کوئی خفا ابائی نہ را ، اور مجانبہ اورا قوالِ سلمن نے اس کے ظاہری اور تقیقی معنی مراد لینے پرمہر کردی ، تو مجرک کو کیا بی بنج لے کہ اس کے ظامت کوئی مجانبہ کرادیے ، اگر جیالفا فاطمی سال کے اس کے اس کے طاحت کوئی مجانبہ کے اس کے طاحت کوئی مجانبہ کی اس کے طاحت کوئی مجانبہ کے اس کے طاحت کوئی مجانبہ کی اس کے طاحت کوئی مجانبہ کی ہو ۔

عجب ہے کہ فوڈ کلم حل محدہ نے کلام کے ایک حقیقی معنی بیان فراتا ہے ، اور میال عجب ہے دو کو ایک علی میں اندال ہوا اسی عنی کی انتہائی وضاحت فراتے ہیں ، اور میردسول کریم صلی الشعلیہ دسلم کے شاگر دصما برکرائم اور میرشام علمائے سلعت اسی کے معنی کو بیان کرتے ہوئے تعرق کرتے ہیں کہ برکلام لینے ظاہری اور تیتی معنی بوجول ہے ، نداس ہیں کوئی جانہ یا مبالغہ ہے اور نہ تا ویل تخصیص ، حبیباکہ ہم اس دسالہ میں بحوالہ افتقادا مام غوالی اور بھا کہ بھول ہے ۔ نداس میں کوئی اور بھول ہے اور نہ تا ویل تخصیص ، حبیباکہ ہم اس دسالہ میں بحوالہ افتقادا مام غوالی اور بھول ہے اور نہ تا ویل تخصیص ، حبیباکہ ہم اس دسالہ میں بحوالہ افتقادا مام غوالی اور بھول ہے ۔

لیکن مرزاصا حب ا دران کی انرحا دحندا تباع کرنے والے یہ نیا انکشاف کہے ہیں کہ یرنفظ مجازی منی پرمحول ہے سے

مِرِّ خِدَاکَہ ، ان وَدَامِ کَے مُگفت ، درحیرتم کہ بادہ فروش اذکجاشنید الغرض چونکہ قرآن عزیزا دراحا دیرے بویہ اوراج کم محابیہ اورا توالی سلمنے اس کا تعلی نیملہ کر دیاہے کہ خاتم النبیین اپنے حتیق اور ظاہری عنی رجمول ہے ، خاص کوئی مجانہے مہالغہ اور ختا دیل تحقیق ، تواب سی کوحی نہیں کہ اس لفظ کوخاتم ہم تعین دخیرہ الفاظ پر قیباس کرے اس کی منصوص و نقول تغییر کہ بسے ج

ختم بنوت حصّارًا لتمام شر



## ختم المنبوة في الحارثيث مصردة

## بِمُ لِللِّهِ لِلنَّصْرِ لِلسَّاحِ مِنْ فِي

عتم نبوّت کی احادیث متواتر ہیں

جس کی تغصیل سے پہلے ہم مخقرطور پرمتوا تر ہے معنی ا واس کا محم تبلاتے ہیں ، ۔ خبر میتوا تر وہ خرہے جس کے نقل کرنے والوں کی تعدا واس کثرت سے یان جائے کہ اُن کی کثرت دحیثیت کو دیکھ کوعقل کو یر گنجا کش نہ ہوکہ اُن سب کا جوٹ پرتفق ہوچانا تسلیم کرہے ۔

مثلاً بنترادگوم نے دیکھانہیں مگراس کے مثاندار شہر ہونے کا آفتاب کی طرح بقین رکھتے ہیں مکیونکہ اس کے وجود کی خردینے والے اس کٹرت سے ہی کم عمل ان سب کو کسی جوٹ بات پڑتفتی ہوجانے والے قرار نہیں دے سعتی ۔ مقال ان سب کو کسی جوٹ بات پڑتفتی ہوجانے والے قرار نہیں دے سعتی ۔

خرمتواتر کا حکم یہ ہے کہ اس سے جوعلم حاکل ہوتا ہے وہ قطعی اورلفینی اورالساہی برہی ہوتا ہے جیسا مشاہلا سے کا علم جس طرح دبلی کو دیچے کرمیس اس کےعظیم الشان شہر ہونے کا بیتین ہے شیک اسی طرح بغداد کے شانداد شہر ہونے کا بیتین اس کی خبر توار کی بنا ، پہنے ، یا جس طرح الدین کو دیکہ کریس اُن کے دجو دکا بیتین ہے اسی طرح متندرا ورد آدا کے وجو دکا بیتین ہے ، حالانکہ نہم نے ان کا زمانہ پایا نا ان کو دیکھا، بکہ فینی مرد خبر متواتر کا ہے ۔

اسی طرح مدیث متواتر کو سمیدنا چاہئے کہ جس مدیث کو آنخفرت کی الشرعلیہ دسلم سے دوایت کرنے کسے دالے آئی سے دوایت کرنے تک اس کڑت سے ہوں کہ ان کاکسی خلاب واقعہ بات پراتفاق کرکے جوٹ بولنا محال ہو وہ حدیث متواتہ ہے ، اس کے کلام نوی ہونے کا بقین بالکل ایسا بدیہی ہوتاہے جیسا دوہ ہر کے وقت آفتاب کے دجود کا ۔

ا وراسی لئے تمام اُمّت کا اجامی فیصلہب کہ اس پرا بیان لانا مستسراک کی طرح فرض اوراس کا ابحاد کفر مربی ہے ،کیونکہ وہ ورحتیقت ایک حدیث کا انکار نہیں ، بلکہ انحفرت مل اللہ اکسی کے نہیں ، بلکہ انحفرت مل اللہ اکسی کے مدق ودیانت پرجملہہ ۔

ا ورما فطالدنیا علامہ ابن جوعسقلان شنے اس مدیث کے تواثر کو تابت کرتے ہوئ فرایا ہے کہ نوا سسنا دوں کے ساتھ آنخفرت ملی الڈعلیہ وسلم سے روایت کی ممک ہے جن میں ہے تدین اسسنا دیں حسب قواعد محدثین میے ہیں۔

اورجب تواتر كاعلى مديب توسم كتي بيركم احاديث في نبوت كمتواترون

اہ کیونکرنی کریم ملی انڈیلیہ وسلم پایان لانے کا یہ مللب سی کے نزدیک نہیں ہوسکتا کہ آپ کے ملیہ شربیٹ اود آپ کی جسانی کیغیات پرایان لائے ، بلکہ ایک نی پرایان لانے کا اس کے مواکوئی مطلب نہیں ہوسکتا کہ ان کے ہرقول رہنچرکیس شک کے بقین کریے ۱۳منہ

میں کو فامشبہ بنہیں ، کیونکوخم بوت کی امادیث مریج تنوے میں فائد ہیں جن میں سے تقريرًا جالين مرشي بتعريمات محذين مج بي ، مرت اتنا فرق ہے كه حديث مت كَنَّ بِنَعْكَ مُتَعَيِّدًا كَى الغاظ مِعِي مُواترَبِي، اوراحاديثِ فَي بُوت مِوارَ لعنى ين معنى بالفاظ مختلفه تنول والداحاديث مين فيمون ختم نبوت بيان فرايا كياب. بكراككتب مديث كے تتب يں يورى كومشش كى جلك توعب نہيں كم لائين بَعُدِی کے الفاظ می ورجۂ توا ترکوینے جائیں بھونکہ انہی الفاظ کے ساتھ جہتگ اُ احادمیث آیب انشام الشداسی رسالهیں الاحظرفرائیں تھے ۔

مالانكهم وض كريج ين كركتب حديث كاجوذ ينرواس وقت ما بعصامنه وہ بہت محقرب، اوراس پرمزدیر کہ بجوم مشافل کے وقت نہایت دے اطمیرانی كى مالت يں اس رسالہ كي ترتيب بوري ہے۔ اورا مام الحديث ما فطابن ورمايي کا بیان ہمادے اس گمان کی تعدیق کے لئے می کافی ہے۔

طاحظ پومِلل وَنِحل ابن حرْم صغرِ ٤ ٤ ، جلوا قدل : ر

وقل صرح عن ديسول الله لم كمالك المسجن حزات نے آنخر شامی الترا ليرول المنفرت ملى الشرعلية لم كاي ذوان مي وي ہوچا بوکراپ کے بعد کول بی بیس "

عليه ويستمر بنقل الكواناتى كنوت وثيزات اورقرآن مميكنقل كيا نقلت نبوته وإعلامه وكتابه مسي اكن بي كثيرالتعلاص لمنات كأنك انه اخبرانه لانبي بعلا.

یلل کی اس عبا دست سے نرمرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ مدیث لَانَبِیّ بَعْنَ اُسُواً ے ، بکہ بیم علوم ہوتلے کراس کا تواتر بی اسی درجہ کا تواتہ ہے جس درجہ کا آنحترت منى الشمليه دسلم كانبوّت أ دراكي كم عجزات ا ورقرآن مجيديًا تُوارّب ا ولامًا التفسير الحديث ما فظ عادالدين ابن كثير في آيت خاتم النبيين كي تفسيركية مف فرايب . ويذالك ورديت الاحاديث المتوأ توةعن ديول الله صؤالكه لمي وسلمس حديث جداعة من الصحابة منى الله تعالى عنه-م دتغييران كثير مدم ، ج ٨) ٣ احاديث تواتره رسول الدُّمل الرُّعلير وُسلم سے ختم نبوّت پر وارد ہوئی ہیں جگ

محایخ کی ایک ٹری جاعت نے بیان فرایا ہے ہ ۱ درسیڈمجود آلوگ روح المعانی میں فرملتے ہیں ۱۔

کونه صلی الله علیه وستمدخاتم النبیین سدانطق به الکتاب وصل عت به السنّة واجعت علیه الامة فیکتم مدی خلانه ویتسل ان اصر به در دری المعانی مط ، ج د)

" ایخفرت ملی الٹرعلیر کی سلم کاخاتم النیسین ہونا اُک مسائل میں سے ہی پر قرآن مجید نے تعریح فرا کی اورا ما دبیث بوج سے حامان میں سے اس کا منکرکا نسر سجعا جائے اسکا منکرکا نسر سجعا جائے اسکا منکرکا نسر سجعا جائے اسکا اس پرا مراد کرے توقیل کردیا جائے ہے

اس کے بعدا حاویث ختم نبوت ح ترجۂ ارد و بریز نا ظرمین کی جاتی ہیں ترتیب میں اس کی رعابیت کی گئی ہے کہ بخاری ڈسلم کی روا یا ت کو پیلے ا ور دومری حدیث کی روایات کو مبرمیں لکھا گیا ہے۔

صحيين بنى بخارى ولم كى احاديث

م حضرت الوبرري المخفرت ملى المنطير و مسلم سے روایت فراتے ہی کر آھینے فرایا کو میری مثال مجد سے پہلے انہیار کے ساتھ ایسی ہے جسے کسی محف نے گر بنایا اوراس کو بہت عمد واوراً واستر براستہ بنایا ، مگراس کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگر تعسید سے چیوڑ دی ، پس لوگ اس کے دیجنے میں ورجی آتے ہی اور خوشس ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہی کریدایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ وی گئی زاکر سکان اینٹ بھی کیوں نہ رکھ وی گئی زاکر سکان مين نمبر عن آن مُن مَن وَقَ الله مَن وَقَ الله عليه وسَلَمُ مَن وَسَلَى الله عليه وسَلَمُ مَن وَسَلَى الْانتها وَسَلَمُ الله عليه وسَلَمُ مَن وَسَلَى الْانتها وَسَلَمُ الله مَن مَن قبل كَمَنكُورَ جُلِ مَنى الْانتها وَسَلَمُ اللّه مَن الله مَن الله مَن الله وَلَه حَبُون لَه وَ لَه مُن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله

ک تعیرکشل بودباتی، چنانچریں نے اس جگر کو پُرکیاا و دمجہسے پی تعرِنِخ سنگل بِکا اودیمی بی خاتم النیسین ہوں ۱ دیا، مجہ پر تمسام کرشل خم کر دیئے گئے ہے النفاش داحسد ف سسنده مثابه والنساق والتونى مثابه والنساق والتونى وَنَهُ بَعُفِ الناظر ثَكُنتُ آسًا سك وُحُدَمُ إللَيتَة وَيَجُمُ مِن الْبُنتُ الْوَسُلُ مِن الْبُنْدَ الْوَسُلُ مَكنِ الْوَسُلُ مَاكنِ عَمَا الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مَا لَا لَهُ مِنْ الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مَنْ الْوَسُلُ مِنْ الْوَسُلُ وَالْوَسُلُ وَالْوَسُلُ وَالْوَالْوَلِي الْوَسُلُ وَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَالْوَلِي الْوَلْوَالْوَلِي الْوَلْوَلِي الْوَالْوَلِي الْوَلْوَلُولُ الْوَلْوَلُ وَالْوَلْمُ وَالْوَلُولُ وَالْوَلْوَلُ وَالْوَلُولُ وَالْوَلْوَلِي وَالْوَلِي الْوَلْوَلِي الْوَلْوَلِي الْمُنْ الْوَلْوَلِي الْوَلِي الْوَلْوَلِي الْوَلْوَلِي الْوَلْوَلِي الْوَلْوَلِي الْوَلْوَلِي الْوَلْوَلِي الْوَلْوَلِي الْمُنْ الْوَلْوَلِي الْوَلْوَلِي الْمُنْ الْوَلْوَلِي الْوَلْوَلِي الْمُنْ الْوَلْوَلِي الْوَلِي الْمُنْ الْوَلْوَلِي الْمُنْ الْوَلْوَلِي الْمُنْ الْوَلْوَلِي الْمُنْ الْوَلْوَلِي الْمُنْ الْوَلْوَلِي الْمُنْ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُنْ الْوَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْوَلِيُولِي الْمُنْ الْ

ہولاگ کیما وی تحلیلات کے ذریعہ تم ہوت کے عوم میں ہے مخترعہ نہوت سے عوم میں ہے مخترعہ نہوت شہویہ بروت سے متابعت کو صرف نہوت تشہویہ کے ساتھ محفوں پر فورون برائیں کم ساتھ محفوں پر فورون ساتھ کی ساتھ محفوں پر فورون ساتھ کی ساتھ محفوں پر فورون ساتھ کی استیصال فوا دیا آئے منہ اللہ علیہ دسلم کے استیصال فوا دیا ہے ۔ کیونکہ استیسل کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح پر ہے جس کے ارکان اندیا رعیبم الت نام میں ۔ استخفرت ملی اللہ علیہ دسلم کے اس عالم میں تشریف کے سواا ورکسی میں کی گنجائش تعمیر میں باتی نہیں تھی بحس کو استحفرت میں ایک ایشا میں میں میں منبوت تستسریدیہ کی گنجائش ہے اور استوار کر میں میں منبوت تستسریدیہ کی گنجائش ہے اور استوار کر میں میں منبوت تستسریدیہ کی گنجائش ہے اور استوار کی منبوت کی تعمیل فرمادی ، اب اس میں منبوت تستسریدیہ کی گنجائش ہے ، اور منبوت تستسریدیہ کی منبوت تستسریدیہ کی کندر کی منبوت تستسریدیہ کی منبوت تستسریدیہ کی کندر کی منبوت تستسریدیہ کی کندر کی منبوت تستسریدیہ کی کندر کی ہوئی کی کندر کی کندر کی کندر کی کندر کی کندر کی کندر کی کردر کی کندر کی کندر

علادہ بریں حدیث ہیں مشل الانسیاء من قبلی کے الفاظ خصوصیت ہے تا بل خودیں جن سے انبیا رکاعوم بتلایا گیاہے ، آنخرت ملی التُرحلیہ وسلم سے بیلے جنے انبیاء گذرہ ہے ہیں جن میں اصحاب شریعت جدیدہ بھی تھے ، اور پہلی شرائع کے تلع جسی انبیاء کا نوش ان سب کے مجع سے قعر نو تا سک کی کی دانع میں جس کو آئی ہے جا نوایا ، آپ کے بعد کہ تی ہم کے نہائش کہ کی دانع میں جس کو آئی ہے لادا فرایا ، آپ کے بعد کہ تی ہم کے نہائش نہیں ، ربی ،

ایک شبادلاس کا اذالہ مرزائی امّست نے اس مدیث کی تحربیت کے لئے کہا ہے کہ جب نبوت کے لئے کہا ہے کہ جب نبوت کے حلی کا تشریب کے جب نبوت کے حل میں کسی کی گنجا کش نہیں رہی تومیر آخر زمان میں کسی کا تشریب لا ناکس طرح ہوسکتا ہے ، نیزان کا اپنی مگر سے کل کر دوسری جگریں جانا تعربی وّت

کے تزارٰ کا باعث ہوگا ۔

سکی جن شخص کو عقل وانعما ف کاکو اُ حصر طاہبے وہ بلا تکلف مجدسکتاہے کہ مکان کی کسی ایٹ کے اندم نہیں آتا کہ بہاتام مکان کی کسی ایٹ کے اندم نہیں آتا کہ بہاتام انتہاں فنا ہوجی ہوں .

تعیک اسی طرح سمجو کرکسی نبی کا آخری ہونا بھی اس کؤسستلزم نہی کا آخری ہونا بھی اس کؤسستلزم نہی کا اس میں اس کے اس پہلے سادے انبیاء وفات پانچے ہوں ، اس لئے آنحری رکن ہونا سمجدیں آتا ہے دہ کسی طرح مشیل بلیغ سے جو آپ کا قعرِ نبوت کے لئے آخری رکن ہونا سمجدیں آتا ہے دہ کسی طرح مضرت عیلی علیات لام کی حیات کا منافی نہیں ۔

اس طرح یرکہنامی انتہائی جہالت ہے کہ عیلی علیات لام کے آخر زائم ہے آئے سے قصر نبوت میں حکے اخر زائم ہے آئے سے تصر نبوت میں حکم میٹ برجاری کے جائیں ، مینی آگرکوئی شخص یہ کہے کہ میٹ برجاری کے جائیں ، مینی آگرکوئی شخص یہ کہے کہ الماری کے جائیں ، مینی آگرکوئی شخص یہ کہے کہ الماری کے اندوس کا یہمطلب سجھا جائے کہ وہ در ناوجانور ہے ، جنگلوں میں رہتاہے ، آس کے دم میں ہے ا در بڑے بڑے ناخوں اور بالول والامیں ہے ، وغیرہ وغیرہ ۔

یا گُرگوئی شخص کہے کہ فلاں آدمی چا ندے ما شندہے تواس کا مطلب بدلیا جائے کہ دوا کیک گول کرہ ہے نواس کے المتع پا وُل ہیں اور ندا پچھے ناکس، وہ آسمان ہی جُڑا ہواہے یا جدید پختیقات کے امول پر وہ زمین کے گرداگر د حکر کھار الہے تکر

برمي عقل ودانش ببايركربيت

حدیث نبوی میں اگرا نبیار علیم السلام کو ایک مکان کی انیٹوں کے ساتھ تشبیہ بیگی توان عقم نسبیہ بیگی توان عقم نسبی السلام کوشمیک شمیک گارے کی انیٹی سمجدلیا اللہ اندیا فر بالشرائ کو تہ برتہ فیال کرکے ایک خیالی سکان بن الیاء اوٹ بیٹی کے آخر زانہ میں دو بارہ اس عالم میں آنے سے اس سکان میں زلز لہ ڈالنے نظے ، کیا خوب پر بلغ علم دنہم اور اس برمجدومیت کے مہیں نبوت کے دعوبے ۔

ہم کہتے ہیں کہ اگراسی طرح مستبہ برے تمام احکام کومٹ بہ پرجاری کرناہے اور انبیارعلیم السّلام کوٹھیک اینٹوں کی طرح سجعناہے تو مجرتھ پہنے تشاکل کے آخری نزدل بری موقون بیں ہوگا ، بلکہ اپنے زمانہ میں بی وہ جب کوئی حرکت ایک جگرے دوسری جگرکی کے تب بھی مرزان منطق کے مطابق نبوت کے محل میں ذلزلہ آئے گا ، بلکہ اس صورت میں ایک حضرت عینی ہی کی کیا تحضیص ہے جب کہ مرزی قصر نبوت کے لئے ایک اینٹ کے مرتبہ بہتے ، تو ہرنی کی ہر حرکت سے یہی زلزلہ آتا ہے گا ، إمّالله الإ

ختم نبوت

کہ بنی امرائیل کی سیاست خود ان کے انسبیا رطیم استلام کیا کہتے ہے ، جب کسی بنی کہ دفات ہوتی تھی توالڈ تعالی کسی و درسے بنی کوان کا خلیذ بنا دیتا تھا، کی جہیں بعد کو ٹی بنی ہمیں ، البتہ خلفا مہول گے ۔ (بے شنکر ہمی ہی ہے مومن کیا کہ یا دسول اللہ ؛ اکن خلفا مرکے متعلق آپ کیا حکم دیتے میں ؟ آپ نے دنسرایا ہمرایک کے بعد و دمرے کی بیست پوری کر وا و دران کے بی اطاعت کو پودا کر و اس کے کہ انڈ تعالیٰ اُن کی دعیت کے متعلق ان سے منال کرے گا ؟

دروایت کیااس کوبخاری گے صنحہ ۲۹۱ جلدا قرامی ، اوڈسلم نے کتاب المادیتیں ، اورا نام احتریے اپنے مسنوصنحہ ۲۵ ملڈیں ، اورا بن ناجرا دوا بن جربرا دوابن ابیشیہ نے

یہ حدیث جس طرح نبوّت تشریعیہ کے انقطاع کے لئے دوشن دسیل ہے اسی طرح ہرتسم کی نبوّت کے اخت تام کا اعلان ہے ، اس سے منرزا صاحب کی ایجب ادکردہ نبوّت غیرتشریعیہ نج سکتی ہے اور نہ ہروزیرا و نظلیہ ۔

مدی ذکورے فیرتشری یاظا دد افرل اس ایے کہ نعی حدیث مطلق اورعام ہے کا ب کر بروزی یا بنوی بوت کا اس ایے کہ نعی حدیث مطلقا برمعداق بوت کی نفی بروزی یا بنوی بوت کی نفی است بہوتی ہے بہ اگر بقول مرز اصاحب غیرتشری اورظلی یا بروزی بھی کوئی بوسکتا ہے تو وہ بقیب تا لانبی کی نفی کے تحت میں واخل ہے بلکہ اگر دلا ہوری مرزائیوں کے خیال کے مطابق کوئی تفی سنے بسی بیچ سکتا ، خیال کے مطابق کوئی نفی سنے بسی بیچ سکتا ، کیونکہ لانبی بول جا ہے ، آپ کے بود میں پر لفظائی بولا جا ہے ، آپ کے بعد سے را نہیں ہوسکتا ۔

دوم ؛ اصول اورمعانی کامشہور علی قاعدہ بے کہ جب نکروننی کے تحت میں آتا ہے، تو وہ استغراق اور عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس حدمیث میں بی لفظنی نکرہ ہے اور حروب ننی لاکے تحت میں واقع ہے ، اس کے حسب قاعد نبی سے باستغراق ہزنی مراد ہونا چاہئے ، بعنی صاحبِ شریعت جدیدہ ہویا بہلی شریعت کامتبع اور بقول قادیا نی مرزائیوں کے لئی اور بروزی ہویا بتول لا ہوری مرزائیوں کے لغوی نبی ہو۔

له مطلب كراكر وظم كري كرتو الشرتع الى خودان كوجزا يسما ، مُرتم ابن اطاعت مي كى ذكرو ١٠منر

ا لغمض مدمیث غرکوداس امرکاصا من اعلان ہے کہ آنخفرست صلی الثرعلیہ وسلم کے معِد کوئی ایساشخص سیدانهیں ہوسکتاجس پرکسی طرح کفظنی لولا جلسے ۔

سوم ؛ صديث ين انبيار بى اسرائيل كے مقابله مي وسسرا ياكياہے كميرے بعد کوئی نبی ہمیں ہوگا ،جس سے علوم ہوا کہ اس احت میں ایسے انبیار ہمی ہمیں ہیں گے جیے بن اس ائیل کی سیاست کے لئے آئے تھے۔ اب دیجدلیا جائے کہ وہمن سم کے انبیاتے ا درسیاست بنی اس ایل سے کیا مرادہے۔

حافظ الدنيا علامرا بن حجرعسقلان فق البارى شرح بخارى مِن فرات مِن . 📗 مینی بی اسسرائیل میں جب نسانطاہر ہوتا توالٹر تعالی ان کے لئے کوئی بھیمیتا جوان کے امودکو درست کرے ا دراُن

توله تسوسهم الانبياءاى انهم كانوااذاظهرفيهم فسادبعث الله لهم نبيتًا لِقِيم لهم امرهم ديزيل سَاعَيْروامن احكام التوداة . تحرييات كودوركرے بوانبوں نے تورات ميں كى بس يو رمنق ملتا ،جل ١٧)

اس سے صا منعسلوم ہواکہ یہ انبیار بن اسرائیل مشسریعیت ستقلہ سیکرند کتے تھے، بكه شريعت موسوير كے إتباع بي تبليغ احكام كرتے ، ا ورلوگوں كوميح احكام توريد كا یا بند بناتے تعے ، اس قسم کے انبیارکومزدا صاحب نے مغیرتشسریعی بی کماہے ، اس سے مديث ذكوركا حاصل صافت يهوكياكه اس احمت بيس فيركست ربعي دبيني شريعيت سالبتر كے متبعى انبيار بھى پيدانہيں ہوں گے۔

يهمارم كوسب نياده تابل لحاظ اورسب زياده واضح يربات ب كواس وري یں آ تخفرت مسلی الٹرملیہ دسلم نے صرف انقطاع نبوت کے بیان کرنے پراکتفائہیں فرلیا بکساس کے ساتھ ہی اِس چیزگومی بیان فرا ویاہے ہونبوت کے قائم مقام ہوکراصلاح عالم کے لئے باقی میے گل ، معنی خلافت نبوت ، جنانچرارشادفرایا وسیکون خلفاه " بینی میرے بعد کوئی نبی تونہ ہوگا ، مگرخلفا ربہت ہوں گئے ہے

كيا أتخفرت صلى الشرعليه وسلم كاس بيان مي برانسان كے كئے ميسبق نہيں كم نوت ک کو لُ قسم آ مخضرت صلی الترمليد وسلم کے بعد بونے والی نہيں ہے ووندكيا يفورى نہیں تعاکم بجائے خلفا مے اس قسم کے البدار کا ذکر فرایا جاتا ہوا کے بعد آنوالے تے۔ اور حب مدیث کے اسلوبی ہے آپ کے بعد صرف خلفا دکود کھلے تو یہ اُس کا لقینی نبوت ہے درخ لمبول مرزا اُس کا لقینی نبوت ہے کہ آپ کے بعد مؤلی تشریبی پافلی اور بروزی ۔ اسی طرح اس سے بیمبی معسلوم ہواکہ آپ کے بعد کسٹی می کو لغۃ مبی نبہیں کہا جا سکتا ۔

ا كما الرسنب المهاما تاب كم وريث فركور ي نهيس ب، كيونكر صرب عائشة فراتى الدراس الما الله الما المنظم المنظم النبيين ولا تَدُوكُ الْانبِين بَعْدَة الله المناسبين المنطق الما المنطق المناسبين المنطق المنطق

كېوبه گرلانبى بعدهٔ مت كېو . ( درمنتور)

ا ورصرت مغیرہ بن شعیر کے سامنے ایک شخص نے کہاکہ رحمت کرے اللہ تعدرت محمولی اللہ معمولی اللہ تعدال محمولی اللہ معمولی اللہ معمولی اللہ معمولی اللہ معمولی اللہ معمولی معمو

ستمعالیے کے مرت خاتم الانسیادکہ دینا کانی ہے (المنِیَّ تَبَدّهٔ کِنے کی خردر شہیں) کیونکم ہے مدیث بیان کی گئی کوکھیں تکلئے دالے ہیں ہس حب دہ تعلیں گے قودہ آپ سے بہلے ہی ہوئے اور لبدیں جی ہی

حسبك اذا تلت خاتم الانبياء فاتكتان حدث التعلى عليه التلام خارج فان هرخرج نقل كان تبله وبعل كان تبله وبعد كان د. منش مهرس عدد منش منس عدد منس عدد منس عدد منش منس عدد من

(درمنتور م ۲۰۲۰ ج ۵)

ہم اس نرائے مرزائ اصول کے سمجھنے سے عابز ہیں کہ اگر مطلب کے موافق مہوتب تواحا دمیث متواترہ وشہورہ اور دوایات می ہم آری قیلم کو بھی رقدی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لئے تیا دہوجاتے ہیں ، اولا گراپنی ہوا سے نفس کے مطابق ہو توایک صنیعت سے صنیعت صدیث بلکہ ایک الیے قول پرجس کی نسبت کسی محابی کی طوے ہوا گرجاس کی شد کا میں کچہ بہتہ نہ ملتا ہواس ورج بقین کر لیا جا تا ہے کہ اس کے مقابلہ میں میچے بخادی کی مرفوع مورثوں کا دیے کر دیا ان کے نزدیک میں ہوجا تاہے۔

کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ایک طریت صفح بخاری اور میج سلم کی مدینے ہوئے ہے اور دوسری طوت اس کے معابلہ میں ایسے دو تول ہیں جن کی نسبت حضرت عائشہُر اور حضرت مغیرہؓ کی طریت ہے جن کی اسسناد کا حال بھی علیم نہیں۔ امولی حدیث اور عقل ودانش کے نیصلہ سے اس وقت وا حب تھا کہ معیدے اور مرفوح حدیث کو

مجبول الاسسنادآ فاريرترج في كرميقا بله احادميث معجرك ان آفاد كونظرا نلاز اقابل تا ویل مشسرار دیاجاتا ،گرمرزائی دنیاکے نرائے اصول نے فیصلہ کیاکہ ایک محبول لاسناد قول محابی کی بنار میمیمین کی توی الاستنادم نوع صریث کومرد و وکر دیا ، کیا خوب م بارخاط بو تُومسَرآن کابھی ارشادگرا 🕴 دل کومجاچائے تومرذاکی خرافات جی يرشبه أوداس كامفقل جواب اس دست المسك بيبع حسمي آيت فأتم إنبيين کے تحت گذرجیاہے ،جس میں ان آثار صحابہ کی اسٹ ادی اور معنوی تعیق سمل بیان کی گئی ہے۔ نا فاین کرام اُس کے لئے صفحہ سے مفر کٹک کرر ملاحظ وسنرا کیں ۔ حغرت ما كنشة خود خم بوت ملاوه برس جب مه ختم نبوت كى اما ويث برنظر وليت ميلوداك ک تاکل بیدا وراسس کی کے روا ق کی فہرست نگاتے بیں تواکن میں صدیقہ عائشٹر کا نامی ِ اما دیث دوایت کرتی می المجلی حرفول میں ساھنے آتا ہے ، ا ور دفتر مدمیث میں سلے حادیث ۔ ذیل خود حضرت عاکشہ کی روایت سے ہم مک بیجی ہیں ار

م حفرت مائشة موايت فرال بي كأنحفر صلی الله علیه کولم نے فرا یاکرمیرے معنوب یں سے کوئ تجزد با تی نہیں ہے گا بھائے مبشرات کے .محابہ نے دخ کیایا دیوالت مبشرات کیاچیزمی ؟ آپ نے فرایاکہ اجے خواب جو کوئی مسلمان خودد بھے یا ہ کے سلے کوئی اور دیجے ۔ (اس روایت کج متزانعال مي بحالهُ خداحداد وخليفة ل كيابئ

عَنْ عَايِّشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَكَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّنَ اَنَّهُ ثَالَ لَاسَبُعِلُ بَعْنَ ﴾ مِنَ الشُّبُوَّةِ شَيْئُ إِلَّا المبشمات قائوا يارشؤل الله رَمَاالْمُشَكِّرُاتُ قَالَ النُّرُدُيَا العثاليخة يتزاحاا كمشيم اذتري لَهُ وكِذا فَ كَازَالْعِتَالَ بِرِيالِيةِ احمد والخطيب.

" مِن فَاتَم الانسِيار بول اورميري مسجد خلتم سامرالانبيار ب دنقل كياس ك كترالعال في بحوالة ولي دوين نجارا وربادة.

نیزعاکشرصدیقیرهٔ بی آنخفرت صلی الٹرعلیہ دسلم سے دنوعًا روا بیت، فرماتی ہیں :۔ آناخاتِمُ الْاَنْدِيَاءِ رَسَّجِوِي خاتِمُ متاجِدِ الانْبِيَاءِ لَكُنْكُ الكنزعوالة الديلى وابن النجار والنزاد.

کیااس کے بعد بھی کسی مسلمان بلکی خصف انسان کے لئے جائز ہوسکتاہے کہ وہ

صديقة عائشة فريدافرار بانده كدوه ختم نبوّت كاانكار كرتى بي

کیا طلم نہیں کہ ہوائے نفس کے موافق ہو تواکیہ مجبول الاسناد تول پر بلاتحیق ایمان کے اکا کی مدیرے کو کے آئی مدیرے کو کے آئی مدیرے کو کہ دور قوی سے قوی مدیرے کو کدویا جائے ، اَفَکُلْمَا جُکَاءً مُرْمُولٌ بُرِسًا لَا تَمْوٰی اَ نَفْسُکُمُ السَّنَگُ بَرُنَّ مُنْطِ

ایک اددست به کماجا تا بے که حدیث لانبی بعدی حیات عیلی کے مخالف ہے مبیا اوراس کا اور کی طرف نسوب اتوال شے ولی ہوا کیونکر اگر لانبی کی فتی عام ہے توعیلی میں اس نئی میں داخل ہیں ، اوراگر عام نہیں ہی تو آ ہے۔ اگر لانبی کی فتی عام ہے توعیلی میں اس نئی میں داخل ہیں ، اوراگر عام نہیں ہی تو آ ہے۔

کے بعد میں انبیار ہوئے گائن کلتی ہے اورمسئلہ ختم نبوت ہاتھ سے جا تاہے ،

یہ دہ مشبہ ہے کہ مرزائی است اس کو لا بیخل سمجہ کر بڑے دعوے سے ساتھ بینی کرتی ہے ۔ لیکن حقیقت بیں بہان کی انتہائی سادہ لوجی کی دلیل اور بہنے علم کا استحا ہے ، کیونکہ برشہ وہ شخص کرسکتا ہے جس کو بی عبادت سمجنے کی بھی تمیز نہو ، اور وہما ولا اس بی موجب سے بالکل نا واقف ہو ، عربی محا ور ہیں جب اس قسم کی عبادت ہو گی جا آپ ہو اس کی مراد صرف بر ہوتی ہو تا میں موجد سے اس کا مورد م ہوجا نا ہر گر مراد نہیں ہوتا ۔ مشال کے طود پہلے سے موجود ہے اس کا مورد م ہوجا نا ہر گر مراد نہیں ہوتا ۔ مشال کے طود پہلے سے موجود ہے اس کا مورد م ہوجا نا ہر گر مراد نہیں ہوتا ۔ مشال کے طود پر بیٹ دما ووات مال حظم ہول ،۔

ت مدیرے میں ہے لا جب کری افکتے مینی فع کم کے بعد کمے ہوئی ہی گا المنتے مینی فع کم کے بعد کم سے ہوئی ہیں گا ، نرم حس کا مطلب ہونیم انسان بہ ہم تناہے کہ فع کم کے بعد کو کی شخص مہا جربنے گا ، نرم کرفتے کم سے پہلے ہونتی مہا جربو جبا ہے فتح کم کے بعداس کا ندو دم نامحال ہوجا گا یا اس کی ہجرت باطل ہوجائے گا۔

ا و دجب لاح جوی بعد ۱ نفتح کی ترکیب بعین الانبی بعدی کی ترکیب ہوتو کوئی وجنہیں کہ لانبی بعدی کامطلب تمام نعوص شرعیہ کے خلاف پر لیاجائے کہ انبیائے سابقین میں سے بھی کوئی نی آٹ کے بعد دنیا میں نہیں اسحتا ، یا نفدہ نہیں رہ سکتا ۔

یا اُگرکوئی شخص کہتاہے لاعسل بعد السویت توبلاشیاس کا مطلب پہتا ہو کرمرنے کے بعدکوئی عمل نہیں ہوگا ، نزیر کمرنے کے بعدع ل کا سلسلہ مقطع ہوجا تا ہج اودا کنرہ کوئی جدیوعل نہیں ہوسکتا ، کوئی انسان اس جلہ کے پیمعنی نہیں ہے سے تاکہ مرنے کے بعداس کے پہلے کئے ہوئے بھی عمل سیکار ہوجلتے ہیں ۔ اس با بسیں جس قدرمحا ودارت عرب کا تتبع کیا جاتاہے وہ سب اس کے مہنوانفارکتے ہیں ۔ محا ودارت عرب سے آگے بڑرہ کراگرا حادیث کے طرق ا دران کے الفاظ کو دیجھے تو

ما دوی مریث اورالفاظ روایت ہا ہے بتائے ہوئے منی کے لئے شاہرنظ آتے نود نعوص صریث اورالفاظ روایت ہا ہے بتائے ہوئے منی کے لئے شاہرنظ آتے ایس ، شال کے طور پر ملا حظ ہو ،

میح مسلم فزوہ تبوکسیں حفرت سعد بن ابی وقامی کی وہ حدیث جس پی لانبی بعدی کے مجائے لانبوۃ بعدی کے الفاظ موجود ہیں جس کے عنی بیمی کھیرے بعد نبوت نہیں ،جس سے صا مشعوم ہوتاہے کہ لانبی بعدی کے معنی بھی ہی ہی کہ آگ کے بعدکسی کونبوت نہ دی جائے گی۔

اس کے بعدم ہے ہتے ہیں کہ لانبی بعدی میں نغی بائٹل عام ہے ، اس سے وائی نوشتشن نہیں ، اس سے وائی نوشتشن نہیں کہ اس سے وائی اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ آنحفرت ملی الشرعلیہ وسلم کے بعدکسی شخص کوعہدہ مبوقت نددیا حباسے گا ، ندموی اور عیسیٰ علیہا السلام کواور آکن رو ہیں اہونے والے مرزا کو ۔

ہاں جن حضرات کو آپ سے پہلے برعہدہ مِل چکاہے اس کا سلب ہونا اوراُن کا عہدہ نوت سے معزول ہوجا نا اس سے سی طرح لازم نہیں آتا ، پس اگر حضرت مسلی کو اس عالم میں آپ سے پہلے عہدہ نوت لی چکاہے تو ان کا آپ کے بعث یہ تنریف لا نام گرز لا نبی بعدی کے خلاف نہیں ، ہاں جو مسیحیت کا مری آج اپنے لئے عہدہ نبوت تا بت کرنا چا ہتاہے ، اس کے لئے بیشک یہ صدیث ایک مایوس کن پینام ہے واس پر جتنا مائم کرے بجاہے ۔

اکنوض محاولات ویکا نتیج می کرتا ہے کہ لانبی بعدی کے معنی یہ بہ کہ آپ کے بعد کسی کوعہد کا نیوست ند دیا جائے گا ، اور جن لوگوں کو آپ سے پہنے اس عالم میں نبوت لِ چی ہے ان سب کا فنا ہوجا نا یا ان کا نبوّت سے معزول ہوجا نا یا آپ کے بعد دد با دہ دنیا میں ندا سکنا کسی طسسرت اس مدیث کے معہوم میں داخل نہیں ہیں میں میں میں داخل ہیں ہیں اور مشاید میں مزائی خوش نہی کی مرکاست ہیں اور مشاید مصفر سے عائشہ اور صفر سے مغیرہ کوکشف کے آئینہ پی پی خوش فہم سنے دخرا گیا ہو حس کی اصلاح اور ان کے خیالاتِ باطلہ کے قلع تمع کے لئے انہول نے کلٹر لانبی بعدی کے الملاق کوعوام کے لئے پہلے ہی سے روک دیا و دنہ عربیت سے وا تعن حفرات سے یہ اندلٹ نہیں ہوسمتا تھا ۔

ا در صریت پی ہے لاصلاۃ کیجا را کمتہ جب اِلّا فِی المُسْیَجِی رسم ہے پڑدی ک نا زنہیں ہوتی گرسم ہم میں بین کا مل ناز ، پس حس طرح ان احادیث میں باتفاق ننی کمال مرادہے۔ اسی طرح اگر لانبی بعدی میں بھی ننی کمال مسترار دی جلاے توکیا ترج ہے ؟

یں نغی کمال مراد لینے سے منع کیا جا سکتا ہے تو وہ دلیل ہماری جانب سے لابنی بدری میں نغی کمال مراد نہ ہونے پرتصوّ رفسنسرالیں ۔

ایک شُرادل کا جواب اس در لا آن است نے جدید نبوت کے اشتیاق میں صدیث الانبی بعد کا کھی تو اور کی ہے گئی کے تو اس کے تعریف کے تعریف کے تعریف کے تعریف کے تعریف کا سہا لا ڈھونڈ حاکیا ، اسی ذیل میں کہا گیا کہ صدیث الانبی بعدی کوالیا ہمنا جائے جینے صدیث افزا حکلات کیشن کی نکر کیشن کی بعث کی تعریف کا تعریف کا تعریف کا تعریف کا تو بھراس کے بعد کون کسری نہیں ہوگا ، اورجب تیمرہا دشاہ دوم ہلاک ہوجا سے گاتی بعد تیمرہا دشاہ روم ہلاک ہوجا سے گاتی بعد تیمرہیں ہوگا ) .

چونکہ سری اور قیمر فاص شخصوں کے نام نہیں بلکہ سری ملک فارس کے مریادشاہ کالقب ہے ، اوراسی طرح قیمر ملک وم کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا ہے ، اور پیجی فاہر ہے کہ ملک نادس اور روم میں آنخفرت ملی الشعلیہ دسلم کے نما نہ سے آج کہ برابر بادشاہ ہوتے ہے آئے ہیں جس کود و مرے لفظوں ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کہ رئی اول قیمر مرا بربو جود رہے ہیں ، اس لئے کہنا پڑتا ہے کہ اس صویت سے اس کے فاہری معنی مراونہ ہیں ، بلکہ صدیث کی مرادیہ ہے کہا گر جہ تیمر وکسری باتی ہوں گے گراسلام کے ذریع کی مرادیہ ہے کہ اُل کی خود مختار سلطنتیں باتی نہ رہیں گی ، اس طرح لانبی معلی کو مرح بیا جا ہے ، لیمن آئے مقرب ملی الشر علیہ وسلم کے بور شقل اور تشریق بی نہ بول گے بلکہ جنی ہوگا وہ آئے کا متبع اور آئے کی شریعیت کا پیرو ہوگا۔

لیکن اگر ذوا انساف کیا جائے تومزائی منطق کی ٹیکل اوراس کا نتیجر بنار فاسد کل اللہ اوراس کا نتیجر بنار فاسد کل الفاسد کی مجمد تصویر کل الفاسد کی مجمد تصویر کل الفاسد کی مجمد تصویر کا الفاسر کی کا دیک تحراجی ، اور تحد می صویرٹ لاکسر کی کا دیک تحراجی تبادکر لی ، اور مجمد المبر المسلام کود عوست دی جاتی ہے کہ وہ ال کی تحریف کوتمام دو مری اما دیر شکامی تبلہ تسلیم کہیں ، اور مدب کو کھینے تال کراس کے مطابق بنائیں ، تیلگ آسان کے کمی تسلیم کہیں ، تیلگ آسان کا کھیں کا مسلم کہیں ، تیلگ آسان کو کھیں تال کراس کے مطابق بنائیں ، تیلگ آسان کو کھیں کے مطابق بنائیں ، تیلگ آسان کو کھیں کا کھیں کے مطابق بنائیں ، تیلگ آسان کو کھیں کے مطابق بنائیں ، تیلگ آسان کو کھیں کا کھیں کے مطابق بنائیں ، تیلگ کے کہیں کا کھیں کے مطابق بنائیں ، تیلگ کے کہیں کا کھیل کے کہیں کا کھیل کے کہیں کہیں کا کھیل کے کہیں کا کھیل کے کہیں کا کھیل کے کہیں کے کہیں کا کھیل کے کہیں کے کہیں کی کھیل کے کہیں کے کہیں کے کہیں کا کھیل کے کہیں کو کہیں کی کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کو کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کہیں کی کھیل کے کہیں کی کھیل کی کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کے کہیں کی کھیل کے کہیں کی کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کے کہیں کے کہیں کی کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کہیں کے کہیں کی کہیں کی کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کے کہیں کی کہیں کی کہیں کے کہیں کے کہیں کی کہیں کی کہیں کے کہیں کی کو کہیں کی کہیں کی کہیں کی کہیں کے کہیں کی کو کہیں کی کہیں کی کو کہیں کی کہیں

یے میں دعوکہ اور بائکل غلط ہے کرکسری اور قیقر آئ تک موجود ہیں ۔ نودی شرح مسلم میں اس معدیث کی شرح مسلم میں اس موسیت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام شافئ اور تمام علارنے فرما یا ہے کہ صوریث کی مراویہ ہے کہ کسری کا قات میں اور قیقر ملک شام میں باقی زیے گا'

حبى كا ماصل يتفاكران دونوں الليم يان كى سلطنت شديدگى ، چنانچ قسيك كى طرح ہوا ، كسرى اوركسرويت كا توبائل خاتر ہوگيا ، اورتي سرف ملک شام سے مجاگ كركسى اور حجد منياه لى ، خوض الن دونوں الليون ميں كسرى وقي صرف رہے .

نہیں تواورکیاہے۔

ہاں اس جگر فرال اجتہاد کا ایک اور کرٹم بھی قابل دیدہ ، وہ یہ کہ اگر تعوثری دیرے لئے کوئی یہ فرض بھی کرنے کہ حدیث لاکسری ایک محدیث الکسری ایک وجرسے لیے ظاہری آفتی آئی فی میں ہے تواس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ حدیث لانبی بعدی کو بھی کین تان کر اسس سے مطابق بنا ویا جائے ، کیاکسی ایک حدیث یم کسی وجرسے مجازی حنی نے لیناآپ کی گویت میں اس کومستازم ہرکہ می حدیث میں اس لفظ کے حیث تی معنی شائے جائیں ۔

الك المبيد المنظرت ملى الشرعلية وسلم كابيشينكون كم مطابق اس امت بي جوش المراقب المراق

ا مکی شخص نے اپنا نام لفظ لا کھ لیا ،اور نبوت کا دعومیار پیم خود آسی مدیث کا کوان بنالیا ،اور کہنے لگا کہ اصل عبارت صریف یوں ہولائی کٹیش ک

که ما نظالدنیا علامرا بن مج<sup>و</sup> فتح البادی شرح بخاری میں ان ددنوں اقلیم کی تخصیص کی حکمت بریان کرتے ہوئے فریا تے ہیں کہ قریش کی عادت تھی کہ مروی کے زما نہیں تھا مکا سفر کرنے تھے ، ا دریہی ملکہ ان کی تجارت کا ہیں تھیں ، جیسا کہ قرآن مؤیز میں سطا استفاد الجہیش<sup>ین</sup> کے الفاظ سے بریان کیا گیا ہے ، جب قریش مسلمان ہوگئے تواکن کوا پنی تجارتوں کا خوف ہوا کہ اب ہما طابحن ا درشام میں واخلہ برکردیا جائے گا ، اس پراک کی تسکین کے لئے انحفرت ملی الشر علیہ کے ارشاد فرما یا کہ تمہاری تجارت کا ہمیں اگ

جس میں لآمبتنا ُ اورنَبِحُ بَعُرِی اُس کی خبرہے ،حس کے مطابق صومیٹ سکے معنی یہوے کہ سمیرے بعد شخص سمی برلآ نبی ہوگا ؛ دکذا نی فتح المیاری )

ایکسعودت کومغرب پیرسیم حنوان سواد پواا ددنبوّت کا دعویٰ کربیٹی، لوگول نے " لاَنبی بعدی ≁ کا فران اس کے مقابلہ پربیٹی کیا توکہتے ہگی کہ مدیرے لانبی بعدی ہے لا نہدیۃ بعدہی نہیں مینی مرد کے بی ہونے کا انکا دہے ، مورست کی نبوّت کا انکا دنہیں و فتح الباری شرح بخاری )

گرذا نیس فرا درصلاح کے آثار باتی تعے ، دلوں میں ا مانت کاکوئی صفرہ جود مقا ، آنخفرت ملی اللہ علیہ وہم کی احترام جزوا یمان سمجعا جاتا تھا، دہاں استہم کی لائین تخریفات کسب کھب سے تعیں ، اُمّت نے آن کے ساتھ وی سلوک کیا جو ایک مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے ، عالم اسلام کوان کے وجود اوران کی تحریفات کیا جو ایک مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے ، عالم اسلام کوان کے وجود اوران کی تحریفات مرزا قادیانی کی تحریفات نیا ہو دلیہ ہے ہیں ۔ سے ہماں سے مصرمی اگر متنبی ایسا خوش فیم آیا ہے کہ اس کو تحریف کرنے کا ہمی کوئی سلیقہ نہیں تولوگ بھی ایسے خوش عقیدہ آئے کہ انھیں ہم میون کے زمان میں ہوئے توکیا کرنے توگ پہلے متنبیوں کے زمان میں ہوئے اوران کی شعبدہ کا دیاں و کیکھتے توکیا کرنے ہوئے ۔ ا

مرين نمره اعن جُدِين مُعُمَّمَ أَنَّ الشَّيَّ سَكَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ قَالَ الْمَاحِي الَّذِی مَتَى اللهُ فِي الْکُفُرَةِ النَّاسُ عَلَیْ عَنِی وَاکَا الْعَاتِبُ وَالْعَاقِبُ النَّاسُ عَلَیْ عَنِی وَاکَا الْعَاتِبُ وَالْعَاقِبُ النَّاسُ عَلَیْ عَنِی وَاکَا الْعَاتِبُ وَالْعَاقِبُ وَالْعَاتِبُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَاتِبُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَاللّه

ترجہ ہ۔" صرت جیرن علم رضی الشرعن دوایت فرلمتے ہیں کہ ہی کریم ملی الشرطیری کم نے فرایا کہ میں کہ ہی کریم ملی الشرطیری کے فرایا کہ میں محد ہوں اور میں احربوں اور ماحی ہوں بینی میرے بعد ہی قیامت آجا ہے گی اور حشر کرکومٹا ہے گا ، اور میں حاضر ہوں ، بینی میرے بعد ہی قیامت آجا ہے گی اور حشر بریا ہوگا ( اور کو کی نی میرے اور قیامت کے درمیان نرآ ہے گا) ، اور میں عاقب ہوں ، ورعا قب استضن کوکہا جاتا ہے جس کے بعدا ورکو کی نی نرہو ( روایت کیا ہوں ، ورعا قب است کے درمیان درکو کی نی نرہو ( روایت کیا

اس مدمیث کوبخاری آورلم نے مغم ۱۲۱ ج۴ و دالونعیم نے دلائل مغم ۱۲ یں) یہ اوداس مدمیث کے بعض الغاظ میں ہے کیٹنٹ السیّاس علیٰ مَک مَیّ حبس کی مشرح کرتے ہوئے ما فظ ابن جوشنے فتح الباری صفحہ ۳۰ جلود میں فرط یاہے ،۔

مکن ہے کہ قدم سے مراد زمانہ ہو، بینی بیں دفت علامات قیامت کے ظہوں کے ساتھ میں لینے قدم پر کھڑا ہوں گا ، اور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے بعد ندکوئ بی ہے اور ذکوئی شریعت ج

میکن آن کیون الموادبالت دم الزیران ای دقت قدامی علی قدمی لظهودعلا ساست الحش اشارة الی اندلانبی بعد که و لاش یعته .

مافظ کے کلام سے میں علوم ہواکہ یہ حدیث ہرتسم کی بوت کے انقطاع کی خردے رہے ہوا میں میں میں میں ہویا شریعت جدیدہ کے ساتھ ۔

مُسِينَ مُهِ اللهُ عَنَ آئِي هُمَ يُرَةً ثَنَالُ قَالُ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَدَى اللهُ عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَدَى الْاَسْمِ مُحَلِّر ثُونَ وَإِنْ تَكُنُ فِي الْمَرْتِي الْاُسْمِ مُحَلِّر ثُونَ وَإِنْ تَكُنُ فِي المَّرْتِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

محرف یا منم کون ہوتے ہیں؟ حافظ نے فتح البادی من مبدی میں لفظ محدث کی شرح کرتے ہوئے المادی من میں انتظام کا در محدث کی تفسیر میں حیندا قوال ہیں ، مبن لوگوں نے اسے

مسئ ملہم بتلامے ہیں العین جس کوالٹری طرف سے الہام ہوتاہے ، اور میچے سلم کی ایک روایت اس کی تائید کرتی ہے ، جس میں خود صدیث میں ہجاسے مدحد شویت سے مدھ مدن کا لفظ منقول ہے ۔

اسی طرح مسند حمیدی میں صفرت عائشہ سے اسی منہوں کی ایک حدیث آئی ہی، حس کے آخریں المله م بالعسواب مذکورہے ،ا ورتر فذی نے ابن عیینہ کے بعض شاگردوں سے محقد تون کی تغییریں مغہوں کے الفاظ نقل کتے ہیں ، بعنی جن کوالٹرک طرمت سے ق باست سمجادی جاتی ہے ۔

بہرمال یہ بات خودنعی مدیث ہے مبی نابت ہے کہ محدّث یا محلّم وہ لوگ ہیں جوانبیار تونبیں گرالطانب خلاوندی اُن کی طرف خاص طور پرمبذول ہیں اور اُن کو حق بات کا اللہ کی طرف سے الہام ہوجا تاہے یا حق بات سمجعادی مبالّ ہے۔

یہ بات خودنمیں مدمیث سے کمبی نابت کہے اور تمام اتوال مخدّثین بھی اُسس کے مطابق ہس کرمحدّث نبی نہیں ہوتا ۔

اس کے بعداصل حدیث کے مفہون پر خور فرائے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وکلم نے
اس امت کے سب بہترا فراد نعنی صحائم کرائم اوران ہیں سے بھی ہتخب حضرت عرض کے لئے اگر کوئی بڑے سے بڑا درجہ تجویز فرما یا ہے تو وہ صرف محدثیت کا درجہ بہترا فراد جہتر بخور فرما یا ہے تو وہ صرف محدثیت کا درجہ بہترا کم اللہ مراحہ اس کی نفی فرمائی ، محائم کرائم ہو باجاع امّت خیار الحد الله بعد الله بیار ہیں ، اوران ہی بھی خلفائے داشدین جن کی شخت کا اتباع بھی ٹراکس متب بوری است کے لئے ضروری سمجھا گیاہے ، حب رتم بہ نبوت کو نہیں یا سکتا ، کیو بکہ باتفاق احمت کوئی خوت یا قطت یا وتی بھی شاائس درجہ کو نہیں باسکتا ، کیو بکہ باتفاق احمت کوئی ولی کست باجی بخری بی سے افغان ہیں ہوسکی کہ درجہ کو معی بہتر ہی ہے افغان ہیں ہوسکی اس بی سے افغان ہیں ہوسکی اس بی سے افغان ہیں ہوسکی اس بی سے افغان ہوں ۔

اب اگر صحائم کرائم کے بعد کوئی بی بنے تو لازم آتا ہے کہ غیر بنی معین صحائم کرائم اس بی سے افغال ہوں ۔

اس بنی سے افغال ہوں ۔

مِينَ نَهِ ﴾ عَنْ سَعُدِ نِنِ اَنِى وَقَامِنُ قَالَ قَالَ وَسُؤَلُ اللهِ مَلَى لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلِيّ اَنْتَ مِنْ بِسَنْزِلَةِ حَادُوْنَ مِنْ ثُوْسَى إِلَّالَهُ لَانَكِمُ مِنْ كُ دروا ه الهخارى دمسلم ن عزوة تبوك ) وَن لفظ لسسلم حَكَمَّة هُ عَلَيْهُ السَّلَامُ فِي بَغِضِ مَعَازِيْهِ نَعَالَ لَهُ عَلِيُّ بَارَسُولُ اللهِ حَكَنْتُونُ مَمُ النِّيَاءِ وَالشِّبْيَانِ نَعَسَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَمَسَا تُرْضَى اَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا اَنَّهُ لَانْبُوَّةً بَعُرِي مُ وَ فَ لِفَظ أَخْرِعِنِ لَهُ إِلَّا آنَّكَ لَهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا رُونَ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ

ترجیبہ۔ مصرت سعد بن ال وقائ فراتے ہیں کہ بی گریم صلی الشرطیہ دسلم نے صرت علی معرب ساتھ تھے، گرمیرے بعد کوئی بی نہیں ہوسکتا داس نے کہتم الددن کی طرح بی بہیں) روایت کیا اس می کہتم الددن کی طرح بی بہیں) روایت کیا اس کو بھاری اکترام نے باری الا درسلم شریف کی روایت میں آئی بات اور بھاری اکترام نے باری الدرسلم شریف کی روایت میں آئی بات اور بلکہ گر پرچپوڑ دیا ، توصفرت علی نے در بطور نیا ذمندا نہ شکایت کے) موش کیا گئی نے در بطور نیا ذمندا نہ شکایت کے) موش کیا گئی نے بھے عور توں اور بچول کے ساتھ چپوڑ دیا ، آپ نے دان کو تسلی کے لئے) ارشاد فرایا کہ کیا تم اس پر داخی نہیں کہ تم میرے ساتھ ایسے ہوجا کہ جیسے ارد لگ تو کی اور ان کو تسلی کے لئے اور ان کو تسلی کے بارون کو کرا کے بیا اس اپنا نا تب بناکر چپوڑ گئے تھے اس طرح سے تم اس وقت میرے نا ثب تے ایک موری تربی اور سے تم اس وقت کے الفاظ کے میں الا اندی نسبت نب بیا ( مگر تم کو نیوت ماصل نہیں) اور سالم شریف کی ایک روایت کے الفاظ یے بی الا اندی نسبت نب بیا ( مگر تم نہیں ہو ، چ

جن لوگوں نے لانبی بعدی کے الغاظ کوتحریبات کامیدان بنا دکھاہے وہ اگر ان الغاظ پریمبی نظرڈالیس توان کے سادے منصوبے ختم ہوجاتے ہیں ۔

مين نرم أَنْ هُمَ يُرَقَّ فَيَ السَّبِيَ سَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْسَيْلَ فِشَتَانِ نَيْلُوْنَ بَيْنَهُ مَا مُقْتَلَةً عَظِيمَةً وَعُطْمَا ولحِدَةٌ وَلَاتَعُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَبْعَثَى رَجُالُونَ كَلَّ الْمُونَ تَرِيُسًا يَنْ ثَلَاذِيْنَ كُلُهُمُ مَيْزَعَمُ اضَّهُ رَسُولُ اللهِ (مَهُ اه البخارى و مسلم واحمل)

اس طرمیت میں آ ب کے بعد قری نبوت کو دخال وکڈاب فرما یا گیا ہے ، جیسا کر آئندہ صدیف میں اس کی اور بھی زیادہ تعربے ہے ۔

ایک اس مجگر پریرسوال ہوتا ہے کہ اگر ہر قرئی نبوّت دخال دکڑا بہے توہیر تمیس کا عردصا دق نہیں آتا ،کیونکہ دعی نبوّت تو تمیس سے بہت زیا دہ ہوچکے میں ا در پرمعلوم ا در کتے ہوں گئے ۔

جواب ا ما فظ ابن جرحسے فتح البار شرح بخاری میں اس سوال کومل کمستے ہوئے ونے مایا ہے وہ

وليس السراد بالحديث سن ادعى النبوة مطلقًا نانعسم الديحمون كثرة كلون غالبهم ينشأ لهسم ذلك عن جنون و وسوراء وإندا السواد مس قامت له الشوكة .

رنترمنحةه ٢٥٥ جلاله)

س ا درم قرقی بوت مطلقاً اس مدیث می مرا ذبیس ، اس سے که آپ کے بعد قرقی نبوت بین کر آپ کے بعد قرقی نبوت تو بین اس مدیث میں کرو تک یہ پر بیار ہوتے میں ، بیکواس مدیث میں جس سیس میں میں توکت تک د مالوں کا ذکر ہودہ دی میں بن کی شوکت تک موجو انسال مدین میں بن کا مدین الدین ال

حافظاً کا سعبادت سے جس طرح خرک وقالعدد سوال کا شائی جواب معلوم ہوگیا کہاگر جبر مذعی نبورت سبی کزاب ہی گر مدریث میں ۳۰ کے عددسے وہ مزعی نبوت مراد ہیں جن کی شوکت وحثمت قائم ہوجائے ،اوران کے اننے والوں کی کوئی جاعت پدیا ہوجائے ، اسی طرح و دا ود فائرے معلوم ہوئے ،ر اول یہ کہ اس تسم کے دیوائے نبوت آجکل عواً جنون یا سوداویت کاکر شمر ہوتے ہیں۔ دواج پہرکسی مری نبوت کی شوکت وشمت کا قائم ہوجانا یا اُس کے مذہب کا رواج پانا اوراس کے متبعین کا ذیادہ ہوجانا یہ اس کی سچائی یا حقانیت کی دنسیال نہیں ہوست میں کا ایک نمبری جوٹاہے جن کا ذکر صدیث میں آیا ہے۔ دجالول کی نہرست میں کا ایک نمبری جوٹاہے جن کا ذکر صدیث میں آیا ہے۔

اب مزراصا حب کا لینے ریدین کی کثرت یا ندمب کے رواج یا لوگوں کے اسوال بٹور نے بر فخر کرناا وراس کواپنی حقانیت کی دلیل بلکہ مجزو مشسرار دینا جس درجر کی لایل ہے وہ میں ظاہر ہوگیا ، اور معلوم ہوگیا کہ مرزاصا حب اُن میں دجالوں میں سے بڑا تربر رکھتے ہیں ، سے ہے سے

وکان اسْواْئَمْن جن ابلیس فاقق ؟ به الدال حتّی صاراً بلیس من جنهٔ \* مه المیس کے نشت کمکا ایک آدمی تما میراس کی ترتی ہوگئ بہانتک کہ المیس ہی اس کا ایک اشتکری بن گیا یہ

مدیث نمره ا عَنْ جَابِرِیْنِ سَمَّنَّ اَبُدُهُ مَن نهم دفع البادی معلیوع دهن الآبالی معلیوع دهن الآبالی ترجه بر صفرت جابرین سِرُقُ سے بھی اسی خعون کی مدیث امام سلم نے دوایت کی ہوگا مدیث نمروا ا حَنْ تُوْ بَاتُنْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِسْلَى اللّٰهُ مَعَلَیْهِ وَسَلَّى آبَنُهُ مَدِیث نمروا الله مِسْلَى اللّٰهُ مَعَلَیْهِ وَسَلَّى آبَنُهُ مَدِیث نمروا الله مَسَلَّى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ

ترجہ است معفرت تو بان روایت کرتے ہیں کہ تخفرت ملی الٹر علیہ کہ لم نے فرما یا ہے کہ قریب ہے کہ کرتے ہیں کہ تخصرت میں سے ہرائیک ہیں کہے گا کہ ہمی بی ہوں ، حالا نکریں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی بی نہیں ہوسکتا۔ دوایت کیا اس کوم بلری نے ہوں ، حالا نکریں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی بی نہیں ہوسکتا۔ دوایت کیا اس کوم بلری نے ہو

کیاای تیم کی ماف صاف امادیث اورادشادات بہویے بعد مجی سسئلہ سنجم نبوست سکاکوئی پہلو ضناریں رہتاہے ؟ اورکیااس کے بعد مجی مرزائی است کے لئے وقت نہیں آیا کہ وہ لینے خیالات باطلہ سے تائب ہوجائیں ؟ مسیت نمرال عَنْ اَیْنَ هُرَیْرَةً اَنَّ دَسُولَ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَالُکَ

نُقِلْتُ كَلَ الْاَنْسِيَاءِ بِسِبِّ اُعُلِيْتُ بَوَامِعَ الْكِيمِ وَنُصِرُتُ بِالرَّعْبِ وَاحِلَّتُ لِى الْعَنَاشِمُ وَجُعِلَتُ لِى الْاَرْضُ مَسْجِدًا اَ طَهُوُلًا وَاكْرُسِلْتُ إِلَى الْحَلْقِ كَانَةَ وَحُمْمَ فِي السَّبِيثُونَ وردا > سسم فى النضاش ) .

ترجمہ ہ۔ حضرت ابوہ ریے خواتے ہیں کہ انخفرت صلی الشہ علیہ ک کم نے فرا یا کہ مجے تمسام انہ ہیا ، برجہ باتوں میں فغیلت دی گئی ہے ؛ ۔ اقل یہ کہ مجے جوات انکلم ہے گئے اور و دستھے یہ کہ رحب ہے میری مددگ گئی ، دعین مخالفین پرمیرادعب بڑکر ان کا مغلوب کر دیتا ہے ) تمیر کے میرے لئے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا (بخلاف آنہیا ما بقین کے کہ مال غنیمت گن کے لئے حلال ندتھا ، بکہ آسان ہے ایک آگ نائل ہوتی تنی جوتام مالی غنیمت کو جلاکر فاک سیا ہ کر دیتی تنی ، اور یہی جہا دکی مقبولیت کی علامت بھی جاتی تنی ) اور جو تنے میرے لئے تمام زمین نماز بڑھنے کی بگر نباوی گئی دمینی ہوقت خرو درت تیم جائز کیا گیا ہو کہ بہل امتوں کے کہ ان کی نماز مرون میر و در ہی میں ہوسکتی تھی ) اور زمین کی وقت خرو درت تیم جائز کیا گیا ہو کہ بہل امتوں کے لئے جائز نہ تھا ) پانچو تی میں تمام نملوق کی طرف نبی بنا کرچھیجا گیا ہوں دبالا ون انہیا رسابقین کے کہ وہ خاص خاص قوموں کی طرف کسی خاص انہم میں ایک محدود زمانہ تک کے لئے مبورت ہوتے تھے ) چھٹے یہ کم جو پانس بیا خماص کے دیئے میں کہ دیئے نمائل میں ) ہو کہ کے اس کو مسل نے نمائل میں ) ہوری کے لئے معورت ہوتے تھے ) چھٹے یہ کم جو پانس بیا خاص کے دیئے نمائل میں ) ہوریئے گئے والے دوری کی اس کو مسل نے نمائل میں ) ہوریئے گئے (دوایہ ت کہا اس کو مسل نے نمائل میں ) ہوریئے گئے (دوایہ ت کہا اس کو مسل نے نمائل میں ) ہوری کے لئے نمائل میں کے لئے میکھ کے لئے میں کہائے کے لئے نمائل میں ) ہوری کے لئے نمائل میں کے لئے میکھ کے لئے میکھ کے لئے نمائل میں ) ہوری کے لئے نمائل میں ) ہوری کے لئے نمائل میں کی کھوری کے اوری کے نمائل میں کے لئے نمائل میں کے لئے نمائل میں کے لئے نمائل میں کے لئے نمائل میں کیا کی کھوری کے نمائل میں کے

مرين نمرًا المَّى الْ هُرَيْدَةً ﴿ قَالَ قَالَ كَالُّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ رَسَلَّى يَا اَيُعَاالناسُ إِنَّهُ لَـ مُرَبُّقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبُثَّرَاتِ رِواء البخارى في كتاب المتعبيء مسهج اعلى حامش المفتح ومسلم ) .

ترجہ ، ۔ س حنرت ا بوہریہ دخی اللہ عز فراتے ہیں کہ دسول اللہ ملی اللہ کہ اس علیہ کی کم نے فسریا یا ہے کہ لے اوگو ! نبوّت کا کوئی جزوسواسے اچھے نوا بوں سے باقی نہسیں (اس مدیث کو بخاری و کم نے دوایت کیا ہے ) ی

اس مدین کا مامل سب کرنبوت بالکلیخم پوپی ا درسلسل وی معطع ہوگیا البترا جزائے نبوّت یں ہے ایک جز دمشرات باتی ہے بین بوپیے نواب مسلمان دیمتے ہیں ، یہ بھی نبوت کے اجزار ہیں سے ایک جزدہے جس کی تشریح بخاری ہی کی دوسری موریث میں اس طرح آئے ہے کہ سخ اخواب نبوّت کا چیالیں وال جزوب .

ایک شہر اوراس کا ازال عرب کی مجرب کہ ارشا واست نبو ہی کے ان بینات کے بعد بعری بھی اس کے کرمرزائی قلوب میں زلزلہ پڑجا تا ، اور وہ ایک سنبی کا ذرب کوچو و کررسایل انبیا ،
کی نبوّت کو اپنے لئے کافی سمچے لیتے ، ان کی جسادت ا در سخے لیت میں دلیری اور بڑھی جاتی ہے ، وکٹ لاف بیطبع ادلیہ علی قلب کل مستکبر جبار۔

ا دُحرِ حدمیث میں سلسلۂ نبوّت کے انقطاع پر بیصاف ادشا وہوتاہے ، اور اُدُسرقادیا نی دنیا میں خومشیاں منائی جاتی ہیں کہ اس سے بقار نبوّت ثابت ہوگیا اِتَّ هٰ نُا اَشَیٰ عُصْجَابِ ۔

السلامات المساق المراق المراق المسترود المسترود

ہم کہتے ہیں کہ اگرقا دیان نبوت کی ہی برکات ہیں کہی شے کے ایک جزو کے دمجود کو گئے ہیں کہ اگرقا دیا نبوت کی ہی برکات ہیں کہی شنے کے ایک جزو کے دمجود کو کو گئی کا دمجود سرار ویا جائے ، اور جزو پرکل کہ اطلاق درست ہوجا سے توجو ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک جزونمک کو کھا ناکہنا ہمی روا ہوگا ۔ نمک کو بلا و اور بلا دکونمک کہا جائے تو کو کما ناکہنا ہمی روا ہوگا ۔ نمک کو بلا و اور بلادکونمک کہا جائے تو کو کی خاص نہوگی ۔ اور کی تو تا پر لیک تاکہ کو کہڑا کہنا ہمی جائز ہوگا ۔ اور ایک انگل کے ناخن کو انسان اور ایک رسی کہ بار پائی میں کہا جائے ۔ ور ایک بیچ کو کو اٹر ہمی ۔ کیا خوب! نبوت ہو توالیس ہو کہ تمہام ہی کو بدل ڈالے ۔

بساگرایک اینٹ کو کان اورنمک کوبلا ڈاودایک ٹاگہ کوکڑاا ورایک رتی کوچارپائی اودایک پنج کوکواڑ نہیں کہرسکتے تونبوت کے چیپالیسوی جُزوکوپم نبو<sup>ت</sup> نہیں کہرسکتے ۔

رئی پانی کی مثال کہ اس کا ایک تطویعی پانی ہی ہلاتا ہے اور پوراسمندر بی پانی ہم ہلاتا ہے۔ سویرا یک بورید مرزائی فلسفہ ہے کہ ان عقیمندوں نے پانی کے ایک تعلم و کو بانی کا ایک بڑو سمجہ رکھاہے ، حالا کرپانی کا ایک قطرہ میں ایسا ہی سمل پانی ہی سے ایک وریا ۔ بوضع علم کی اسجہ سے بی واقعت ہے وہ جانتا ہے کہ پانی کے متعل میں اجزاء زیادہ ہیں ، اور تطوہ میں کم مقدار میں موجود ہیں ، گراس کا انکار نہیں کیا جا استاکہ ایک قطرہ میں بانی کے دونوں احسنزاء جن کوجر میزفلسفہ ہیڈروجن کو کیے جا کہ استا کہ ایک ایک اس کے اجزاء زیادہ ہیں بانی کے دونوں احسنزاء جن کوجر میزفلسفہ ہیڈروجن کو کیے جا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک بانی کے دونوں احسنزاء جن کوجر میزفلسفہ ہیڈروجن کو بھی پانی کہ اجزاء ذی ہیں ہی ہو دہیں ہی ہیڈروجن کو بھی پانی کہ نا فلط ہے ، اس طرح تنہا ہیڈروجن کو بھی پانی کہ نا فلط ہے ، دونوں کہ نا فلط ہے ، اس طرح تنہا ہیڈروت کا ایک کو نبوت کہ نا ہونے سے نبوت کا ایک کو نبوت کہ نا ہونے سے نبوت کا ایک جزدیا تی ہونے سے نبوت کا ایک جزدیا تی ہونے ہی نبوت کا ایک جزدیا تی ہونے ہی نبوت کا ایک جزدیا تی ہونے اس خوالا ۔

نبقت بروزیہ یائلتہ دغیرہ اس صدیث میں یہ بات زیادہ قابلِ کماظ ہے کہ انخفریت بانفرن آگر نبقت ہے ذکر کے ساتھ مرون الغرض آگر نبقت ہے ذکر کے ساتھ مرون آگر نبوت ہے ہوں تنظیمے اور کے تقام کا ذکر فرایا ہے اور کہ تقام کا نام نہیں لیا بہواس بات کا بریہی ثبوت ہے کہ آپ کے نزدیک نبوت کی کوئی تعم آپ کے بعد باتی نہیں رہی ور نفرودی تعاکم نبوت کی جوقعم باتی ہے دالی ہو تعم باتی ہے دالی ہو تعم باتی ہے دالی ہوتے دالی ہونے دائی ہونے

ادداً سی پرنس نہیں ، بلکہ نبوت کے تمام اجزارا درا تسام کے باکلیہ انقطاع کی خرجے کرم دن ایک جزدیینی مؤیاے صالح کا کستشناد فرمایا گیاہے ، اسانسات خرجے کرم رف ایک دویائے ما لحرکے اور مبی کوئی حسنر دیا کوئی نوع یا کوئی آسٹ نبوت کی باتی رہنے والی تنی ، تواس کا استشنار کیول نہیں فرمایا گیا ؟

مرزاما حب نے اپنی اسسلام شنی پریدہ ڈالنے کے لئے کمبی فرایا کہ خم نبوت کا سئلہ آدمیرا ایمان ہے گرصرت تشدی پریدہ ڈالنے کے اورمیری نبوت غیرتشریی ہے ۔ اورکبی کہا کہ کمل نبوست خم ہوئی ہے اورمیری نبوت بنرئی ہے ۔ اورکبی اوشاد ہوا کہ صنیق نبوت خم ہوئی ہے اورمیری نبوت ظلی اور بروزی ہے ۔ اورکبیں کھاہے کہ ستقل نبوت خم ہوئی ہے اورمیری نبوت غیرستقل ہے ۔

غِمْ ان متعالَمْ ا درمتها لت اقوال کواخت یادکرنے مروّاصا حسف سمجاہے کہ ہاری نبوت بمی سیدحی ہوگئی ،ا وٹرسلمانوں کے ساسنے پر کہنے کی بھی جگہ باقی رمی کہ مسران وحدیث کے صریح حکم یا امّت کے اجاعی عقیدہ ختم نبوت کے شکر نہیں ۔ ہم کتے ہیں کہ اس حدمیث نے مرزاصا حب کے سادے منصوبے خاکسی ملاقیے ہیں ۔ کیونکہ اگر سم تعودی دیرے لئے فرض کراس کالی وبروزی وغروج قیم بوت ک من مستعمم من ایجادی ہے وہ وا تعی نیوت کی ایک تم ہے ،اس مدین کا ای عيمى انقطاع كى خرى مراوت موجود ب كيونكه اس مي اجزار والوار البوت ي سے دویا میے مدا کھ کے مواکھ کے ستننی نہیں فرما یا گیا ۔ بس اگرظی دیروزی وغسیرو مى نبوت كى تىرى توده مى اس مديث كى زوس نقطع ومفتم بريكي ، اودرزا ما حب كوان متعارض اقوال اوزئ ئى قىم كى نبوس تراشنے كے بعد كھي كچيہ التحدث آيا ۔ مديث نمراا عَنِ ابْنِ عَبَّا بِيُّ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَنْ مَنْ مَنْ التِتَارَة وَرَا شُهُ مَعْمُوبُ فِي مُرَضِهِ الَّذِي سَاتَ نِهِ وَالنَّاسُ منؤث خَلْتَ أَبِى بَكِي نَعَالَ يَا ٱنْعُالِنَاسُ إِنَّهُ لَمُ يَبْقَ مِنَ مُبَتِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّالرُّوُّيَاءَ الصَّالِحِةَ يَزَاحَا الْمُرْمُ ٱلْشُكِ كَهُ ( رواء مسلم والنسائق وغيري )

ترجہ ، رضرت ابن عباص فراتے ہم کہ کخفرت ملی الشرطیہ دہم نے اپنے بھی وفات میں دروان کا پردہ کمولا ، آپ کا مرمبادک ہوج مرض کے بند صابحوا تھا ، اُوھر نوگ حفرت صدیتی اکرشکے بیچے صنیں با خدے کٹرے تھے ، آپ نے ادشاد فوایاکہ نیوٹ میں کوئی جزد باتن نہیں دیا ، گراچے ٹواب جوسلمان دیجتے ہیں ، یاس کے لئے کوئی اور دیچے (روایت کیا اسکی سلم اور نسائی نے) یہ مىيىنى نمبر المَّى عَبْدِ اللهِ بُنِ إِنْ الْحِيْمَ بُنِ قَارِظُ اَشْهَدُهُ آَنِّ مَيْعُتُ أَبَاهُ ثَنَةً يَتُوُلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَا فِي الخِوالْا شَهِيَاء وَمَسْجِدِى ثُلْخِرُ الْمُسَاجِدِ (رواه سلى صفحة ٢٣٧ جلدا ) و النساق ولفظه حَاتِمُ الْاَنْهِيَاءِ وَخَاتِمُ الْمُسَاجِدِي ).

ترجہ ،۔ " حفرت عبدالشن ابراہیم بن قارظ فرائے ہیں کہ ٹیں شہادت دیتا ہوں کہ میں فراید ابورری کا اللہ میں اللہ ملید کسلم نے فراید ہے کہ بین آخرالا نبیار ہوں اور میری سجد آخرالمسا جرب ، (اس مدیث کوسلم نے ملائل کہ بین آخرالا نبیار ہوں اور میری سجد آخرالمسا جرب ، نسان کے الفاظ میں بجائے آخرالا نبیار اور خاتم المسا جدواتع ہواہے) اور ببر ڈوصوں شنی واحد ہیں ، جیسا کہ اس درسالہ میں فصل گذر بچاہے یہ واحد ہیں ، جیسا کہ اس درسالہ میں فصل گذر بچاہے یہ

قست پیسته ۱۰ صریت میں خاتم المساجدے مرادخاتم مساجدالانب یا رہے ، جیساکہ ایک دوسری صریت میں خودیمی لفظ موجودہے ،حس کوائمتر صریت وہیتی ابن نجاز ، بزار ومغیرو نے حضرت حاکشہ شسے بایس الفاظ دوایت کیاہے ،ر

آمًا خَاتِ مُ الْانبِيَاءِ وَمَسُحِينَ مَ مِن مَاتُم الانبيار بون اوربيري سود خَاتِمُ مَسَاجِلِ لُكُنِياءِ وَكِنْ فَاللَّذِي مِسامِدانبيار كي ماتم اوراً خرب يو

عصل یہے کہ آئی کے بعد ہ کوئی نبی بید واہوگا در پر سی بی ک اور

مسجدیت ل ر

ا بیک لطبیفر ، مرذان دنیایس میمسلم کی صریث کے الفاظ دیمیرخوشیال منانگسی کراس نے ختم بوّت کے مسئلمی تح بعیث کا داسته کال دیا ، کیونکہ خاتم المساجر کے مسئی باتفاق بنہیں ہوسکتے کراٹ کے بعد کوئی مسجد نہیں بنے گی ، کیونکہ یہ دا قعا کے خلاف نہ ہے ، اسی طرح خاتم الانبیار کے مختی بنہیں ہوں مے کراٹ کے بعد کوئی نبی پیدانہیں ہوگا۔

نیکن دیگئ ، ابن نجازؓ اوربزادؓ کے حالہ سے حغرت عائشؓ کی جو صدیث ابھی بیش ک گئی ہے کہ خاتم المساحد کے معنی خاتم سیا جدالانب بیاد ہیں ، اس نے اُن کے تمسام منصوبے خاک ہیں طاحہ ہے ۔ مديث نمبره العن أن مُن سَى الْاَشْعَى يَّ كَانَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَدِينَ مُعَلِيهِ وَ مَ سَلَمُ يُسَتَى لَنَا نَعْسُدُ اَسْمَاءَ نَعَالُ آ نَامُ حَمَّدُ وَاَحْمَدُ وَالْمُعَلِّ

(المديث) رواء سلم صنحة ٢٦١ جل ٢٠

ترجہ مد صفرت الجموسی المنعوی دوایت فراتے ہیں کہ آنخفرت کی اللہ علیہ کم النے اسماسے مشرب الجمال مشربین کی ایک مشدم کے اللہ مسلم منے فرا یا ہیں محسم مرد کے اللہ اللہ مسلم منے دوایت فرا یا ہے) یہ المحسم اللہ مسلم منے دوایت فرا یا ہے) یہ اللہ مسلم منے دوایت فرا یا ہے) یہ اللہ مسلم منے دوایت فرا یا ہے کہ اللہ مسلم من اللہ من اللہ مسلم من اللہ مسلم من اللہ من

الم نووی نے اس مدیث کی شرح کرنے ہوئے لفظ متعقل کے معنی شرس نقل کے معنی شرس نقل کے معنی شرس نقل کے معنی خودنعی مدیث میں آخرالانہ یا اور ماقب کے معنی خودنعی مدیث میں آخرالانہ یا محوا لمتب ملانہ یا و کیا ہے ، اس کے معنی ہم ہم ہم کا ترجہ موا لمتب و کیا ہے ، جس کے معنی ہمی ہمی آخرالانہ یا مہت ہمی میں اخرالانہ یا میں اس کے دونوں تول نقل کرنے کے بعد فرایا ہے کہ فظہ دان المتنی ھولا خود ، بین ثابت ہوا کہ معنی کے معنی آخر کے ہیں ، اور اس سے حدیث کا مال مطلب یہ بین ثابت ہوا کہ معنی کے معنی آخر کے ہیں ، اور اس سے حدیث کا مال مطلب ہے

مديث مُرِياً لِمَنْ ٱلشَّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كَالْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِيثُتُ أَنَا وَ السَّاخَةُ كُهَا تَهْنِ دروا ﴾ البخارى م شكولاً الممايم باب قرب القيامة)

ترجمہ ۱۰ تعفرت انسُّ روایت کرتے بی کہ بی کریم ملی الٹرعلیہ قیلم نے دا گشت شہاد اور بیچ کی انگلی کو الماکر ) فرایا کریں اور تیامت وونوں اس طرح ہے ہوئے بھیے گئے بی جس طرح یہ دونوں انگلیاں کی ہوئ ہیں یہ

باتعاق ملائے حدیث اسے مرادے ہے کہ آپ کے اورقیامت کے درمیان کوئی جدیزی بیدا نہوگا اورقیامت آپ کے ساتھ ٹی ہوئ کنے ہے ہی مراد ہوسی کی جدیزی بیدائش تقریبا بورہ سو ہے۔ ودن مدیث کا خلات واقعہ ہونا لازم ہما ہے ، کہ آپ کی بیدائش تقریبا بورہ سو برس ہو بچے اوراب تک قیامت کا پتہ نہیں۔

اور دومری اما دیٹ میں آپ کے ساتھ تیامت کے متفل ہونے کا ہی طلب خود آنخفرت صلی الٹرعلیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جیسا کہ ختم النبوق فی القرآن (آئیٹ کم الا کے تحت) صغیر ۱۵۸ میں صفرت الوزمل کی طویل حدیث کا ایک حقرنقل ہو پیکا ہے، حس کے چندجیلے یہ ہیں ،۔

م ده نا قرص کرتم نے خوابیں دکھاالی یکمی اس کوبلادا ہوں وہ قیاستے جم پر قاتم ہوگ ،کیونکم پرے بعد کوئی بی مرکا ہ اور نرمیری است کے بعد کوئی آمت ہے رَا مُنَّا النَّاتَدُ الَّيِّ كَالْيَهَا الْبَنْهُا نَعِى السَّاعَةُ مَلَيْنَا تَتُوْمُ لانَبِقَ بَعُنِ مِی وَلَا اُمَّةً بَعُن اُمَّتِی رابن کشیولا ج

اس پی ہوضا حت معلوم ہوگیا کرتیا مست کے ۱ ودا کخفرت مسی الڈعلیہ وسلم کے سلے ہوئے کہنے کے ہیں عنی ہیں کہ آپ کے ۱ ورقیا مست کے درمیان خوتی نبی ہوگا خوتی وڈسسری احمت ۔

مدیث نمبلرے تحت محرّث کے معنی اور مضمون حدیث کا مطلب مفسّل گذر چکاہے .

مديث نُمرواً عِنْ أَيِّ هُمَ يُوَةً ثِنَّ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَكَّرَ نَحْنُ الْاَخِرُونَ السَّالِعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ اَنَّهُمُ اُوثُقُا الْكِتَابِ مِنْ تَبْلِيَّا وَاُوْتِيْنَا مِنْ بَعُدِهِمُ العديث درواه البخادى وسلم والنسائى مِنَ الكنزمِنتاجه) ومثله عند الجانعيم نـــــ الدلائل صفحة ٩.

ترجہدار حضرت ا بوہردی فراتے ہیں کر دسولِ خواصل الشعلیہ کسلم نے فوایا ہے کہم سیے آخمیں اور قیامت ہیں سبسے سابق ہوں نکے ، صرف اتی بات ہے کہام ملق کوکتا بہم سے پہلے دی گئی اور ہیں اُک کے مبعد ملی دروا بہت کیا اس حدمیث کو بخاری اورسلم ؛ ورنسان نے دکذائی الکنزمشی ج۲) اورا بونعیم نے واکم کی ہوت تھ ہیں بعینہ یہی مدیث نقل کی ہے ہے ہے

میح مُسَلَم مِنَ ابْوَابِ الْجَعِهُ مِنَ اس مدیث کوچا دطراتی سے دوایت کیاہے۔ مدیث نمبر۲ | عَنْ حُکْ لُفِنَةَ شِمِثُلُهُ وَ لَفُظُهُ نَسُمُنُ الْاَخِرُ وُنَ مِنْ اَهُلِ الدُّلُ ثُبَا وَالْاَدَّ لُوُنَ يَدُمُ الْمِقِيَّا مَدَةِ ردواً اسلم مثلاً ج ۲) ترجمہ اس صرت مذیفہ شے بمی پی صون سلم نے دوایت کیا ہے ،اس کے الغافایہ یکیم

رہ کہ میں ہے۔ اور اور ہیں ہے ہوں ہے۔ اور ہیں ہے ہوں گے ہے۔ دنیا میں سبے آخری اتب ہیں اور قیامت ہیں سبب پہنے ہوں گے ہے

نِيُ أَمَّيِّى كُنَّ ا اَكُوْنَ دَجَّا لَّوُنَ سَبُعَةٌ قَاعِشْمُ وُنَ مِنْهُمُ آدُبَعُ نِنُوَةٍ وَالْإِخَاتِهُ النَّبِيِّنُ لَا نَبِيِّ بَعُدِى وَدِلْهِ احده والطبول و

اسناد ُ جين والعاحاوى ف شكل الأثار صيناج م )

ترجہ ورم حضرت مذلفہ فرمانے ہیں کہ وسول الشرسلی الا علیہ دیم نے فرمایاہے کہ میری احت ایس می النام اللہ میں است

حالانکہیں خاتم النبیین ہوں میرے بعدکوئی نہیں سکتادا کو امام احمدُّا و و طرائی نے باسنا دجیّد روایت کیا ہوا و داسی کی روایت کیاس کو کما وی نے شکل کا ڈاریڈ اج ہم ہیں۔ اس سے پہلے ایک مدیث گذری کی ہے جس میں تین و جالوں کا ذکر ہے ، اس میں سنڈ اکٹیں مذکور ہیں ، گران میں کوئی تعارض نہیں ہوسکتا ہے اقرل آپ کوستا کئیں کا علم ہوا ہو پھر تمیں کا ہونا معلوم ہوا ۔

مديث نمر٢٠ من عَنْ عَنِيٌّ قَالَ دُيعِتُ دَجِعًا فَا شَيْتُ النَّبِيَّ سَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَكُمْ فَا صَاحَىٰ فِي مَعَامِهِ وَقَامَ يُصَلِّى وَالُّفِى عَلَى طَرَبَ تَوْمِهِ فَحُرَّ قَالَ بَرِيثُتَ يَا ابْنَ اَفِى طَالِبٍ فَلا بَاسَ عَلَيْكَ سَاسَاً لَتَ بِاللهِ فِي شَيْتُ الِّاسَا أَلْمُ النَّى مِثْلَهُ وَلَاسَا لَلْتُ اللهَ شَيْتًا الَّالَعُكَانِيْهِ عَيْراً ذَهُ قِيلُ لِي النَّهُ لَا نَهَ لَا نَهِ بَعُلِى فَعَمْتُ كَافِي مَا الشَّكَلِيثُ رَولِهِ ابْنُ جَرِيرِ وابن شاحين في السنة والطبراني في الاصطواب في المنافي في الاصطواب في المنافي في المنافي في المنافي في المنافية من في المنافي في المنافي المنافي في المنافية من في المنافي في المنافية المن

مديث نهرًا اللهُ عَنْ أَبِي ذَيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ كَا آبَاذَ يِهَ آذَكَ الْاَنْدِيدِ إِذْ أَوْلَ الْوَنْدِيدِ إِذْ أَوْمُ وَأَخِرُكُ مُسَحَثَنُّ ومِلْ ابن حبّان ف صعیحه وابود مدن العلیة وابن عساکو والحکیمالتونی دمن الکنزمنت ۱۲۳ واخریجه ابن حبان نی تا ردیخهٔ نی السنة العاشرتخ مصص تلمی)

ترجبہ ار" معنرت ابوذر فواتے بیں کردسول النہ صلی اللہ طیر کی نے فرایا ہے کہ سب انبیار میں بہلے آدم طلیات الم بی اور سہ آخر محد (صلی اللہ طلیہ کہ نے ہیں ۔
(دوایت کیا اس حدیث کو ابن حبان نے ابنی کتاب صبح میں ، نیزانی تالیخ میں شاہر کے اموال کے تحت تلی صلا پر اورابونسیم نے طلیہ میں اور ابن عساکر و دھیم ترفری و فیرونسال منوز ۱۲ جا کہ اور حسانط و فیرونسال منوز ۱۲ جا کہ اور حسانط ابن محبور نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے ۔ دیمیوکنزالعال منوز ۱۲ جا کہ اور حسانط ابن محبور نے بھی نستے الباری میں اس کی تعمیم کی ہے ) ہے

سين نبريم از وَقَ مَالِلْهِ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَلِهِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَتَمَالَا شَرْى اَنُ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ حَالُهُ لَائِنِ مُوسَى إِلّااَنَّهُ لَانَبِي بَعْدِى رواه الحاكم في المستدرك و الطبراني في الكبير كِناني الكنز ، صماحا ج ١)

ترجہ ، رس حفرت مالک ابن ویرٹ فراتے ہیں کہ رسول الشملی الشرطید کو کم نے حفرت علی الشرطی الشرطید کو کم نے حفرت علی اللہ اللہ کا کہ کیا تھ اس کو ہسندنہ ہیں کوسے کہ ایسے ہو جیسے الدوق موئی کے ساتھ سے ، گرمیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔ داس حدیث کوحاکم نے مستدلک پرنقل کرکے تعیم کی ہے اور طرائی نے معجم کبریم بی کا دائیت کیا ہے ۔ حدیث کا مطلب الد محقیق مفقل ہیں گذر می ہے ، یہ

مراوصلریت کی یہ ہے کہ پرسب میرے نام ہیں متنی اور عاقب کے عنی پہلے گذر ہے ہیں متنی اور عاقب کے عنی پہلے گذر ہے ہیں کہ خاتم الانب یار کو کہا جا تاہے۔ اسی طرح محاسشر میں کے معنی ہی ہی ہی کہ آپ کے بعد ہی حضر و تیا مت قائم ہوجا سے گی ، کوئی بنی اور خرجی اور ماحی کے معنی یہ ہیں کہ الشرقع الی آپ کے ذریعہ سے کفر کومٹا سے گا۔

مدين نمبر٢٠ \ عَنْ عَوْدِ بُنِ مَالِكُ مَرُنُوعًا فَوَاللّهِ لَاَنَا الْحَاشِيْ وَلَنَا الْحَاشِيْ وَلَنَا الْمُعَاشِينَ وَلَنَا الْمُعَاشِينَ وَلَنَا الْمُعَاشِينَ وَلَنَا الْمُعَلِّقِي درواه درلمب ولث من الكنز،

ترجہ:۔ " صفرت عومت بن الککٹ فراتے ہیں کہ دسول الٹرصل الشرعلیہ کیسلم نے فرایا کے فوالک خواک قسم میں حاکثرا ود عا قب اور حقیٰ ہوں دروایت کیا اس کہ طبرانی نے ا ودحا کم نے مستددک میں درج کرکے تسجع کی ہے ) یہ

مريث نمردد اعنِ الْحَسَنِ عَنُ سَبْعَةِ رَهُ فِلْ شَهِدُ وُلْ بَلُ ظُلُمُهُمُ دَيَعُوا الْحَدِيثِ الْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ رِوَايَةِ إِنْنِ عَبَّاسِ رِدِواء الحاكم في المستدريث)

ترجہ ہے من حفرت حنی سائٹ محابرے جونز وہ بدّر کے ٹرکاپی سے تصرفو مَّااسی خسون کو نقل کرنے ہیں جواس سے بہلی حدیث میں حفرت ابن عباسٹ کی موابیت سے نقل کیا گیا ہے ۔ واکم نے مستدرک میں دوابت کرکے صحرت کا حکم کیا ہے ، ہِ

له ایک معالم کی طرف است ادم جوابتدای مدیث میں خکورے ۱۲ منر

مریث نمر۲۹ | عَنُ اَبِيُ سَعِیْ پُّ مَرْفُوعًا اِنِّ خَاتِمُ اَلْمُنِ نَبِیٍّ اَوُاکُثَرَ دِداه الحاکسدن المستدرو من الکنزمن ۲۴

ترجہ ہ۔" حضرت ابوسیٹر آنحضرت صل الشعلیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فروا یک پس ایک بزار انسبیار کاختم کرنے والا ہوں یا کچہ زیادہ کا (حاکم نے مستوک میں نقل کرکے تصبیح فرما لگ ہے ہے۔

ترجہ ،۔ \* حفرت و باض بن سارٹیٹ فرماتے ہیں کہ فرما یا دمول الٹرملی الشرعلیہ وکلم ہے کہ میں الٹرکا بندہ ہوں ا درتمام انبیار کا خاتم ا ددا کنو ( اس کوبیتی نے دوایت کیا' اورماکم نے مستددکشیں روایت کرکھیج مسنسراک ) ۔ (از درمنٹور) یہ

سين نبراس عَنْ دَيْدِ بْنِ حَالَيْ تَنَّهُ فِي قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ لَهُ حِبْنَ جَاءَتَ
عَشِيْرَتُهُ يُعْلَبُونَهُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْدِهِ وَسَلَّى بَعُلَمُا
اسُلَمَ نَمَا لُؤَالَهُ إِنْ مِنْ مَعَنَا يَازَيْلُ نَعَالَ مَا أُرِيُلِي مِسُولِ اللهِ
مَلَى اللهُ عَلَيْدِ رَسُلَمُ بَلَلًا وَلَا عَنْدِهِ أَحَدًّا فَعَالُوا يَامُحَمَّدُ إِنَّا
مَعُطُوكَ مِعْلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ بَلَكًلًا وَلَا عَنْدِهِ الْحَدَّا فَقَالُ مَا أُولِي اللهُ وَلَا يَامُحَمَّدُ إِنَّا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترچہ ہرم محفرت زیدبن مادنہ شانے اسلام لانے کا ایک افویل الدولیپ تعسبیان فرا کرا خومی فریا تے ہیں کہ حب میں اس مخفرت میں الشرعلیہ وسلم کی خدمت ہیں اکوسلم ہوگیا تومیرا قبیلہ جمعے تلاش کرتا ہوا آج کی خدمت میں بہنچا ا در مجھے آج کے باب دیمیکر کہا لے زیر! اشھوا در ہا دے ساتھ چلو ، ہیں نے جواب دیا کہ دروالشر میل الشرعلیہ وسلم کے بدلہ میں ساری دنیا کو کچ نہیں ہمستاا و درنر آپ کے سواکسی کا ادادہ درکھتا ہوں ، بھرانھوں نے اسمحفرت میں دائے علیہ وسلم سے خطاب کرے کہاکہ لےمحسد اصل التعلیہ دسلم )! ہمآپ کواس لڑکے کے بدلہ میں بہت سی وتیں (اموال) دینے کے لئے تیاد ہیں ، ہوآپ چاہیں مسسرا دیں ، ہم اداکر دیں گئ (گراس لڑکے کو ہا دے ساتھ میجد بیجئے )۔

آپ نے فرایاکرمی تم سے صرف ایک چیزانگنا ہوں ، دہ یہ ہے کہ شہادت دو اس کی کہ اللہ کے سواکوئی قابلِ عبادت نہیں ، اور یہ کمیں رسولول کا ختم کہنے والا ہول دحیب تم یہ گواہی دوگے ، ہیں اس لڑکے کو تسہارے ساتھ کرد دل گادا لی تیٹ دوا بیٹ کیا اس کو صاکم نے مستدرک مشا۳ج ۳ ہیں ، ہی

عَلَيْهِ دَسَلَمْ نَعْالَ يَارَشُوْلَ اللهِ إِنَّى مَن دُرَثَ بَاج لِيُمِن تُمَا لَيْكَ اللهِ إِنَّى مَن دُرثُ بَاج لِيُمِن تُمَا لَيْكَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَم وَال وَالَّذِي نَسُسُ مُحَتَّى بِيرِهِ لَوَاصَبَحَ فِيْكُمُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَم وَال وَالَّذِي نَسُسُ مُحَتِّى مِيرِه لَى مَن اللهُ مَنْ اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ مِنْ اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَمِن اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

ترجہ ۱۰ " حضرت عبدالتر بن تا بت خراتے ہیں کہ حضرت کڑایک دوذبی کریم کال ترعید کم کی خدمت میں حاضر بوہے ۱۰ اور عض کیا کہ یا دسول الٹر ایمی بی تونیا میں بی تونیا میں بی تونیا میں بی تونیا میں بیا کہ ہاکپ بعان کے پاس گذوا ۱۰ س نے قوات سے کچہ جاس کا بات کہ کہ مجھ دیے ہیں تاکہ ہاکپ کے ساسنے بیٹ کروں ۔ بیر شنر آن مخصرت میں الشرعلیہ کہ لم کا چروا مبدا رک برل گیا ، اور فرایا کراس واست تدوس کی قسم ہے جس کے قبضری محسد کی جان ہو اگر فوڈوکی گا بھی تمعا در اس فوات تدوس کی قسم ہو اور تمام انہیا دہیں ہے مرف جم آم ہو ہا حضر ہوں۔ داس کو امام احسد نے مرزی روایت کیا ہی دان دونیٹور مشاج ۲۰ آ۔ نیزاس کو حاکم نے دوایت کیا ہے دکذا نی الکنز مدے ۲۱ ۔ فَا ثَلْكَا الله صديث مِي صنرت دسالت آب لى الشرعليد ولم في معركم كتلاديا عند الساست كه فن التي بي سالك في قال قال دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ يه معرف من اللهُ عَلَيْ يه معرف من اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

ترجہ، ۔ " حضرت ام کرذکعبینے صنوبانی ہیں کہ میں نے دسول الشرمل الشرعلیہ وسلم سے مسئنا ہے گئیٹ فراد ہے تھے کہ نبؤت ختم ہوگئی مرون میشرات باقی دوگئے (اس کواب ہی فران ہی سے اپنے کہ نبوت ختم ہوگئی مرون میشرات باقی دوایت کی ہے اور امام احمد شان سے دروایت کی ہے دروایت کی نوایا ہے کہ یہ حدیث میچ ہے دکذا فی الکنز ) اس حدیث ہیں ہم میشرات سے اچھے خواب مراو ہیں جس کی تعصیل آجمی گذری ہے۔ مدیث نم بروی ایک اکرا کہ اکرا ہے آگا المباری گئی المستروی ایک اکرا کہ اکرا ہے گئی الکرا ہے کہ الکرا ہے گئی الکرا ہے کہ الکرا ہے گئی گئی ہے گئی الکرا ہے گئی ہے گئی الکرا ہے گئی الکرا ہے گئی الکرا ہے گئی ہے گئی

حل يت حسن معيم غرابيب)

درواه ابن ساجه فی سننه مشکا باب نشنة الترجال وابن بخش<sup>ة</sup> والحاكم والفياء من منتخب الكنز ، ملاج ۲)

ترجه، د حفرت الوامام با بائ في ايك لول حديث كي ذيل بي دوايت كياكم بي كريم مل الشرعلي وسلم في فروايا كري أخرالا سبيام بول اورتم سبط آخرى أمت بو (ديموا بن ما جرصفي ٢٠١ باب تنبة الدجال اور منتخب للكرصفي الما جلال ميك مديث كو كواله ميح ابن خزيميا ورحاكم اورمنياء في مي روايت كياب، وحديث نم بر ٢٠١ عن أكن آئن كون عن المستبي صلى الملك عك يه ويسكم حديث نم بر ٢٠١ عن أكن آئن كون عن المستبي صلى التمثيل باللبنة المنحات وفي المترون وقال المترون موالى المترون هذا والترون وقال المترون هذا والترون وقال المترون هذا

ترجبہ ہد صفرت اُب بن کوئٹ نے ذکودہ بالا مدیث جس میں بتوت کو آپ نے ایک عظیم الشان محل کے ساتھ اور انبیاد طیم استالام کواس کی انٹیوں کے ساتھ اور انبیاد طیم استالام کواس کی انٹیوں کے ساتھ اقلیم سے دی ہے خصل الفاظ نقل کرنے کے بعد برالفاظ نقل کئے بھی کہ میں خاتم النبید بن مہوں اور در جرم را انبیاد میں السیام جبیا اس محل میں آخری اینٹ کا (دوایت کیا اس کو ترفزی اور اہام احد شنے اور ترفزی کے فرایا بحکم یے تیسی میں خرج بہوت کے تبویت میں محدثین کی اصطلاح کے مطابق مسیح احادیث ہیں جو حدیث کے اقسام میں سسے قوی حجت سمجی جاتی ہیں ۔

## سنن اربعه معنی حواج ستنه کی باقی احاد سُیت می استن ابوداور ، ترمزی ، ابن ماجه

حدیث نمبره معنی عَفْرَة بَنِ عَامِنْ قَالَ قَالَ دَسُوُلُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَ مَسَدَ نَهُ اللهُ عَلَیْهِ وَ مَسَدَ نَهُ اللهُ عَلَیْهِ وَ مَسَدَ تَهُ اللهُ عَلَیْهِ وَ مَسَدَ تَهُ اللهُ عَلَیْهِ وَ مَسَدَ تَهُ اللهُ عَلَیْهِ وَ مَسَدَ اللهُ عَلَیْهِ وَ مَسَدَ اللهُ عَلیه وَ مَسَلَ اللهُ عَلَیْهُ عَلیهُ مَا اللهُ وَ مَسْلَ اللهُ وَمَعْ مَنْ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَي

اس مدریث سے معلوم ہواکر *حفرمت عمرخ میں* کما لاست نبوت ہو جو دسے *، گر* باایں ہم ہ ان کوعہدہ نبوت نہیں دیاگیا ،کیونکرسلسلہ نبوت ختم کردیاگیاہے .مدین میں لفظ كَوْكَانَ سے اسى طرف اشاروب ،كيونكر لفظ كَوْعُولِي زبان مين اسى غُرض كے لئے آتاہے کہ شرط موج و رہ ہونے کی وجہ سے مشروط مبھی موج ونہیں ، لہنا صبیث سے یہ مبی مسلوم ہواکھ میرے بعدی تکول نی نہیں ہوستا اس سے عرفیعی بی نہیں ہوسے ۔ خیرالام اورکالات نبوت اس صیت سے میم علوم ہواکہ نبوت کے انقطاع سے یہ لازمنهي آتاكه كما لات نبوت بمئ نقطع بوجأيس، بلكراس امتت يرسي كما لايت نبوّت موجودیں ،البترعهر و نبوّت نہیں دیا جا تا ،ا در بدایسا ہے کرایک فائے ہمیں عالم میں مرّزس ہونے کی قوّت ا ورودس وتررسی کا کمال موجود ہے گڑاس وقست تک مدینهیں کباجا سکتا ، جب یک کرکسی مدیسہیں پرعہدہ اس کونردیاجائے یا ایک گرمچوبی چوانحریزی ننون کاپورا مابری و اس می و بی کلکٹر بوسنے کی قوت اور كمال موجوده ، گركلگرى كاعهده اس كوجب تك نزدياجائ وه كلگرنهيس كهلاسكتا . الحاصل اس امّت کے فضلام کمالات نبوت سے محروم نہیں، بلکہ کما لات ہوت يں سے ان كو وا فرصر ملاہے ، البتراك كى نبوت چونكر قبيا مست تك باتى اور قائم ي اس کے ہوئے ہوئے کسی وومرے کوعہدہ نبوّت نینے کی نرضرودت ہے ا وریزمناکب کیونکہ آپ کی نبوّتِ قائم ہوئے ہوئے سی کوعہدہ نبوت دینا آپ کی کسرٹیاں ہو، اس كے عبدہ نبوت كسى كونہيں وياگيا .

حفرت ابن عباس ایک طویل مدیث کے ذیل میں روایت فراتے ہی کر قیات کے دن تمام امم سابقہ ہا را حرام کریں گی اور کہیں گی ،ر

كَانَ هٰنِ إِلْاَمَّةُ أَنْ تَكُونُوا أَنْبِياء السيامة بماظكالات مبكسب

کُلگا در دا الودا والطیالسی فی صناد کا انبیا مہونے کے قریب ہی ی مين وكذلك معله احسرى الوسيلي

ا ورشیخ میلال الدین میوطی نے خصاکص کبری صفحہ ۱۲ ایس بیم منہون صفرت کعب احبالتُنس مجوالهُ تورات وانجيل نقل كياب . اوركنز العال مي أنحفريت ملى الشَّرمليه وسلم سے مرفوعًا مروی ہے کہ آپ نے چندمی ابرے متعلق فرما یا کرکا دُوْلاَ اَنْ تَکُوْلُوْلاَ اَسْبِیا وَ

سین یہ لوگ با متبار کمالات انبیار ہونے کے قریب ہیں <sub>۔</sub>

اس بیان ہے اُس قادیا نی کرکی میں حقیقت کھل گئی جس کوہ بسلمانوں کے ایسے خوبھورت بناکر پیش کیا کرتے ہیں کراگر بالکل نبوّت کا انقطاع تسلیم کرایا جائے ہے قواس احتب مرحومہ کی سخت قوامین ہوگ ، کہ ساری احتیں مہیشہ نبوّت کا شرون۔ یا تی رہی اور یہ اس سے محسروم روگئی۔

کیونکہ اما دیثِ مذکورہ سے ٹائبت ہوگیا کہ یہ اسّت کمالاتِ نبوّت میں تمام بہلی امتوں سے بھی مہت آگے ہے۔ اور عہد اُنبوّت کا ند لمنا چونکہ آپ کی نبوت کے بقام وقیام کی وجہسے ہے ، اس سے یہ می درحقیقت اس امّت کے لئے افضلیت کا باعث ہے مذکر محرومی یا نقصان کا ۔

فامکلا ، اس مدیث کے مات طور پند کو مواکہ جین بوت ہار دن کان کئی کا دوہ ہواکہ جین بوت ہار دن کان کئی کا دوہ ہی مقطع ہوچی ہے ، اور بیجی ظاہر ہے کہ ہاروان کی نبوت شریعیہ سستقلہ کے ساتھی ہاں نہیں تھی و بیٹ کے ساتھی ہاں سے تا بت ہوا کہ حس کو مرزا صاحب غرتشر سی نبوت کہ کر باتی رکھنا چا ہتے ہیں وہ ہی

اس مدیث کے حکم سے ختم اور منقطع ہو چک ہے۔ مدیث نمبر ۲۹ | عَنْ سَنِیدُنَدً مَوْلًا اُمْ سَلْمَدَةً فَ حدیث طویل ف الزُّدْ یَا دنزول الميزان من السياء قَالَ مُتَغَيَّرَ يَجُهُ رَسُوْلِ مَثَى الله عَلَيْرِ - ونزول الميزان من السياء قَالَ مُتَغَيَّرَ يَجُهُ رَسُوْلٍ مَثَى الله عَلَيْرِ وَسَلَّىٰ شُمَّ قَالَ حِلَامَهُ السُّبُوَّةِ لِلنُّوْنَ عَامًا شُمٌّ بَيْكُونُ مُلُكٍّ فَا شَتَاءَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ رَسَلْمَ تَعْنِي فَسَاءَ هُ وَالِكَ مَعَّالُ خِلاَنَةُ مُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ (روا، الترين في الواؤد) ترحبه در صفرت الم سلَيْمُ كم آزاد كرده غلام صغرت سفينه ايك فويل مديث بي ايك خواب اودامس میں آسان سے ایک تراز وکا اُترنا ذکر کرکے بیان کرنے ہیں کریرخواہے شکر بى كريم مل الشعليه وسلم كاجرة مبارك بدل كيا اورمير فرا ياكنبوت ك خلافتيس برس تک بسے گ ، اور پیم ملک وسلطنت ہوجائے گ ، ا ورنی کویم سی الٹرطیری کم اس پر رخبیرہ ہوئے اور فرایا کر کچہ دنوں خلانت نبوت ہے اور میرالتہ تعالی حس چاہے مک فے رروایت کیا اگ ترفری اورالودا دو نے او

نبوّت بروزیراگر بالغرم بوت بر | اس صریت بین بعی بوضا حت بیان کیداگیا ہے کہ آپ کے وَد مِي آبِ ع بدر منقطع م العرصرف خلانت برّت باقى بهدى أبوّت بالكلم بين كي اوراگر نبوت کی می کوئ قسم باقی رستی تولازم تھاکہ ملاقت کے ذکر سے اس کے ذکر کومقدم مجاجاتا. اس سے میں بلا ٹیکلمٹ ٹا برت ہواکہ مرزاصا حب کی نوا بچا دنبوت بروزی فطی یاغیر منقل نبوت أكروا تع مي مي نبوت كي قسي فرض كرلى جائي توده معى أنحضرت ملى الشعليه وسلم كے بعد باقى نہيں روسحتى -

حديث نمبر» \ عَنْ أَبِينْ هُرَائِزَةَ يَنْمَوْنُوُعًا أَنَّهُ ليس يَبْقِلْ بَعْدِينُ مِنَ السُّنُبُوَّةِ إِلَّالْتُرْقُ يَا الْقَالِحَةُ رِداْء النساقُ وابودا وُدِن المتهمايِّيِّ) ترحبہ ،بہ محفرت ابوہردی دوایت کمتے ہیں کہ آمخفرت مسلی الٹہ علیہ وسلم نے فوایا ہے كهري بعدسوا معدد وياسع مالحدك نوت بس سكون جزو با في تهيس بيدكا.

دروایت کیااس کونسائی اورابوداؤدنے ،کذانی فتح البادی منح ۱۲۱ج ۱۲ ع اس مدیث سے یمبی علوم ہواک نبوت کی کوئی قیم تشریعی یا غیرتشریعی یا بقول مزا ماحب کلی یا بروزی دغیره آنحفرت صل انٹرملیہ دسلم کے بعد باقی نہیں رہستی ۔ مديث نمرام المؤالاً مَن البن عَبَا مِنْ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْرِوسَلَى اللهُ عَلَيْرِوسَلَى اللهُ عَلَيْرِوسَلَى اللهُ ال

ترجہ،۔ م حفرت بہربن سیمٹ اپنے باچپ کی شے اور دہ اُن کے دادا سے دوایت کمے تے ہیں کہ آن خفرت صلی النّہ علیہ کی لم نے فرا یا ہے کہ قیا مست کے روزُشِرِّ امتیں کا میل میوں گی ۔ ہم اُن سنب آخرا درسیے مبرّ ہوں گئے ( روا میت کیا س کو ترفری ابن کی اور دارمی نے اور ترفری نے کہا کہ یہ جدمیث حسن ہے ، ہ

مديث نمر٣٣ خن مُعَادِيَةَ بَنِ جَندُّة كَالُ النَّيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى الله ، انْ تُدُرِّ مَّ مَعَا وَاكْرَمُ هَا عَلَى الله ، واندُدُ مَدَّ وَانْ تُدُخِيرُ هَا وَاكْرَمُ هَا عَلَى الله ، والترين ي وابن ماجة والحساكم في المستل دك ، كن ومنتاج ٢)

ترحبہ ، ۔ سحفرت معادیہ بن جنوہ فراتے ہیں کہ نبی کریم ملی الٹرعلیہ کو کم نے فرایا ہے کہ تم منٹر امتیں پوری کرتے ہوجن میں سے تم ستھے مبترا درالٹر کے نزویک نیاں محرّم ہو (روابیت کمیااس کو ترفزی نے اورابن ماجہ نے اورا حمد نے مسندمیں اور ماکم نے مستدرک میں کذا نی الکتر ' ص ۲۲۰ج ۲) ہو

مديث نمر٣٣ عَنْ حُلَ يُفَةً فِي كَدِينَ مِنْ مُبَشِّرًاتِ الشُّبُوَةِ إِلَّا الرَّهُ كَا العَّا الِحَةُ (رواه النساقُ ، كنز ، صلّاجه ) ترجبه در حفرت مذاید طرف فاروایت کرتے بیں کہ نبوّت بی سے ایھے خواہے سوائے کے کا حب زو باتی نہیں را یہ

سرین نمره ۲ عَنْ عَلِيْ قَالَ بَئِنَ كَتِفَيْهِ خَاصَمَ النَّبُوَّةِ وَهُوَخَاسَمَ النَّبُوَّةِ وَهُوَخَاسَمَ النَّبِيِّيْنَ رِدِاءَ الترمِذِي فَ شَما مُلد، مسّ )

ترجہ،۔ " حضرت علی فریاتے ہیں کم بی کویم ملحالٹہ علیہ کوسلم کے دونوں شانوں کے ددمیان کہرنبوّت ہے، اوراکٹِ فاتم النبیین ہیں ، درواہ الترفری) یہ

## مندام احمران شباح كي احاديث

یر مدمیث کی وہ ستندا ور معترکتاب ہے کہ جس کی شہرت تعربین سے بنیاز ہے سات لاکھ بچاس ا ما دسٹ کے ذخیرہ میں سے مرت تیس ہزارا ما دسٹ کا انتخاب کرے امام احد بن منبل نے یہ کتاب تیار کی ہے اور جہور محدثین کا اس پراتف ا ق سے کہ اس میں کوئی مدیث حسن لغیرہ سے کم نہیں ، اس لئے اس کی امادیث معترد مستندیں ۔

مرين نمر ٢٩ عن عن عن بن سارِّيَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَنَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَالَ إِنْ عِنْ اللهِ مَنْ تُرْبُ خاتَمَ النَّبِيِّ ثِنَ وَإِنَّ ا وَمَ لَمُنْجُ لَ لُ فِيْ طِيْسَتِهِ (رواه ف شرح السنة واحمد ف مسنوا كذا فل المنافئة والكنز مس جه) وفي لغظ لهذا الحديث عندا بن معد إلى في أمَّ الْكِتَابِ خَاتَمَ النَّبِيِّ ثِنَ الحديث كذا في الكنز .

ترجبہ بد حضرت وہا من بن ساری خواتے ہیں کہ دسول الشرملی الشرطیر دسلم نے دنوایا ہے کہ میں الشہرے نزد کی خاتم المنسین اس و قت تکھا ہوا تھا جب کا دم پیدا ہمی نہیں ہوے تھے۔ اس حدیث کو امام احد شنے مسندمیں دوایت کی ہی اکذا آل المنسکوة ) نیریہ حدیث کزالعال میں بھی مجوالہ ابن سعد دوایت کی گئی ہے ، اس کے الغاظ یہ ہیں کہ میں ام المکتاب میں خاتم النبیین کھا ہوا تھا ﴿ کُونُ الْکُرْمِنْحُ ۱۱ جلد ۱ ﴾ یہ میں کہ میں ام المکتاب میں خاتم النبیین کھا ہوا تھا ﴿ کُونُ الْکُرُمِنْحُ ۱۱ جلد ۱ ﴾ یہ

مدين نهريم عن ابن عَسَرُ ونَقُولُ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ كَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

مطلب يهدي كرصب تك المخضرت ملى الله عليه وسلم تشريف فرا مي فهوع قرآني

ک تعبیروتعنیرخودصنود فرائے ہیں اس کا اتباع صروری ہے ،ا وداکٹ کے بعد ج کوئن کا بات بیش آمے ام کی خود قرآن میں تلاش کر کے پیم معسلوم کرو۔

اودصنرت سعاذ بن حبال کی روایت نے بیعی واضح کرڈیاکہ اگرفت ملک می مستلہ خسلے تواسخ خرست ملی انشرط میروسلم کی مشتب میں تلاش کریں اس میں بھی خسلے توسلمانی کے اجاع کو ، میروتیاس سنسرعی کواستعال کریں ۔

مدين نبر المن كَنْ نُعْمَانِ بُنِ بَشِيْ يَّرَجُ لَ نُفِيَّةً قَالَا قَالَ رَسُولُ الله كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُكُونَ الشَّبُوَةُ فِينَكُمُ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَؤِيَعُهَا اللهُ اَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُونَ ثُمَّ كَانُونُ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُونَ ثُمَّ كَانُونُ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُونَ ثُمَّ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُونَ ثُمَّ مَا مَا فَا مِنْهَاجِ النَّبُوّةِ ثُمَّ تَكُنَ لَ خَلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوّةِ ثُمَّ تَكَتَ يَرْفِعُهَا اللهُ تَعَالَ ثُمَّ مَكُونُ فَ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوّةِ ثُمَّ مَنْكَ اللهُ وَالْبِيعِ فَى كَنَ ا فَ إِلْمُسْكُونَ ) وَالْبِيعِ فَى كَنَ ا فَ إِلْمُسْكُونَ )

ترجمه سر مدحنرت نعان بن بَيْرُا درمزانغ فر وايت كهتے بي كُديول الدُصل الميُّعليد وَكُمَّ

نے فرمایا ہے کم تمعالے اند نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے کا دائی جہ بنگ اللہ تعالیٰ جاہے کا دائی جہ بنگ ا انتخفرت می اللہ علیہ وہ لم دنیا میں زندہ رمیں گے ، مجراللہ تعالیٰ نبوت کو اشائے گا،
اس کے بعد قوّت کے زور پر بادشاست ہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا الاوہ مجگا
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اشمائے گا میر خلافت طریع 'بنوت پر موگ ، اس کے بعد
آئی فاموش ہوگئے ۔ دامام احراق نے سندی اور بیقی نے دوایت کیا ہے وارش کو قا
اس مدیریت میں سے آخر میں جس خلافت کا ذکر ہے اس سے وہ خلافت مراد ہے
جو قریب تمیامت حارت عیلی کے زمانہ میں ہوگ ۔

فَاتُ لَا ہِ اِسَ مدمِث سے پہم منوم ہواکہ آپ کے بعد نیوت کی کوئی تسم باق نہیں ہے گی ، بکہ مرب مک وجروت یا خلافت باقی ہے گی ہجس سے مرزا تما ۔ کی تعنیف کردہ نبوت کے اقسام ظلیر ، بروز پی فوجی فیع فیع ہوجا تاہے ۔ مدین نبر ۳ اِ عَنْ حُنَ یُعَدَةً فِیْ مِنْ لُ حَدِیثِ النَّعْمَانِ الْمُنْ کُوُدِ مِرْ وَلُومُتَا درواہ احد فی مسندہ والبیعتی کہ ذاف المشکلیة )

ترجبه مغرت مذید شرے اس مغون کی ایک مدیث مروی ہے جو طرت نعان بن شرق کی روی ہے جو طرت نعان بن شرق کی روی ہے جو طرت نعان بن شرق کی دوا بت کیا اس کے اس سے ہل دوا بیٹ بیان بواہد اوا بت کیا اس کو احسس ہے ہو مدیث نہر ہے ۔ مدیث نمبر ہے اس کی تعدید کی آئی آئی گاک کا کا کا کو گاک کا الله می الله کا کہ تعدید کی الله کھنگ کی مسا کہ تعدید کی است کی تعدید کی اللہ کہ تعدید کی اللہ کہ تعدید کی اللہ کہ الکہ کے اللہ کہ مدوا ۱ احدی وال خطیب کن انی الکنٹ

٣٠٠ مَرِهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُصَارِقِ فَالْ فَالْ وَمَا لَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيْ اَنْتَ مِنْ بِمُنْزِلَةٍ مَا لُـوُنَ مِنْ ثُوْسَى إِلَّا اَنَّهُ لَانَبِیَّ بَدْںِی درداہ احد دابوبکل کمطیری نی جزیدہ متاہ ہے اکن فالکننی ترجہ در مصرت ابوسید خدری فراتے ہیں کہ نی کریم حلی اللہ علیہ دکلم نے مضرت ابوسید خدری فراتے ہیں کہ نی کریم حلی اللہ دجہۂ سے فروا یا کہتم میرسے ساتھ الیہ ہوجیے حضرت ہوئی کے ساتھ الدادی گر دا تنافرق ہے کہ الرون نی ہیں تم نہیں کیونکہ ، میرسے بعدکوئی نی نہیں ہوسکتا۔ داس کوا مام احد نے اپنی مسندیں اور فسلیب مطری نے جزریں دوایت کیا ہی دازکتر بمی ساتھ ایر دوایت کی توضیح بھی پہلے گذر چی ہے ۔

سىين نميزه ] عَنْ دَيْدِ بْنِ اَلِىٰ اَ وُفَا ْ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهَ مَكَ اللهُ عَلَيْهِ دَسَلَمَدَ يَاعَلِىُ وَالَّانِى بَعَثَيْنُ بِالْحَقِّ مَا اخْتَرْتُلِقَ الْآلَالِيَسُولُ وَ اَنْتَ مِنْثُى بِمَنْزِلَةٍ حَادُوْنَ مِنْ مُحُسِى إِلَّا اَتَّاهُ لَانَبِقَ بَعْدِ مِثَ درواه احدد وابن عساكر، من الكنز )

ترحبہ ار سحفرت زیربن ابی اوَّ فی فراتے ہیں کہ دمول الٹرملی الٹرعلیہ وَہم نے فرایا ہِ کہ اے کلی ! قسم ہے اس فات قد کس کی جس نے ہجے دینِ حق کے ساتھ بھیا ہج میں نے تہمیں لینے ہی گئے لیسندکیا ہے ،اورتم مجھے ایسے ہوجیسے موٹی سے اوا گرمیرے بعدکوئی نبی نہمیں ہوسکتا ۔ (اس کو المام احد شنے مسندھی اورا بن عساکر نے دوایت کیا ہے ) (اذکتر ) ہ

مسىن نبره ما يَنْ آنِى نَفْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّا مِن فَ حدي النفاعة وَيَا ثَنُونَ عِينِي اَنْكُونَ الْمُنَعُ النّا لَى رَبِنَا لَيْعُونَ كَيْمُنَا كَنَعُونُ كَا اللهِ وَ اللهِ مَنَا لَكُنُ اللهِ مَنَا لَكُنُ اللهُ مَنَاكُمُ الْحَالَ اللهُ مَنَاعًا فِي وَعَاءُ قَلُ حُدِيمَ عَلَيْهِ اكَانَ كُوْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ اكَانَ كُوْمَلُ الْمُنَاقُ وَعَاءُ قَلُ حُدِيمَ عَلَيْهِ اكَانَ كُوْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ اكَانَ كُوْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا عَلَيْ مُنَاعًا فِي وَعَاءُ قَلُ حُدِيمَ عَلَيْهِ اكَانَ كُوْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَنْ كُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعْمُ لَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ يُحَاسَبُ وَتَعَرَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ يُحَاسَبُ وَتَعْرَاجُ لَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رَتَّتُوُلُ الْاُسَمُدَكَا وَسُ حَلْنِ عِ الْاُمَّةُ اَنْ تَكُوْنَ اَسْبِياءُ مُكُمُّا الدَّنْ وَرَاء احد والوبعل رواء احد والوبعل وفا الناظم فَيَتُولُ ديعن عيلى النَّهُ حَتَّلُ اصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَالَتُمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَالَتُمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَالَتُمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَالَتُمَ النَّيْوَمُ ) .

ترجمه ، والم حضر ست ابن عباس مع قيامت اودشفاعت كمتفلق امك الولي عدميف دوايت كرية بي جس ك آخري ب كرتهام لوك حرت عدين كي ياس مائي محادد كبير سي كد الدوح الثرآب بم بهادى شفاعت فراكي كه بهادا حساب بوجك و، فرائیں گے کہ میں یہ کامنہیں کرسکتا ،کیونکہ دنیا بی میری ا ودمیری والدہ کی پرستش کگئی ہے ،سکن کیاتم جانتے ہوکر اگرکسی برتن کوبند کر کے اس پر مہر نگادی مباشے قزکیااس برتن کی چیزکواس دنست تک ہے جی جب تک کم اس کی میرندودی جاسے ؟ اوگست کمیں سے کہ ایسا تونہیں ہوسکتا ۔ معہد میسی فرائیں عُے کریم محسد سلی الٹرطلیہ وسلم (جوانبیا دے خاتمہ بِمِبْرَلهممر کے بن آج موجود ہیں ا وران کی اگلی اورکھیلی امزشیں سب معان کردی گئی ہیں اتم ان کے یاس ما ی بی کریم صلی الشعلیرولم فراتے ہیں کہ لوگ پیٹنٹومیرے پاس آئیں گے او ئہیں گے کہ یامحگرآپ ہی ہمادی شفاعت فرائیے تاکہ ہمادا حساب ہوجائے۔ یں کول گاکہ ال یکام یں ہی کرول کا ،اس کے بعد صرت می الشرعليد کے الم نے فرمایاکم مسب آفریس ادرست بید ،اوروه است جس کاحساب سب بید ہوگا اور تمام امتیں ہمارے لئے تعظیماً واست چیوڈ دیں گی ،ا درسب امتیں کہیں گی کہ یہ است تو قریب بوکرسب ہی انبیادیں شاد ہوں (الی آخرا لحدیث) سے

اس طویل صدیث کو ابودا و وطیالسی نے اپنی سسندسنم ۲۵ میں دوایت کمیا ہے ، ا دوا مام احت سد نے اپنی سسند میں ا دوا اور ایک سسند میں اور الربعائی نے بھی دوایت کیا ہے اور ان کے الغاظ یہ ہمیں کر صفرت عسینی کہیں گئے کم مسسم صلی اللہ علیہ ولم خاتم النیسین ہمی اور آج یہاں موجو دہمیں الخ ۔ اور آج یہاں موجو دہمیں الخ ۔

مديث نمريمه إعن بُوَيْدَة " قَالْ قَالَ دَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَهُ بُعِيثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ جَبِيْعًا إَنْ كَادَتُ لِتَسْلِعَ فِي الحرحِهِ ابن جريرِ بعد القدسند احدل ، كن افى تنسيرا بن كثير منظاج ٢ طبع فذي المبنى مرجد ١٠ سرت بريرة فرايا مبنى كرميد الترمل الترمل الترمل فرايا ب كرمي الدفياً وولون ساتد مبيع كئ بين وه توقريب تعى كرمجد مرسى المرج باست "

اس موریت بین مبالغہ کے ساتھ قرب قیامت کو سیان فرایا گیاہے اور صدیت نمری اے تحت آپ نے معلوم کیا ہے کہ تحضرت ملی الشرطیر وسلم اور قیامت کے ساتھ مونے سے برم اور ہے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئ بی بہیں ہوسکتا۔ مدین نمرہ ہے ایک الطفی کُلِ مَن فُوعًا لاَنبُوّةً بَعْرُی کُ اِللّا الْمُنبُّنَ الشّالَاتُهُ کُیا الطّفی کُلِ مَن فُوعًا لاَنبُوّةً بَعْرُی کُ اِللّا الْمُنبُّنَ الشّالَاتُهُ کُیا الطّفی کُلُ مَن فَوجه سعیل بن منعور واحدل فی مسند کا وابن موجد مدین منا دابن موجد میں منا دابن موجد مدین منا دابن موجد مدین منا دابن موجد میں منا دابن موجد میں منا داب موجد میں منا موجد میں منا داب موجد میں منا داب موجد میں منا موجد میں منا موجد میں منا موجد میں منا موجد میں میں موجد میں موجد میں میں موجد میں موجد میں میں موجد میں میں موجد میں موجد میں میں موجد میں میں موجد میں میں موجد میں م

ترجہ ہے مفرت الوالطفیل وادی بی کہ آنخفرت ملی الشرهلید کی نے فرایا بو کرمسیکر
بعد نبوت باقی نہیں ہے گی گرمشرات ، معنی الم خواب باتی رہیں کے (دوایت کیا
اس کو سعید بن شعورا و دام احمر بن منبل اوابن مردویہ نے (کنزالعال مالاجم ) ہے
مدیث نمبر ہے اعن عارشہ فرق لاکیٹی بعدی مین الشین قرق شی فی اللہ المشتر کا المدی کے المسال میں جہ ) ہے
المر فر کے کا المشال کے قراق بی کہ دسول الشرملی الشرعلیہ کے مراس میں المدی میں میں المدی میں میں المدی میں میں المدی ہے المدی میں سے کا دور میں کہ دسول الشرملی الشرعلیہ کے میاس میں میں میں میں میں میں میں المدی المدی

## باقى مُستندكتنب كى احادثيثُ

اس مصہیں وہ احادیث ہدئے ناظرین کی جائیں گی جومعت برائمئز حدیث نے اپنی سستندکتا بول میں درج فرائ ہیں ، گرمخڈ ٹین نے ان کے متعلق خاص طور ہے۔ کوئی صفیح تجویز نہیں کیا ۔

مديث نمبره للهُ عَنْ جَابِرِبُنِ عَبْدِاللّهُ ۗ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكِّى قَالَ اَنَا قَائِلُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا نَحْرَرَ اَنَا خَامَ ٱلنَّبِيِّيْنَ وَلَا نَخُرَدَا ذَا أَذَلُ شَانِعٍ زُمُشَنَعٌ وَلَا فَخُرُد (معالى الممارمى وابن عساكوكذا في المشكوة والكنزص ١٠٩).

ترجمہ ا۔ " حضرت جابربن عبدالنہ فن روایت فراتے ہیں کم بی کریم ملی الشرعلیہ کو لم نے فرط یا ہے کہ میں تام مولول کا چنیوا ہوں اورکوئی فخرنہیں اور پس خاتم النہیں ہوا اورکوئی فخرنہیں ، اور پس تیاست کے دوز پہلا شفاعت کرنے والا اور معتبول الشفاعت ہوں اورکوئی فخرنہیں ، روایت کیا اس کودارمی نے اودا بن مسکم نے دوایت کیا اس کودارمی نے اودا بن مسکم نے دکڑا نی المشکوۃ والکنز ، مس ۱۰۹ ج ۲) ہے

ا درخمائص کُبری صفی ۲۲۲ مبلد۲ میں اسی حدیث کو تائیج بخادی اور مقبم ا دسط طرانی ا درہیتی ا درا بونعیم سے حوالہ ہے مبی نقل کیا ہے۔

مىين نميره كَنْ تَدِينُ مِالدُّ ادِى شَى حَدَيثُ طُوبِلَ فَ سَوالَ العَبِرِ فَيَتُولُ (اى الميت ) الْإِسُلامُ دِئِنِي وَمُحَتَّنَ ثَبِيَىٰ وَهُوجًا تَمُ التَّبِينِيْنَ يَتُولُون كَهُ صَلَ ثَتَ درداً ۱ ابن ابى الدنيا وابويعلى كذا ف الديل لمنتوب السيوطى مثالج ٢)

ترجہ اس مغرت تمیم دادی ایک ایک الویل مدیث کے ذیل پی سوال بَرکے با دیں روات مرح اسے ہیں روات فرائے ہیں ، کم نبی کریم صلی الشرعلیہ کے خرایا کہ (مشکرہ نیرکے ہوا ہیں) مسلمان کے گاکہ میراوین امسلام ہے ، ا ودمیرے نبی محمد (صلی الشرعلیہ دسلم ) ہیں اور وہ خاتم النیسین ہیں ، مشکر نیم کی کہتو نے ہے کہا ۔ دوایت کیااس کوابن ابی النیو اور الدین ہیں ، مشکر نیم کی کہتو نے ہے کہا ۔ دوایت کیااس کوابن ابی النیو اور الدین ہے کہ مستول الدین تورام نے معد اللہ ، ہو

اس مدیث سے یہ نابت ہواکہ مسمکہ خم نبوّت ایان کا اس قددا ہم جزد ہو کر قبر کے مختفر سے سوال وجاب پر ہی اس کی شہادت دی جاتی ہے۔ مدیث نبراہ کے عَن اَدِی مُرَیْرَقَ اِ قَالَ مَالَ دَسُولُ اللهِ مِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُمْ لَسَّا حَلَقَ اللهُ عَنْدَ وَجُلَ اٰوَمُ اَخْبُونُهُ بِبَنِیْهِ فَجَعَلَ بَرِی فَصَا اِللَّ بَعْنِهِ مُ عَلْ بَعْنِ ضَوَا مِی نُورًا سَاطِعًا فِی اَسْعَلِهِ مُ قَالَ یَا دَسِتِ مَنْ هٰ ذَا قَالَ هٰ کَلَ البُسُک اَحْمَلُ مُوالْاَدُلُ مُوَالْاَ وَلُهُ مُوَالْاَ خِرُورُهُ وَمُعَافِعٌ مَنْ هٰ ذَا قَالَ هٰ کَلَ البُسُک اَحْمَلُ مُوالْاَدُلُ مُعَوَالْاَ وَلُهُ مُوَالْاَ خِرُورُهُ وَمُعَافِعٌ مَا ذَلُ المُسْتَنِعُ دروا ہ اب عساکو کِن ان الکنزی ترجہ، و حضرت الوہر رفح فرات ہی کہ بی کم بی کم یم مل الشرطید کا نے فرا یا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم طیرالت الم کو میدا کیا توان کو اپنی اولا در بطلع فرا یا ، آدم ان میں دی ہے ہے کہ جن بعض بدفع بلت رکھتے ہیں ، پس اُن ستب نیچ کی جانب میں ایک فرد دی ا ، توم کیا کہ اے میرے برور دگار یہ کون ہے ؟ ارمث اوم کا کہ آپ اور دی مسب کے بہتے ہیں ، اور تیا آخری ہیں ، اور ایت کے والے اور تعبول الشفاعت ہوں کے دروایت کیا اس کو ابن عساکر نے ، دا ذکنر)

مدیث نمیره اعث این هُرَیْرَقَ تَمَال قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ اللهِ مَلَا نَوْلَ حِبْرِيْلُ فِنَادَى بِإِذِي اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ ال

اورضائعي كبرى جلا مي اى حديث كوبواله طيّرا بونعيم عي نقل كياب -مديث نبراه من آين أساشة قال قال وسُوُل الله سَّى الله عكيه وسَمَّمَ فَاخُطْبَتِهِ يَوْمُ حَجَّةِ الْوَوَاعِ اَيُهَا النَّاسُ اَذَهُ لَا نَبِى بَعُوى وَلَا أَمَّة بَعْنَ كُدُهُ فَاعُبُلُ وَارْتَبُكُهُ وَصَلَّى اخْسُكُهُ وَصُوْمُوا شَهْوَكُهُ و اَدُّوُا ذَكُوهُ أَمُوا لِكُمُ طِيْبَةً بِهَا اَنْهُ كُهُ وَالْكِيعُوْا وُلاَةً أَمُولِكُهُ مَنْ خُلُوا جَنَّةً مَرْتِكُمُ (كَالْى منتخب الكاذع لا عامش مسنى حسى ملاحمه)

مدين نمراه | مدين نمراه | عَنْ نَعِيْدِ مِن سَنْعُودٌ قَالَ مَّالَ رَسُولُ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُرُجَ فَلَاثُونَ كُذَ ابَّائَكُمُ مُ يَزْعِمُ اَنَّهُ نَبِیُ دردا ه الطهوانی )

ترجمہ ا۔ معفرت نعیم بن سنونڈ فوائے ہی کہ بی کریم ملی الشرطید دسلم نے فرایا ہے کہ قیاست اس وقت بحک قائم نہوگ جب تک تین وجّال ندب پیاہوئیں ،جن میں سے ہوایک کا یہ دعوئی ہوکہ میں بی ہوں و المران ، بو

مديث نمريه عَنْ عُسَيُدِيا وَلَهِ مُنِ عَسُرِدِاللَّذِيُّ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللهُ مَلْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى لَاتَعَوْمُ السَّاعَةُ عَثْى يَخُوْجَ فَلَا ثَوْنَ كَنَّا ابْلُكُهُمُ يَرْعَمُ مُ اَنَّهُ نَبِىُّ تَبُلَ يَوْمِ الْعِيَا مَةِ رِدِوا ١ ابن ابي شيبة )

" حغرت عربشید بن عرد لینی فراتے ہی کہ دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے ذوایا ہج کر قیامت اس وقت تک قائم نہوگ جب سک کراس سے پہلے ٹین کڈاب نہیدا ہو پیکس ، جن میں سے ہرایک یہ کہتا ہو کہ مین ہوں دروایت ذوایا اس این ایس شدید ہے، بہ صدیت نمبر ۲۲۰ میں گئر کہ تنظر کا تنظر النّا میں بی کا کشری تسکید کہ کہ الککٹا ہِ قَبُلُ آنُ يَعُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسَكَى نِيْهِ شَيْقًا ثُمُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَى فِي الشَّاسِ فَا ثَلْى عَلَى اللهِ مِسَاهُ وَاهُلُهُ ثُمَّ قَالَ المَّارِي فَا ثَلُى اللهِ مِسَاهُ وَاهُلُهُ ثُمَّ قَالَ الْمَرْدُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ مِنَا اللهِ مَلِي اللهِ مَلِي اللهِ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجہ رس حغرت خاک بن نوئل خواتے ہمی کہ دسول انٹرصلی انٹرعلیہ کو لے ایسے کہ میرے بعد کوئی بن نہیں ہوگا ا ودمیری است کے بعد کوئی اسٹ نہیں ہوگی دطالِ ا دربیتی نے دوایت فرایاہے ) یہ

مىي نىروسى خى اَنْ مِنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَمَا أَسِى مَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَمَا أَسْرِى بِنِ اللهُ تَعَالَ عَنْ كَانَ بَيْنِ وَ اللهُ تَعَالَ عَنْ كَانَ بَيْنِ وَ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْ كَانَ بَيْنِ وَ اللهُ تَعَالَ عَنْ كَانَ بَيْنِ وَ اللهُ تَعَالَ مَعْ مَنْ كُلُتُ لَبَيْنِ وَ اللهُ تَعَالَ مَعْ مَنْ كُلُتُ لَيْنِ مِنَ اللهُ تَعَالَ مَعْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ترجہ،۔ \* حغرت انسُ فواتے مِن کردمول الٹمل الٹرطیر کسلمنے فوایا کہ شب امرئی میں جب مجھے اُسمان پہلے گئے تو مجھے میرے دب الٹرتعالیٰ نے اتنا قریب فوایا کہ قاب توسین (ڈوکماؤں کی مقدار) کا فاصلہ ددمیان میں رہ گیایا اس سے بحکم ہو' اودآ داز دی نے مہرے موب نے محسّد! میں نے وفن کیا کہ حافر ہوں ، اے
میرے پرددگار ۔ مپرادر شا دہوا کہ کیا تھیں ہے ناگوارہ کہ میں نے تہیں ہ فوانسین
کویا ہمی نے وفن کیا کہ ہیں ۔ مپرادر شا دہوا کہ کیا تہیں ہے ناگوارہ کہ کہ ہے تمہاری است کوا فوالا مم بنادیا ، میں نے وفن کیا کہ ہیں ہے میرے دب ایسا
ہیں ، مپرو شربا یا کہ اپنی است کو میرا مسلام چنچا دوا در کہر دو کہ میں نے تہمیں
ہوشے فہری ہے ، رکنا فی اگر ترقیق می استی میں ادارہ کی نے ، رکنا فی اکتر میلا ج ۲ ، میر میرے فی استی میں استی میں اللہ عقر و جل کیا ڈ آخک کی امن استی میں ادارہ کی کیا کہ میں کی تو و کہ استی میں استی کی میں استی کی میں کی اللہ عقر و جل کیا ڈ آخک کی امن استی کی اللہ عمل کے دیا دو اور دو میں میں اللہ میں اللہ عمل کو دا بن سرود دیدہ وابو نعیم فی اللہ لا میں مد والدن اللہ میں دا بن اب حساکر وابن ابی شبہ ہ وابن جریر وابن سعد دک اللہ المنشور میں میں میں میں واللہ المنشور میں میں میں میں دو اللہ المنشور میں میں میں میں میں میں دالہ اللہ کہ کہنوالعدال میں اب

مدیث نمر ۱۸ عَن قَتَادَهً یِهِ کُنْتُ اَدَّلَ النَّاسِ فِي الْعَلْقِ وَاخِرَهُمُ فِي الْبَعْثِ وَاخِرَهُمُ فِي الْبَعْثِ وَدولَه ابن ابن شيبة حسندًا ودوله ابن ابن شيبة حسندًا عشه ، کذ افي الدين مسيماجه ع

ترجبر در معفرت مّناده فرلتے بیں کرمول الشملی الشرعلید دیم نے فرایا ہے کرمی با حسّباد اصل خلقت کے سب انسیار سے اس خلقت کے سب انسیار سے آخری دروا میت کیا اس کوابن سعدنے مرسلاً ا درا بن الی شیبہ نے مسندٌی دکھود دُنٹورمیج ،

مریث نبراد این سُعَاذِ قَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ مَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتُمْ يَاعَلِيُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَتُمْ يَاعَلِي النَّعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَتُمْ يَاعَلِي النَّعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعُمْ يَاعَلِي النَّعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

مدیث نمرن | وَعَنْ اَنْمِیْ مَدَفَعَهُ اَنَ الرِسَالَةَ وَالنَّبُوّةَ قَدِا اَنْتَلَعَتُ لَا يَتَكَ الْمَثَلَّ اللَّهُ مَا الْمُلَبِثْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلِمُ اللللْمُ اللَّلَا اللَّلْمُلِلْمُ اللَّلِمُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فاٹک کا ہداس مویٹ کی مفعل تحقیق توپیلے گذرجی ہے ،ادر چومطلب اس مگر عمض کیاگیلہ اُس کے متعلق یہ صویٹ بہت معاف دلیل ہے ،اس میں خود تھرت کہے کہ نبوت موجد ذہیں بلکہ اس کا ایک مجزد موجودہے ۔

مدین نمراء است عن سنول بُنِ السّاعِ کُنِی قال اسْتُاؤَن الْعَبَّاسُ عَنِ السّبِی مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ کَرَسَلَمَ فَی الْهِ جُرَةِ گُلَسَبَ الْهُ عِی یَاعِم اَقِیمُ مَکَانک اُنْتُ بِهِ فَانَ اللّهُ عَلَیْهِ کَرَسَلَمَ فِی الْهِ جُرَةً گُسَبَ النّهِ یَاعِم النّهُ مَکَانک اُنْتُ بِهِ فَانَ اللّهُ عَلْ خَسّمَ وَالوبعِلَى وَابن عساكو وَابن النّجار) دس الكنّب الطبران وابونعیم والوبعیل وابن عساكو وابن النّجار) دس الكنّب من صرت مهل بن الساعری فرات بی کرحفرت عبای نے مسلمان ہوگا نمغرت میں الشرطید کی من الله علی الله بی اللّه مِلْمُ اللّهُ عَلَم من اللّه علی کُسُر اللّه مِلْ اللّهُ عَلَم اللّهُ مِلْمَانِهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْمَانِهُ وَاللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

شہرے دہو، اس ہے کہ الٹرتعالیٰ نے تم پرہجرت ختم کردی جس طرح کرمجہ برانبیار ختم کردیئے گئے دروایت کیا اس کوطرانی الخصم ، ابوسیل ، ابن صاکا ددابن نجامت کرتھا گا منتج مکہ کے بعد چے نکہ مکہ تحدد ادالاسسلام ہوگیا متھا اس سئے و ہا کے بجریت کرسنے کی اصافرت نہیس دی ۔

مىيىنىمى المَّنَّ عَنْ عَلَيُّ اَنَّ النَّيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ دَسَلَى قَالَ خَلَفُتُكَ اَتُ اللهُ عَلَيْهِ دَسَلَى قَالَ اَلَا مَنْ عَانُ اَلُّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ قَالَ اَلَا مَنْ النَّهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ أَمْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَالمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

ترجہ ہد سحفرت علی فراتے ہیں کہ شخفرت میں انٹرطیہ کہ لمنے فرا یاکہ میں نے اس نے ہیں پیچے چیوڈا ہے کہ تم سمان پرمیرے قائم مقام رہو ، میں نے عوض کیا کہ یا دسول انٹر! کیا چیں آھے سے طنحدہ دہوں گا ؟ آھٹ نے فرا یا کہ کیا تم اس کو بسندنہیں کرستے کہ تم مجہ سے ایسے ہو جیسے ہوئی سے ہاروٹ ، گرمیرے بعد کوئی نمیمیں ہوسکتا داس کے تم مادون کی طرح نی نہیں) دروایت کیا طرانی نے معجم اوسط جیں) یہ

م است می مواند کا میں کا میں ہے۔ اس میں مواند کی مواند ہیں۔ مدیث نمبرہ ، اس میں کا میٹ کہ کا میٹ کا اف کا نوال ال میں ایس موصل ہے۔ میں میں مورت مرد نے میں بعینہ اسی منہوں کی مدیث دوایت فرا ک میں کوخیل ہے۔

نقل فراياب د ديميوكزالعال بمنويه ١٥ حبلد، ١٠

مدیث نمبر ۲ کی ا ثنی عَبَّاسِ مِشْلَهٔ عِنْدَ الطَّبَرَائِ فِالْلَیْدِدَلَافَ الکَوْمِیٰہِ ۱۳) ترجہ ہر سمنورت عبدالشرب عباس کے میں بعینہیں منمون مرفوعًا مردی ہے جس طرانی نے سجم کیرمی ددایت کیاہے (دیجیوکر ،صفحہ۱۵صنسلد) ہے

مديث نمره > [ عَنْ عَبْشِي بُنِ جَنَادَةً كُنَّالُ قَالَ رَبُحُلُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْ عِرَسَكُمُ كَا عَلَى اللهُ عَلَى مِسَنْدِلَةٍ حَاكُمُ فَنَ مِنْ مُحُوسُى إِلَّا اَنَّهُ لَا نِيَى بَعُدِى رداه الدنعيم ، كذا في الكنز،

ترجما۔ • اسی منعون کی مدیث عضرت مبشی بن جنا دہ نے بھی بیان فرائی ہے حس کو ابنعیم نے روا بیت کیاہے دکفافی الکڑہ یہ

مديث نمره، ] مَنْ أَسْمَاء بُنَتِ عُمَّيْنُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ أَنْ اللّهِ مِنْ أَنْ اللّهِ مَنْ أَنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

يَاعِلُ كَنْتَ مِنْ بِمَنْزِلَةِ حَادُدُت مِنْ تُؤسَى إِلَّا اَنَّهُ لَا بَيْ بَعُدِينُ دروله الطبراني )

ترجبر ار م حفرت اسمار بنت عمین فرماتی بی که دسول الشمسی الشرعلی که نے مسسوا یا که این اسلامی استان اسم کی مسات ایسی بوجیے اود ق موئی کے ساتھ انگرمیرے بعد کو لگ نی بہری ہوسے کتا (طرانی)

مدين نمرى المعنى مَالِائِي قَالَ تَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى كُو كَانَ بَعُدِى نَبَيٌ ذَكَانَ عُنُوبُنِ الْخِطَّابِ (دواء الخليب)

ترجہ ار \* حفرت الکٹ فراتے میں کہ انخفرت ملی الٹہ علیہ دیم نے فرایا کہ اگرمیرے بعد کوئی بی ہوتا تو وہ عمرین الخطاب ہوئے ( دوایت کیا اس کوخطیب نے ) ہے

اس مدیٹ کی تحقیق گزدی ہے اودمطلب ظاہرہے کہ صفرت عموفا ڈوق میں اگرجے کمالات نبزت سے صرُدا فسنسرموج دہے ، گرچے نکہ آپ کے بعد دروازہ نبوّست بندہے ، اس ہے عہدہ نبوّت اُن کونہیں دیا گیا ۔

مریٹ نمبرہ م عَنْ عَاٰ ثِشَةَ ﴿ قَالَتُ قَالَ رَبُولُ اللهِ مِسَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَاخَاتِمُ الْاَنْبِيَاءِ وَمَسُجِ بِى خَاتِمُ سَسَاجِ بِ الْاَنْبِيَاءِ (دواَهِ الديلى وابن النجار والبزار) رمن الكنز)

ترجہ اس سحفرت ما کئے صدلقہؓ فرماتی ہیں کہ نمی کریم سلی انٹرعلیہ کو کم نے فرما یا ہے کہ میں خاتم الانرسیا مہوں اورمیری سمبر مساجوا نرسیا می خاتم ہے ( روایت کمیااس کودیلی ، مزار ، این نجاری نے ) (اذکر العمال) یہ

مدیث کا مطلب صاحث ہے کہ میرے بعد نہ کوئی اور نبی پریوا ہوگا اور نہ کوئی اگر مسجد نبی کی تیباد ہوگ ۔

مریث نمرو، ایمنی انستی پیمومی که قال قال زشول الله متل میشد و تسکر که کارشول من اوری می میشد و تشکری که دروا واست میسی دروا و است میسی دروا و است میسی دروا و است ۱۰۱ میسی دروا و است دروا و

ترجمہ ۱۔ س حفرت حس مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ آنمفرت ملی انٹر طیر کسلم نے فرایا کم میں اسٹخف کا ہمی دسول ہوں جس کومی زندگی میں پالوں ا دوا مشخف کا مجی جمسیسی بعدپیدا بوگا. دردایت کیااس کوابن سودنے ، دیکیوکرّانعمال ملٹاج ۳ )اڈ خعائص کرئی ، صغیر ۱۸۸ حبّلد ہا ہے

اس مدیث سے علوم ہوا کرتیا مست تکب جوانسان پیدا ہوگا اس سے نبی مرمت آیٹ ہی ہیں ا درکو کی نبی پیدا نہیں ہوگا ۔

مرن نهر المحقى إلى تُنبُدكة " قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى لَانْتِيَّ بَعْدِى وَلَا أَمَنَةَ بَعُكِمَ كُدُمَا عُبُكُ وَلَا بَعْكُ مُواَ فَهُ كُلُ المَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَصُوْمُوا الشَّهُ رَكُ مُر وَا لِمِيْعُوا وُلَا ةَ أَمْرِكُمْ تَكُ ظُولَا جَنَّةَ وَتِيكُمْ ررواه الطيواني والبغوى ، رمن الكنز )

ترجبار مفرت الوتبشيد فراتي بي رسول الشرطيد که فرسندوايا کرمرے بعد وارت کوئنی نهيں اور تهارے بعد کوئ است نهيں ہوگ ۔ بستم بين پر وددگار کی عبادت کرتے رہو اور پانچوں نماذي الشيک دقت پر موافق شرط) پڑھتے رہو اور باخ سلمان حکام کی اطاعت کرتے دہوتو اور باخ سلمان حکام کی اطاعت کرتے دہوتو تم باخ رب کی جنت ہی واض ہوگ دروایت کیا ایک طرانی اور بنوی نمی دکترالهمال بی مریف نمرام کی جنت ہی داخل ہوگ دروایت کیا ایک طرانی اور بنوی نمی دکترالهمال بی مریف نمرام کی دکترالهمال بی مریف نمرام کی گذشت نمی تک کئی تک کئی تالی کالی کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کئی گئی گئی کئی کئی گئی گئی گئی گئی کہ مرجم ہار معن الک کر مربی ایک مورد دی اگرانی ہی مرجم ہار معن دروایا ایس میں الشرطیہ وسلم نے فرایا ہے کہ مرجم ہار معن مربی ایک مرجم کی احت میں کوئی مورث درجو اگران ہیں ہے کوئی میری امت میں بھی ہے تو وہ مؤیلی روایت کیا اس کو این عماکہ نے دا از مربی کا مربی ہے تو وہ مؤیلی دروایا کہ اس کو این عماکہ نے دا از مربی کا مربی کہ مورث کی کروائ طرانی نقل کیا ہے ۔ کوئی میری امت میں بھی ہے تو وہ مؤیلی دروایا کہ بھی ایک کروائ طرانی نقل کیا ہے ۔ کوئی میری امت میں بھی ہے تو وہ مؤیلی کا دروای کروائ طرانی نقل کیا ہے ۔ کس کری وارد کی ایک کروائ طرانی نقل کیا ہے ۔ کس کری ورد کی کروائ طرانی نقل کیا ہے ۔ کس کری دروائی میں بھی ہے تو دہ مؤیلی کروائی کوئی کی کروائی طرانی نقل کیا ہے ۔ کس کری دروائی کروائی کروائی کروائی طرانی نقل کیا ہے ۔ کس کری دروائی کروائی کی کروائی کروائ

پہلے گذر جکاہے کہ حب حفرت عرائے ہے آپ نے ما ف محدث کا درجر میان ذرایا ہے ، حالا نکہ دوسری اما دیٹ میں بیمی موج دہے کہ اس است میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عرائبی ہوسکتے تھے ، توجب باایں ہم حضرت عرائے سے درجر نبوت حاسل نہیں ہے ، تومیا ف ثابت ہوا کہ آپ کے بعد کسی کے لئے بید درج بلنے والانہیں ہی ۔ مدیث نمیر ۱۸ عَنْ عَمَیْدُلُ بُنِ اَبِیْ طَالْبِ قَالَ صَّالُ دَسُولُ اللّٰهِ کَلْلَا مُعَلِّدُونَہُمْ یاعیشُلُ وَاللّٰهِ لَاکُوبُکُ لِحَمُلُنَیْنِ لِقَمَا بَسَلِکَ ولِحُبَ اَبِیُ طَالِبِ
ایّاکَ وَامَّا اَنْتَ یَاجَعُعُولُ نَحُلُقُک کُیشُیهُ خُلُقِیْ وَاَمَّا اَنْتَ یَاجَعُمُ لَنَّکُ کُنُدُ کُونُی کُیشُیهُ خُلُقِیْ وَامَّا اَنْتَ یَاجَعُمُ لَائِنَیْ کُونِی وَالْمَا اَنْتُ مِلُونُ کَنْ مِنْ مُوسِی اِلْاَلَّهُ لَا بَیْ بَعُورِی وَالْمِالِمُ مِلُونُ کَنْ مِلُونُ کَنْ مِنْ مُوسِی مِوسِی موسی کے لیے ملی اِمْر میں موسی موسی سے اووں تھے ، گرمیرے بدرک نی نمیس موال وابن عساکر ، از کزالعالی ہے

مرين نمير ما عَنْ أَبِي الْفَصْلُ قَالَ دَالُ رَسُولُ اللهِ مَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى وَالْعَلَمْ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ مِنْ اللّهُ وَالْعَلَمْ مِنْ اللّهُ وَالْعَلَمْ وَاللّهُ وَالْعَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجه ۱ سعفرت ابولغفل موایت فراتے بی کدمول الشملی الشعلیہ و کم نے فرایا ہے کر میں کہ مول الشملی الشعلیہ و کم نے فرایا ہے کر میرے پر وددگا سے نزدیک میرے دس نام ہیں ۔ محکد، احتسد، ابوالناسم، فاتح ، خاتم ، ماحی ، عاقب ، حاسفر ، لیکس ، طر (بروایت ابن عداکرد ابن عدی ) اذکتر ، منحه ۱۱۱ ، حیالد ) یہ

مدیث نمیری یک بیک بیکی تَوْدَقَی اکا ایک مُحَدَّدُنُ وَاکَا اَحْمَدُ وَاکَا اَحْمَدُ وَالْحَاشِرُ الَّذِی اُحْشِرَ النَّاسُ عَلَی قَلَ مَیْ رَمِن الکنومی ۲۰ برط به طبرانی

ترجہ ۱٫ " حغرت جا بڑن فرات بیں کرا تحفرت صلی الشرعلیہ کے لم نے فرایا کہ بی محمریوں ،
ادراحمد ، ادرحا شرکر سرے ذباخ میں لوگوں کا حشر ہوگا (طران اذکر : مسخر ۱۱۹ ۲۱) یہ

یہ گذرچکا ہے کہ اس حدیث کا حال آپ کا آخر النبیین ہونا ہے ۔
عدیث نمرحہ اعت حُراث فیقہ مِثلکہ ( دراہ سعید بن منعود فی سننہ من لکا قطال جه )
ترجہ ، ر س حضرت طریق مِثلکہ ( دراہ سعید بن منعود فی سننہ من لکا قطال جه )
ترجہ ، ر س حضرت طریق مِثل اللہ منع ۱۱ اجلال ادرخصائص ملک میں بحوال ترفری دفیوہے ) اورخصائص ملک میں بحوال ترفری دفیوہے ) است نم اللہ من اللہ من قال قال والد کو اللہ من من اللہ من من اللہ من اللہ من من من من من اللہ من من اللہ من من من من من اللہ من من من

تر*حہ* ، یُحنرت ابن عبامِن ؓ آنحفرت ملی اللہ علیہ ک<sup>سل</sup>م سے روایت کرتے ہیں کراکپ نے فراياكي احدمول ا درمحرمول ا درحاش يول ا درْتَعَنى ا ودخاتم (دوايت كيااس كوخطيب اودابن وسأكرف (كتزالعال بمنحرا الحبشلد) ي

ان سب ا ما دمیث پر جواسما دگرامی آنخفرت صلی الشرطیر کی لمے میان فوٹے ہی ان میں کئی ایسے ہیں جن کامفہوم برہے کہ آئپ خاتم الانسب یا دہیٰ جیساکہ اس سے يبلے بنفسل گذرجيا ہے۔

مديث نمري ٨ عَنْ آبِي سَالِكِ الْاَشْعَرِيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله سَلَّى اللهُ عَلَيْهُ رَسَلُمَ إِنَّ اللهَ بَدَأَ هَٰ ذَالْا مُرَبُّونَةً ذَّرَيْحُمَةً وَكَامِنُنَا خِلَانَةً زَّ رَخْدَةً وَكَا ثِبًّا مُذْكَأَ عِضُوْمِنَّا وَكَا ثِنَّا عُثُوًّا وَجَهُرِيَّةً وَنَسَادًا فِ الأمَّةِ ربداء الطبران ف الكيدي كذا ف الكنز ملاجع

ترجمہ ،۔ \* مغربت ابو مالک اشعری فراتے ہیں کہ دسول الٹٹرسلی انشرعلیرکو کم سے فرا یا ہے کہ الرُّتَعَالُ نے اس امرکونبوت اور رحمت بناکر شرق کیا اود پر دکھر وثوں کے بعد ) خلافت اوررجمت ہونے والی ہے، اور میرر کھے ونوں کے بعد) مکسے خوض دمین مفرسلطنت) ہونے والی ہے اورمیزکیرا ورجبرا دراشت میں فسادہونے واللج بے ۔ دردایت کیااس کوطرانی نے معم کیریں) ( دیجو کرّ انعمال مایا جه) یو صيين نم ٨٨ ] عَنْ مُعَاذِ مِنْ مَنْ فُوْعًا مِثْلُهُ دروله ابودا خُددالطيالى والبيعق في السنن) رمن الكنز م ٢٩٣١١

ترجہ ۔۔ \* حضرت معاذیشے ہی اسی معنون کی حدیث الودا ڈ وطیالسی نے اوکزیج نے سنن میں دوایت کی ہے (کنزالعال معفر ۲۹ ،حلکلہ) یہ

صيت نبر٨٨ عَنْ عَالِيْشَةَ ﴿ سُرْنُوعًا لَهُ يَبُقَ بَعُدِئُ مِنْ الْكُبُسِّرَ الْسَبْرَ الزُوْيَاالصَّالِحَةُ يَرَاحَاالزَّجُلُ اَدْتُونِی لَهُ دِداِهِ السِیعَی فی الثعب) دمن الكان م ٨٣٬٣٣٨

ترحبر در م حفرت عائشةُ فراتَى بي كرا مُخفرت من الدُّيليرَة الم نے فرایا ہے کیمسیک بدئسترات می سوائد اچےخوالوں کے کچھ باتن نہیں را دیسی سلسلم وحی منتلع مولیا ا وملب بشرات بس سے مرت خواب کی مودت رہ گئی ہے

مدیث نمبر ۱ عَنْ عِصْمَةَ بُنِ مَا لِهِ ﴿ عَنِ النَّرِيِّ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لُو کاّت بَدُلِ مِی نَبِی آگات عُسَرَ نَنِ الْحَطَّابِ درائه الله الذان من الکترمیٰ الله ترجہ ، و حفرت عصر بن الک فرائے میں کرسول الٹرصل اللہ علیہ و لم نے فرایا بچکہ اگرمیرے بعد کوئی بی ہوتا تو طرین خطائب ہوتے (روایت کیا اس مدیث کوظرانی نے ) داز کنز العال منحہ ۲۲ اس ۲۲ یہ

ا در پیپے احادیث یں گذریجا ہے کہ حفرت ع فرنبی نہیں ، بہذا معلوم ہوا کہ آ ہے۔ کے بعد کوئی نی نہیں ہوسکتا ۔

مىيىنى براو مَنْ مَعَاذُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مَدِينَ طُومِلِ فَالْفَتِن تَنَاسَخَتِ النَّبُوَةُ فَصَارَتْ مُلْكًا عَشُومنًا رَحِمُ اللهُ مَنْ اَخَذَ حَا بِالْحَقِّ حُرُوجٌ مِنْهَاكسا دَخَلَهَا رَبُل الطبانِ فَ الكبير، (كذا في الكنز، ص ٢٣٩٣)

ترجمہ ،۔ حفرت سماؤ فراتے ہیں کہ دسول الشرسلی الشرطیہ کے ساخت کو بیان کرتے ہوئے ایک طویل مدیث میں فرایا کرنبوت منقطع ہوگئی اود اب ملک عفوض ہوگیا، الشر الشر تعالی اس پردحم کرہے جواس ملک کوئی کے موافق نے ، اوداس سے اسی طمح پاک وصاحت کی اس کو طبرانی نے معجم کیریں) دکڑ اسمنج ۲۹ جائیلہ) یہ معجم کیریں) دکڑ اسمنج ۲۹ جائیلہ) یہ

مدين نمرًا و الله عَلَيْهِ وَسَمَّمَّالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَّالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَّالُ دَاتَ بَرُ ذَاتَ يَوْمُ وَهُوَمُسُنِكُ ظَهُرٍ ﴾ إلى الْكَعْبُةِ نَهُن نكولُ يَوْمَ العِسَيْمَةِ فَهُو مَسْعَيْنَ أَمَّةً نَهُنُ الْحِرُهَا وَحَيْرُهَا دروا ﴿ ابن جريرِ فَ تَسْبِرَ قِولُهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ترجہ اس صفرت قتادہ فراتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیاہے کہ بی کریم صلی الٹرعلی و کم ایک دودکھ ہے کرمبالک انگائے ہوئے بیٹے تھے اس وقت فرایا کم ہم تراثیں پودک کریں مجے جن میں ہم سسے آخرا ودمسے بہتر پول کے ، اس کوابن جمع ہے ایت مُکٹم گئر اُکٹم کی تفسیریں نقل فرایاہے ( دیجھ و دِمنٹو دہم خوا ۱۲ مبلد ۲) کا مدیث نم ۱۳ کی مُحکّد بُن بحدُم مِن الْاً نُعْمَا لِیَکُلُ کَوْمَ الْقِیلَةِ مَنْعِوْنَ

أُمَّةً نَحُنُ أَخِرُهَا دَخَارُهَا دِوالاالماوردِي كَذَا فِ الكازمِيَّاجِ ١٠) ترهبه، وصرت محدبن حزم فراتے بی کہنی کریم ملی الشعلیر ولم نے فرایا ہے کہ قیامت ك دن سرّ المتي إدى بوما يم كرين بن بم سب آخرا ورسب بهر والك روایت کیااس کو ماوردی نے ۔ (اذکر می ۲۳۲ ج۲) ؛

مديث نمريم إلى عَنْ عَبُدُلِالرَّيْطُنِ بُنِ سَهُ كَةَ دِهِ عَنِ السَّبِيِّ مَثَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُكَمَ ثَّالَ مَثَّلُ أُمَّيِن كَحَدِيقِيَةٍ قَامٍ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَاحْتَّلَىٰ دَوَٰلِهِهَا وَحَيَّلُ سَسَاكِنَهَا وَحَلَقَ سَعْفَهَا ذَاطُعُمْ عَامًا نَوْجُا وَعَامًا نُوجُا لَلْكُلُّ أَخِرُهُمُا خَسُنَا ٱنُ لِكُوْنَ ٱجُوَدَهُمَا تِنْوَانَّا وَٱخُونَهُ مَاشْتُوَاخًا وَالَّذِيُ كَبَشَيْنُ بالْحَقّ لَيَجِدَ تَرْسِى بُنُ مَرْسِمَ فِي أَثِينَ خُلفًاءَ مِنْ حَوَاديْهِ درواه أبونعيم إلكذان الكترمط الجلداد)

ترجه ١٠ حضرت عبدالرحل بن سرو فرات بي كه بي كريم ملى الشعلير ولم ف فراياب كرميرى اتست كى مثال اليى ب بيب كوئ بلغ والالين بلغ كا يواحق اواكها لد اس کا گوئیں گہری اوراس کی شیکیں درست، وداس کے درختوں کی شاخ برالکے بچاکیدسال اس کے پیل ایکٹ فوج کو کمیلائے ا ور د ومرے سال دیسسری فوج کی داس طرح برسال ایک فرج کو کملاتالیے، توشایر ده فدح بو آخیس کمامے گ، اُس كيميل عد بول ك ، اوراك كي خرف النب بول مكر راس وات تعكس ک تسم جسنے دین تی کے ساتھ بچے پیمیاہے کرعیٹی (حب نزدل مشرائی مے تی میری است میں اپنے حوارمین کے قائم مقام لوگ پائیں مے (روایت کیااس كوابونعيم نے) ( ازكنزالعال مغم ٢٢٥ج) ہے

مديث نمره ٤ أعَنُ أَبِي تَسَّادَةَ مَ صوسـ لَا إِنْسَابُعِيثُ حَسَاتِهَا وَ ثَاتَيِحًا وَأُعُطِيُتُ جَوَا مِعَ الْنَكِيدِ وَنُوَا تِبِحَهُ دِس وَاهِ السبيعق في الشعب ركذا في الكترملا جن

ترجه، ۵۰۰ حفرت ا بوقت ادُهُ مرسـلاً روایت کرتے بیں کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ دسلم نے مسندا یا ہے میں فاتح ا درمن تم سناکر میجاگیا ہوں (مینی اصل خلقت می سبے میلے اور لبشت نبوت میں سب سے آخر)اور

مجے جاشی گلم اورثواتے گئم دیئے گئے ہیں ۔ دواست کیااس کو بہتی نے شعالی مان میں (اِذکٹرالعال ،صغمہ ۱۰ حبسلاس) یہ

مرین نربره عَنْ عَدُوبُنِ نَبُیْ مُرُنُوعًا إِنَّ اللهُ تَعَالُ اَدُرُكَ فِي فِالْاَبُلِ الْمُرْبُوِّ وَاخْتَارَ فِي اخْتِيَا لَمْ نَنَعْنُ الْاَخِرُونَ وَ ذَحْنُ السَّا يَعُوْنَ يُوْمَ الْمِيَامَةِ درواه الدارى ، من الكنزم ١١٠٠٠)

ترجہ ہے۔ مغرت عمودی قبیلٌ روا بہت کہتے ہیں کہ آنخفرت صلی الشرہ لیم نے فرایا ہے کہ الٹر تعالیٰ نے مجے ایک امرِنشظر کے لئے چھانے لیا ہے ، ا ورمجے انتخاب فرایا ہے ، بس ہم تیا مت کے دوزا تحرین ہوں گے ا درہم ہی سابقین ہوں گے روا بہت کیا اس کو دارمی نے (کنر ، منی ۱۱۰ تا ۲۰) ہے

له حسائش کری صفر ۱۹ مبلر میں این شہاب سے نقل کیا ہے کہ جوا مع انتلم سے مرادیہ کہ پہلے انبیارک دحی میں جو بہت سے امریکے جاتے تھے وہ آپ کے نئے ایک یا دوا مرمی جج کرائیے گئے اُنہیٰ ادر نواتے کلم سے مراد وہ کلمات میں جوکشی ستقل علم کا باب کھول دیتے ہیں ۱۲ سنہ

مِن كوِنَ نِي نهين موسحتا، ورنه لازم آمے كاكرغيزي (ابديكر ان سے بشرح جائے حالاكم یہ نامکن ہے۔

مريينمبره ۗ عَنِ ابْنِ عَبَائِيٌ قَالَ لَادَئَى إِلَّا الْتُوْانُ دَكَ الْحَالِمَ الْعَصْ مَنْ مَشْكُلُ الأثار ،ص ٢٥٢)

ترجہ ،۔ س حفرت عبدالڈبن عباسؓ نسسراتے ہیں کہ مشرآن کے مواکوئی دخیہیں ، د ديميومعتعرمن مشكل الآثار بصغير٤٥٢) به

مرادیہ ہے کہ مستران کے بعدا ورکوئ جرمیا سمانی کتاب نہیں آستی ۔ مديث تمبرُه احَنُ آبِي الطُّنيَالِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِيُ عِنْدُ رَبِّي عَثْمَا ﴾ أشماء قال آبُوالطَّنيُل حَفِيظَتُ مِنْهَا

ثَمَانِيَّةُ مُحَتَّلُ قَرَاحُمَّلُ وَابُوالْقَاسِمِ وَالْفَاتِيْمُ وَالْخَاشِمُ وَ

الْعَاقِبُ وَالْحَاشِ وَالْمُتَارِئ رواه ابونعيم ف الدلائل ١٢٠) ترجمہ ا۔ " حضرت ابواطنیل فراتے میں کردسول انٹرسلی انٹرملیرولم نے فرایا بی کمیرے

پروردگار کے نزدیک میرے دس نام ہی (ابوالطنیل کہتے ہی) کرمیے ان ہی ے آثفه يا دره كك ده يهبي المحد، احدُّ، ابوالقاسم ، فاتح ، خاتم ، عاقب مأكرُ

ماحی ( دنیمودلائل النبوة ۱۰ بونعیم بسفی ۱۲) بو

صيت نمر ١٠٠ عن ابْنِ عَبَّامِيٌّ قَالَ تَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَ السُّبُوَّةُ وَلَكُمُ الْخِلَانَةُ دِدِياءً ابن عساكس، دمن الكنزس ١٦٣١، ترحبہ ،۔ " حفرت ابن عباسٌ روا بت کرتے ہی کرفرایا دسول الڈملی الڈعکیدولم نے کممیرے لئے نبوت ہے ا ورتمہادے لئے خلافت ، دوابیت کیااس کوابن عساکر

ن، (ازكترا لعال مندان ٢) ي

مديث كى تقسيم معلوم مواكراس استمي بجاب نبوست معف خلافت بك نبوّت صرف آنحفررت صلى الشيعليه وسلم ريشنتم بوكنى .

صِيثِ مَبِرا اللَّهِ عِن ابْنِ شِهَابِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكَى اطْمَيْنَ يَاحُعَ زُانِكَ خَاتِمُ الْمُعَاجِرِيْنَ فِي الْعِبْزَةِ كَمَااَنَا

حَاتِمُ النّبِيّنُ فِ النَّبُرَّةِ رَكَ الْ الْكَرْ مَ ١٦١٨)

ترجہ ،۔ " ابن شہائ مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ رسول الشرصلی الشرعلیرولم نے خرت عبائ سے فرایا کہ لے چچا آپ معلمن دہیں داود کمہے ہجرت ذکریں ) اس سے کہ آپ ہجرت میں خاتم المہاجرین ہیں جیسے میں نبوّت میں خاتم النبیین ہوں ۔ روات کیا اس کو رویانی اور ابن عباکہنے ذکرا نی اکثر مص ۱۹۶۱۶) ہ

صيين نمبرًا المَّن سَّلُمَةَ بُنِ الْاَكُوَعُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوبَكُي خَيُرُ النَّاسِ إِلَّا اَنْ تَلُوْنَ نَبِيٌّ دروا \* الطبرانى واب عدى نى الكامل ، دمن الكذ ، ص ١٣٠ - ٢)

ترجہ ، ر س حفرت سلمتربن الاکونگ فرائے ہیں کہ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایکا ابہر کر ا نبیاء کے سواشمام انسانوں سے مبہر ہیں ، روایت کی اس کوطرانی نے سمجم کمبر میں اوراین عدی نے کا بل میں و اذکر ، منحر سام ۱۳۱۶ ہے

مدين نبريدا عَنْ عَلِيَّ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّسَهُ اَتَّانِيْ حِبْرِيْلُ نَعَنُتُ مَنْ يُعَاحِدُ مَعِى قَالَ اَبُوبَكُي وَهُوَ يَكِي اَمْرَ اَتَّرِكَ مِنْ بَعْدِ لِكَ وَهُوَ اَنْصَلُ اَتَّرِكَ مِنْ بَعْدٍ لِكَ دِولِهِ اللهِ لِيَا ومن الكنزيم ١٣٠١٣٠

ترجہ ،۔ مغرت علی خواتے ہیں کہ دسول الڈملی الڈعلیہ کیسلم نے فرایلہے کہیرے پاپس جربل علیالت لام کسے تومیں نے دریا فٹ کیا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا ؟ فرما یا الوکرٹ ، ا در دہی آ ہے کے بعد آ ہے کی احمت کے خلیفہ ہوں گے ا دروہ آپ کے بعد سادی احمت سے افعنل ہیں (کٹر ،ص ۱۳۸ج ۲) ہے مدی نمرود اعن اَ إِ الدَّرُ دَاءٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُو

مريث نُمِرِوا ﴿ عَنْ عَلِيٌّ مَرُنُوعًا قَالَ حَنْدُه لِمِهِ الْأُمَّةِ بَعْلَ نَبِيَهَا ٱبُوٰتَكُرِدً عَمُزُ دَرِوا لِمَا بِنْ عِسَاكِرِ - مِن الْكَاذِ مِسْ١٣٣٣)

ترجہ،۔ \* حفرت المی فراتے ہیں کہ دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وکسلم نے فرا یا ہے کہ کسس ا تمت کے بی کے بعد سادی اتمت سے ا فضل ا بو کجر ڈیٹرٹیں دروایت کیا اس کو ابن عساکرنے ، دکنر ص ۱۲۳ ج ۱۱ ہے

مدیث نمبری ۱۰ کَبُ الزَّیَهُ یُوْفِیًا خَدُدُ اُمَّیِیْ بَعْدِی اَ ہُوٰبَکُہِ ذَعُسَرُ ۔ دروانا ابن عساکر ۔ من الکنز ، ص ۱۲۲ ج۲)

ترجبہ در سے صفرت ذیر موایت کرتے ہیں کہ انخفرت ملی الشرعلیہ کہ الم فرایک ہیں۔ اسدہ عمالت میں جس سے میں الدیک ماہ میں داموری کا روز کا تعرب سے میں الدیک

بعدمیری اسّت پس سبت بهرّا بو کرد عربی (ابن عساکر) داذکتر بس ۱۳۳ جه ۱۴ و ان تمام احادیث کاحصل به سب کرحفرت صدیق اکبرُ تمام اسّت محمدیر یفشل انسان ہیں ءا دربایں ہم جبکے وہ نبی نہیں تومعلوم ہواکہ اس اسّت ہیں کوئن فہیں ہوسکتا ورنہ غیر بنی کا بنی سے افضل ہونالازم آسے گا۔

مِدِينَهُ بَرِهُ الْمَعْتَ الْمُعَلَّاتُ فَى حَدَيث طُوبِل نَقَالَ الْاَعْزَائِيُّ الْمُعْزَائِيُّ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى حَقَى وَلَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى حَقَى وَكُونَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى حَقَى وَكُنْ عَلَيْ وَسَلَّى حَقَى وَكُنْ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اَنَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اَنَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اَنَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اَنَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

الَّذِئ فِي النَّمَاء مَن شُهُ دَفِي الْآزُضِ سُلُطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِعَنَ ابْهُ قَالَ فَمَنُ أَنَا قَالَ اَنْتَرَسُولُ رَبِّ الْعَلَمَٰنُ وَخَاتِمُ النَّبِيِّنِ الحديث اخرجه الطبرانى ف الاوسط والقندير وابن على والحاكد في المعجزات والبيعق والوفعيم وابن عساكروليس في اسناده من ينظر في حاليه سوى محمد بن على بن الوليد البعرى السمل شيخ الطبراني وابن على و قال السيوطي في الفصائعي تُلك لحل بث عمرٌ طويق اخوليين الموليين اخوليين المحمد بن على بن الوليد الخرجة الونعيم .

ترممہ ، ر \* حضرت عرفارد ق ایک طویل حدیث کے ذیل میں مردی پکرا ویک گاراں دالے کو انحفرت می الشرطیہ دلم نے اسلام کی دعوت دی تواس نے ایک گوہ آپ سامنے چوڑ دی اور کہا ، میں حب تک ایمان نداا دُن گا جب تک یہ گوہ آپ برا میمان ندائے ۔ آپ نے گوہ سے خطاب کرکے فروا یا کہ بتالمیں کون ہوں ؟ گوہ نے نہا بیت بلنے عول زبان میں جس کو ساری مجلس مجتی تھی اکہالئیک ۔ و سعد یک یارمول دب العالمین ، بعنی اے دب العالمین کے سے دمول میں مافر ہوں ، اور آپ کی اطاعت کرتی ہوں ۔ آپ نے فروا یا کہ توکس کی عبادت مافر ہوں ، اور آپ کی اطاعت کرتی ہوں ۔ آپ نے فروا یا کہ توکس کی عبادت کرتی ہوں ، آپ نے فروا یا کہ توکس کی عبادت ہے اور دریا میں اس کا ور تو فیلی میں اس کا ور قرین ہواں کا تبنی ہوں اور دوزن میں اس کا عذا ہے ہوں نے فرایا ہی گوں کے ختم کرنے دوا ہوں اور انسبیار ہوں ، گوہ نے جواب دیا کہ آپ ہروردگا دعالم کے سے دمول ہیں اور انسبیار کے ختم کرنے دوا ہے ہیں ۔

اس مدیث کوطرانی نے معم الاوسطا ور معم مغیری ا در ابن عدی ا در حاکم نے معر الدین میں ادر حاکم نے معر الدین میں ادر میں میں ادر میں معر الدین میں ادر ایت کیا ہے در کی و خصا کھی کی السیوطی منع میں کوئے الدین میں حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کا است اولی ایسا شخص نہیں جس کی ثقابت میں کلام کیا جائے ، موائے محد بن علی بن الولید کے جوکہ طرانی ادر ابن عدی کے استادی ا

لیکن اس دوایت کے نئے ایک اورط تی سندھی ہے جس می محدین علی بن اولید نہیں ہیں ، ابونعیم نے اسی اس خاد کے ساتھ اس صدیث کودوایت کیا ہے ہو الحاصل حدیث کے قابل وٹوق ہونے میں کولگ کا کل نہیں ہوسکتا۔ مدیث نمبرہ المحاص عائشہ ٹے ٹیڈ گئر کھی گئر کا گھی گؤن کذا فی الفصائش الکبری میچ ہے ) ترجمہ ہر مستخدرت عائشہ شرے بجی اسی مضہون کی حدیث بہتی نے دوایت کی ہے ود کیھو خسالکی کسیلیے صفح ہے ہوں ہے ہے۔

ترجمہ،۔ سمنرت ابوزس جبی شنے آنخفرت ملی الشعلیہ وسلم کے ساسے اپنا ایک لویل خواب بیان کیا ۔ آپ نے آس کی مفصل تعبیر بیان فرمائی ، اس کے آخری بھیلے مسئلہ ذیر بجٹ کے بے روشن دلیل ہیں وہ یہ ہیں،۔ آپ نے ادشاد فرایا کہ تم نے جو خواب ہیں اونٹنی کو دیجہاا وریہ دیجہا کہ میں اس کوچلا را ہوں تواسی مراد قیاست ہے جہاری است ہرقائم ہوگی ، کیونکہ نرمیرے بعد کوئی ہی ہے ، اور نہ میری است کے بعد کوئی گئت ۔ رواییت کیا اس کو بیتی نے دلائل نبوت میں (از تغییر این کنیز، ج ۹، ص ۳۲۹ ملی تدیم مص بنوی) ی

صيت مراا الديد فعليث طويل في جاب الاسراء عَنْ أَبِي هُمَ يُرَفَّ مَرْفُوعًا تَالُوْا يَاجِبُرِيُلُ مِنْ مَنَا مَعَكَ تَالَ هَٰذَا مُحَدَّدُ ذَسُولُ اللهَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ والله ان تال ، فَعَالَ لَهُ رَبُّهُ مَّ بَارِكَ وَتَعَالَ مَّلُ اَخَلَٰ اَكُ أَخَلُهُ كُ حَيثِبًا وَهُوَمَكُنُّوْبُ فِي التَّوْرَاةِ مُحَتَّلُ حَبِيْبُ الرَّحْسٰنِ وَاَنْسَلُنْكَ لِلنَّاسِ كَانَةً وَجَعَلْتُ ٱمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّنُونَ وَهُمُ الْأَخْدِرُونَ وَ حَيَعَلُتُ أَمَّنَكَ لَا تَجُورُ لَهُمُ خُطْبَةٌ ثَتَّى يَثْهَدُ وُإِ نَكَ عَبْدِي وَ رسوليُ وَجَعَلْتُكَ ازَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَأَخِرَهُمُ بَعُثًا وَٱعُلَيْتُكَ سَبُعًا مِنَ الْمُنَّانِيٰ وَكَمُ أَعُطِعَا نَبِيًّا تَبُلَكَ وَأَعْطَيتُكَ خَوَا تِيسُمَ مؤدة البَعْرَةِ مِن كَنْزِتَحْتِ الْعَرُشِ لَمُ أَعْلِمَا تَبْلَكَ وَجَعَلْتُكَ فَا يَحًا رَخَاتِمًا الحديث رواه البزار (كذا في مجمع الزوائد مُناكِم) ترجم ارم صفرت الوبرر إيف فرشب اسرى ك وا تعدكومنصل ايك طويل مديث مي بیان کیا ہے جس کے چند جلے حسب ضرورت درج کئے جاتے ہیں۔ (آنخفریت ملى الشرطيروسلم نے فروا ياكما فرشتوں نے جبرلي سے كہا كہم بالص ساتھ يركن ہي؟ جريل عليالسلام في واب دياكم النّرك رمول ا ورتمام انبيادي س أخر محرّ تعیں ا پنامجوب بنایا ہے اور آوریت میں بھی اٹھ ابوا بوکر محوالٹر کے محبوب میں ال <u>ہم زیمیں تام مخلوق کی طرون ہی بناکرہیجا ہے</u> ، اوداکش کی اترت کوا ّدلین و أَتَحْرَين بنايا ، اورس نے آب کی اُمّت کواس طرح دکھا کم اُن کے لئے کو کی خطبہ جائز نہیں جب تک کہ وہ فالس دل سے گواہی ندیں کرآپ میرے بندے ال میرے دمول بی، اوری نے آپ کو باعتباداصل خلفت کے سیے اول اور باعتبار ببثت کے ستبے آخربنا یا ہے ا در آپ کوسی مثانی (سودہ فاقے) دی ہج آپ سے پیلے کیں بی کونہیں دی ۱۱ ورآب کو آخرسورہ بقرو کی آیتیں دی بی اس فزانہے ہوکٹ کے نیچ ہے ا درج آپ سے پہے کسی ٹی کونہیں دکا

له اس مديث من جدم مختلف الذاف خم نوت كمسئل كوردش كياكياب ١١ منه

اورآپ کوفاتح اورخاتم بنایا ۱ ال آحن الحدیث، دسمین الزواکر ازمنی ۲۰ من الزواکر ازمنی ۲۰ من من الزواکر ازمنی ۲۰ منی ۱۸ منی ۱۸ منال کار در این ۲۰ منی ۱۸ منی از ۱۸ منی از ۱۸ منی از ۱۸ منی از

ا ورخصاتق*س کرئی ،صنی ۱۵ میں اس حدیث کو بج*والرُابن جریرا ودابن البھام<sup>اور</sup> ابن مردویها ودابولیسائی اوربیبتی سنے بھی نقل کمیاہے ۔

مديث نميراا إعنِ ابْنِ عَبَاسٌ قَالَ لَمَا اُسِرَائِزاهِ يُدُمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِإِخرِج هَاجَرَ مُحِلَ عَلَى الْبُرَّاتِ نَكَان لَّا يُسُرَّيانُ فِي عَلْ بَدِ سَهْلَةٍ إِلَّا قَالَ اَنْزِلْ حُهُنَا يَا حِبْرِيلُ نَيْتُوُلُ لَا حَتْ الْمُ مَنَّ الْمَرَّةُ فَقَالُ جِبْرِيلُ النَّرِكُ يَا إِنْزَاهِ يُدَمَّ قَالُ حَيْثُ لَاضَعُ كُولَا زَرْعٌ قَالَ نَعَمُ حُهُنَا يَخُرُجُ النَّبِيُّ الْأَتِّقُ مِنْ خُرِيقِ ابْدِكِ الَّذِي تَسَمَّ بِهِ الْكَلْمَ الْمُلْيَا ذَلْنَا فِي الْحَصابُ الْكِبرِئُ مِنْ)

ترجہ در مصرت بن عبامی قرائے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو مفرت ہا جو کے
یجائے کا حکم دیاگیا آدائی کوبُراق پر سوارکیا گیا ، پس جب براق سی عمد شیری او
زم زمین پرلیکر گذرتا تعاق ابراہیم ذرائے تھے کہ جرئی بیہاں اترجاؤ گر جرئیل انکا
کمے تھے بیہاں تک کہ کم کی مرزمین پرگذر ہوا آو جرئیل ایس تھہر گئے اور فرایا کہ ابراہیم بیاں اتارت ہو جہا
ابراہیم بیباں اترجاؤ ۔ ابراہیم نے جواب دیا کہ بیب بات ہے بیہاں اتارت ہوجہا
ندکو ل کھیتی کا سامان ہے نہ وودھ کا ۔ جرئیل نے جواب دیا کہ ہاں ہی جگراپ کے
ما جزادے کی ذریت سے نبی اُتی پیدا ہوں گے جن کے ذریعہ کائم ملی ایمام رکم ل ہوگا
دخصائص کری ہوگ

صری نمره ۱۱ ان سنستان نی حدیث الشفاعة یا تون مُحمّد انیعُولُون یا نیم الله انت المّن کنت المّن کنت الله بلت درخم و عُفِل لک ما تقل م و مَا الله من الله من الله بلت درخم البادی ، ص ۱۹ ج۱۱) من خور در در المادی ، ص ۱۹ ج۱۱) ترجم در من من من الله من الله من من من الله من الله من من الله من ا

مديث نبرياد عَنْ آبِ الكَّدُواءٌ مِثُلُهُ عن الطبراني في الكَبير داذكر من اه سبلس ترجم المعطون من الكبير داذكر من اه سبلس ترجم العصر من البالدوادُ هي من المن عن المن المن الله عن المن أبي هُمَ يُوَقَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَمِّى آتَ مَعْ مُوسَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمِّى آتَ مَعْ مُوسَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمِّى آتَ مَعْ مُوسَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمِّى آتَ مُعْ مُوسَى اللهُ عَلَيهِ التَّوْدُ الْاَحْدُ وَالْاَلْوَاجِ أَمَّةٌ هُمُ اللهُ عُودُن السَّالِيُهُكَ مَا وَعَلَمْ اللهِ عُودُن السَّالِيُكُكَ مَا مُعْتَى السَّالِيَةُكَ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ المُواجِ أَمَّةٌ هُمُ اللهُ عُودُن السَّالِيُكِكَ مَا المُعْدُلِينَ المَا المُعْدُلِينَ المَا المُعْدُلِينَ المَّالِقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ المُعْدُلُولُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِينَ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلِينَ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلِينَ المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى الم

اس صریت بین ایک تویہ تا بت ہواکہ حفرت ہوئی مبیدا اولوالعزم پنیر بہی حب اس است کا بنی نہیں بین سکتا ، تو بھرا ورکوئی آنحضرت صلی الشرعلیہ وہم کے بعد آپ کی نبوت کا درجہ کیسے پاسکتا ہے۔ دو سرے اس صریت میں لفظ نبیدھا زیادہ قابل خودہے کیونکہ اس کو بھیفر واصل داکھ کے شرفت ایک نبی ہوگا ورہ اقتضاے مقام یہ تماکہ بھیفہ جمع انبیاء ھامنھا فرمایا جاتا۔

مديث نمراا المن مُجَاهِدِ عَنُ المنتِي مَنَ اللهُ عَيَدُهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمُكُونَ الْمُلْتَ وَالْمَالُكُونَ الْمُلْتَدَةِ اَنَا الْمُكُونُ وَلْمَاشِلُ وَلَمَا اللهُ عَدَدُهِ اللهُ عَدَدُ اَنَا الْمُكُونُ وَلْمَاشِلُ الْمُعَدِّدِ الْمُحْدَةِ اَنَا الْمُكُونُ وَلَمَاشُونِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لِلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

يَا بَئِنَّ إِنَّكَ لَاْقِ دَبَّكَ اللَّيُلَةَ وَإِنَّ أُمَّتَكَ اَخِرُالُاُسَمِ وَاَضُعَفُهَا فَإِنِ اسْتَطَعُتُ اَنْ تَكُونَ حَاجَتَكَ كُلَّهَا الْحَجِلُهَا فِي أُمَّتِكَ فَانْعَلُ، اخرجه ابن عرنة فى جزيمُه وابونعيم وابن عساكوين طويق ابن الجهيئً عن ابن مسعورُ وخصا ثعن مص ١٦٢ج ١)

ترحبہ ار " حضرت عبدالنہ بن سعود واقع معراج بیان فراتے ہوہ ایک ایک ایک اور شیا کے ذیل میں روایت کرتے ہیں کہ دسول النہ ملی النہ علیہ وسلم نے فرایا ہوکہ شپ معران میں مجھ سے صررت ابراہیم شنے فرایا کہ آپ آن کی داست لینے پروددگا دے طنے والے ہیں اولا کیا کہ اسمت آخری است ہے ، اور سب نہ یا وہ ضعیف ہے ، اس لئے اگر آپ کھی کرسے ہیں تواپی است کے لئے مہولت کے بالے میں کوشش کیجے (ابن عرف الوقعیم ، ابن عمال ؟

اس منون کی متورد احادیث با ختلات الفاظ پہلے گذرچی ہیں ، اس مدیث ہی ہمی بجا مے محدّث کے معلم کالفظ دکھلہے ، گرمضمون واحدہے ، تقریر خشمون اورختم نبوّت کا ٹبوت مفتل ملاحظ فرا بیچے ہیں

مدين نبريما اخرجه ابن عسائرعَنْ سُلْمَانُ فَ حديث لحولٍ قال قال قال بَرُئِلُ لِلنَّبِيَ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكَ يَتُولُ إِنْ كُنْتُ اصْعَلَيْتُ الْحَبُّ نَعَ لَ خَمْتُ بِكَ الْاَنْهِ يَاءَ وَسَاخَلَعَتُ خَلْقًا ٱلْمُومَ مِنْكَ عَلَّ

دخصائص، ص۱۹۳ (۲۳۰)

ترجہ ، ۔ س ابن عسا کرنے صربت سلمانؓ سے ایک طویل مدیث پی دوایت کیا ہے کجربی گ نے بی کریم علی انٹرعلیہ ک<sup>س</sup>لم سے کہا کہ آپ کا پروں دگا رفرما تاہے کہ اگریم نے آدیم کو صنی انٹر ہونے کا تمنۂ امتیا زی دیا ہے تو آپ پرتمام انبیا ، کوخم کر کے آپ کی شانِ امتیا زستیے بڑھا دی ہے ، اور می نے کولُ منلوق ایسی پیدا نہیں کی ج میرے نزیک آپ سے زیا وہ کڑنے ہو ہے

مدين نبره ١٢ عَنُ ا بُنِ عَبَّا مِنْ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّى إِنَّ اللهُ عَنْ ا اللهُ آيَّدَ فِي بِالْرَبِعَةِ وُزَيَاءَ النَّيْنِ مِنْ اهْلِ السَّمَاءِ حِبْرِيْلٌ وَميكَا إِنْ اللهُ اللهُ أَلْ وَمِيكَا إِنْ مَكُولٌ وَعُمَدٌ الخرجة البزار والطبراني وَاشْنِي مِنْ الْهُولِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

ترجہ در مصفرت ابن عباس فراتے ہیں کدرمول الشرمل الشر علیہ کسلے نے فرمایا ہے کہ الشرتعالی نے چار و زیروں کے ذریعہ میری تاشید فرما لکجن میں سے و وآسان والوں میں سے ہیں معین جرشیل اور میرکائیل اور داو زمین والوں میں سے معینی الوکوش اور عرش زیزار ، طرانی ) و ازخصائش کبری ، جلد ثانی میں ۲۰۰) ہے

اس حدیث سے معلوم ہواکہ ابو بجر ٹوعرش تصفرت صلی انٹرعلیہ وسلم کے وزیر ہیں،
الین با ایں ہم مبتصریحات نبوی واجاری است وہ دونوں انبیار میں داخل نہیں، حالاکم
انبیا سے سابقین کے وزیرنی ہوتے تھے جیساکہ خود قرآن میں موجودہ دّجَعَلْنَا اُخَاهُ خادُدُن دَنِیْدُدُ ہُ دالایت، م اور ہم نے موئی کے مبائی اردن کوائن کا وزیر نہا دیا یہ اور دومری مگر صریت موئی کی دعاراس طرح نقل کی گئی ہے،۔

دَاجُعَلُ لِي كَذِيْرُ الْمِنْ الْمُرِلْ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ م مَا دُوْنَ أَرِيْنَ اللهِ اللهُ مِن الله

ہیں حبب آنخفرت میل الٹرعلیہ ک<sup>ی</sup> کم کے وزدا را نبیبیار ودسل نہیں دحالائکہ ا نبیا رسابقین کے وزیرنبی ہوتے تھے ، توصا صن کھا ہر ہوگیا کہ اس اتست میں سوا سے آپ کے آپ کے بعد کوئی نبی ہیں ہوسکتا .

مديث نمر۲۱ اً اخرج ابن جريرن كتاب السنة عَنْ جَا بِرِبْنِ عَبْدِا اللّهُ قَالَ قَالُ دَسُولُ اللّهِ مَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وسَكَّ انَّ اللّهَ اخْتَادَاهُمَا لِمُكَّاثِيْمِ الْعَالِمَيْنَ سِوَى النَّيِيِّيُنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاخْتَادَمِنِ اصحابِ أَمُنْتَهُ أَبَاكُمْ وَعُمَرُّ وَعُمَّانٌ وَعَلِيَّا نَجَعَلَهُمْ خَيْرَ اَصْحَابِىْ وَنِي اَصْحَابِىُ كُلِمِيْمَ خَيْرٍ (خصائم کبری ، صفحة ۲۰۰۳ جله۲)

ترجہ اس ان حب رینے کتاب السنة میں حغرت جائی ہے دوایت کیلب کہ بی کریم مسل الشرطیر وسلم نے فرایا ہے کہ الشہ تعالی نے میرے محابہ کو انبیاد ومرسلین کے علاوہ تمام آبل عالم میں لیسند فرایا ، اور میرمحالیٹ میں سے چارکو لیسند فرایا ہیں ابو بکرت ، عرض عثمانی ، علی ، اودان چاروں کو تمام صحابہ میں بہترین قراد دیا اور میرے سب صحابہ میں خیرا و دیجلائی غالب ہے (خصائص کبری) ہے

اس صدیث سے علوم ہواکھ محابر کرام دخوان الڈعلیم اجعین تمام است سے نفشل ہیں ا در باایں ہم جبب وہ بھی نی نہیں توا درکوئی کیسے نبی ہوسکتا ہے۔

مريث نمر ١٢٠ عَنْ عُمَدُّ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمًا اللهُ الله

ترجما- " ایک فویل عدیت کے ذیل می حفرت کوشے مردی ہے آنخفرت مل اللہ علیہ وادیم دنیا میں سیج بھر مدی بہتے ہوں کے اس میں بہتے ہوں کے استان واہوئے معنیت ابن الی فیبری میں اور قیا مست میں مستب آھے ہوں کے استان واہوئے معنیت ابن الی فیبری میٹ نمروی ا اخرج ابونعید مدف حل بیث طویل عَن خَالِی بُنِ الْوَلِیْ اِلَّهُ مَا مَانٌ عَامِلُ مَا لِی میں اللّهِ الدَّوْمِ عَلَى الشَّامِ عَلُ كَانَ وَسُولُ مَا مَانٌ مَا مَانٌ عَامِلُ مَالِي الدَّوْمِ عَلَى الشَّامِ عَلُ كَانَ وَسُولُ مَا مَانٌ وَمُولُ مَا مَانٌ مَا مَانٌ مَا مَانٌ مَا مَانٌ مَا مَانٌ مَا مَانٌ مَانُ مَانُ مَانُ مَانُ مَانَ مَانُ مَانُولُ مَانُولُ مَانُ مَانُ مَانُ مَانُ مَانُولُ مَانُولُ مَانُمُانُ مَانُولُ مِنْ مَانِعُونُ مَانُولُ مَانُولُ مَانُولُ مَانُولُ مَانُولُ مَانُولُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَانُولُ مِنْ مَانُولُ مِنْ مَانُولُ مَانُولُ مِنْ مَانُولُ مَانُولُ مِنْ مَانُولُ مُنْ مُنْ مُعُلُمُ مُعُلُمُ مُعُلُمُ مُعُلُمُ مُعْلُمُ مُعُلُمُ مُنْ مُعْمُلُمُ مُعَلِي مُعْلُمُ مُعْلُمُ مُعْمُولُ مُعْلُمُ مُعْمُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعُلُمُ مُنْ مُعْمُولُ مُنْ مُنْ مُعْمُلُول

ترجہ ۱۔ سیکٹرت ابوعبیرہ بنالجرائے جب پرموک پہنچ تونشکے دُوم کے مردار نے ایک قاصد مجمد اسٹان کی طوف سے آیا ہوں آبلو ایک قاصد مجھ ، قاصد نے کہاکہ ملک شام کے گورنر ما ہان کی طوف سے آیا ہوں آبھو نے کہا ہے کہ آپ ہما ہے پاس اپنی جماعت میں سے ایک عقل نہ کوجی چرکیجے تاکہ ہم ان سے مکا کمہ کریں ، حضرت ابوعبیرہ نے حضرت خالدین دلیائڈ کواس کام کیلئے نتخب صندرایا ۔ چنامئی حضرت خالد تشریف ہے گئے ۔ ودوان محفت کوچی ماہان نے دریا نت کیا کہ کیا تہا ہے دسول نے تہیں یہ خرمی دی ہے کہ ان کے بعد کوئی ادر رسول آئے گا ، حضرت خالاً نے فرایا کہ نہیں ، ملکہ بہ خردی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا ، اور یہ خردی ہے کہ حضرت عیلی نے میرے وجود کی اپنی است کو پہلے ہی سے بشارت دی تنی ، ماہان دوی نے پیسٹنز کہا کہ ہاری ہی اس پرگوا ہ ہول (ابونعیم) ہ

مىيىڭ نمبراً عَنِّ ابْنِ عُسَّرَهُ ۚ اَتَّ رَمُولَ اللّهِ مَكَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ كُلُّ اَسَا تَوْعِلُ اَكَ تَكُوْنَ مِنْى بِمَنْزِلَةِ خَادُوْنَ مِنْ مُوْسَى إِلَّا اَنَّهُ لَا بُهُوَّةً وَلَا دِيَا ثَنَةً ۖ رَضَاصَ مِلْكًا ج ٢ بِوالإطِرالْ )

تال) دَانْتَ مُحَدَّدُ دَّسُولُ اللهِ الْمُعَنِّ وَالْحَاشِمُ دَصَاصُ هَا جَا اللهِ الْمُعَنِّ وَالْحَاشِمُ دضاصُ هَا جَا مَرِي وَمِ السَّمِلِ الشَّمِلِ الشَّمِلِ الشَّمِلِ الشَّمِلِ الشَّمِلِ الشَّمِلِ الشَّمِلِ الشَّمِلِ الشَّمِلِ فَوالِ ہِكَ مَرِي مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مريث نمر ١٣٢ اخرج الدارمى وابن عساكر عَنِ ابُنِ غَنَدِ تَالَ حِبُرِيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى كَنْقُ بَطْنَهُ ثُمَّ قَالَ حِبُرُنِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى كَنْقُ بَطْنَهُ ثُمَّ قَالَ حِبُرُنُلُ تَلَكُ وَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى كَنْقُ بَطْنَهُ ثُمَّ قَالَ حِبُرُنُلُ تَلَكُ وَكُنْ مَا لَكُ الْمَعَانُ مَعَ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

ترجہ،۔ م داری اورا بن عساکرنے ابن غن شے دوایت کیاہے کہ جبرائے آنخفرت مسلی الٹرعلیہ ڈسلم کی خدمت میں حاضرہوںے اوراکٹ کا پیٹ چاک کیا ،اور پھر کہا کہ قلب حفاظت کرنے والاہے ،کان سننے والے ہیں ،اور آنکھیں دیجینے والی ہیں میمگر ہیں الٹرکے دسول جن کے بعد کو کُ نی نہیں ہوگا ،اور جن کے بعد ہی قیامت قائم ہوجائے گی زازِ خصائص ،صغیرہ عبدا ) یہ

مسين نُهِرَا الْمُعَنَّانِ بُنِ بَشِيْ قَالَ كَانَ زَيلُ بُنُ خَارِجَةَ مِنْ سَرَاةٍ الْكُنْ مَارِينَةِ بُنِنَ الْفُلُهِ وَ الْكُنْ مَارُ فَالْمُنْ مَا الْمُعُودَ الْكُنْ مَا لَانْمَارُ فَا كَنْ أَلُونُ الْكُنْ الْفُلُهِ وَ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُن الْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَلِلْ اللللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْ الل

## ايك جيرت انگيشزوا قعه

ترعبہ ا۔ " نعان بن بشیرٌ فراتے ہیں کہ زیدبن خارج انعداد کے مرداروں ہی سے تھے <sup>ہ</sup> ا کی روز دہ مریز طیبہ کے کسی را مستدمی جل ہے تھے کہ یکا یک زمین پڑمسے در نوراً دفات ہوگئ ، انعمار کواس کی خبرہوئی توان کو وال حاکر اٹھا یا اور گھرالائے ۱ ورچارول طرف سے ڈ صائب دیا ، گھرمي کچھانعماری پورٽي تھيں جوان کی وفا پرگرید و زاری میں مبتلاتھیں ، ا در کھی مردجع تھے ، اس طرح پر جب مغرب وعشار كا درميانى دقت آيا تواجانك ايك آوازمنى كه" جُپ رمُوجُپ رموج لوگ متحرم وكراد مرأد مرديين كل يتحقق معلوم بواكه به آواز اس جا ورك نيي ے آری ہے جس میں میت ہے ۔ یہ دیمی کرلوگوں نے اُن کا مند کھول دیا، اس وقت دیماگیاکه زیرب خارج کی زبان سے یہ واز بکل رمی بوکه محدر ول اللہ النبى الأُتَى خاتم النبسين لانبى بعدة الإسم يعنى محدالشرك دسول بي ا درنبكَّ مَى ہیں ، جوانبیا رکے خم کرنے والے ہیں آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوسکتا میں مفہون کتاب اقل مینی توریت و آنجیل دغیرہ میں موجودہے ، سیح کہاسیے کہا " مديث نمبر ١٣ كذى أبُؤنينل بإسنادٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدِّنْ بَيْنِيَال تَكَالُ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَدَّمَ لِلاَتَعُومُ السَّاعَةُ عَثَّى يَحُهُ جَ ثَلَاثُونَ كُذَّا بُادَجًا لَا تِنْهُمُ الْمُسْيَلَكَةُ وَالْعَنْلَى وَالْمُخْتَارُ لَكِذا نِي منتجالبارى س طبع الهند، ص ۳۲۳ ، پ۱۱)

ترجه، - ۱۰ بولین نے باسنا دھن حفرت عبداللہ بن زبرِیْ سے روایت کیا ہی کہ درمول اللہ مسلی اللہ علیہ کہ نہیں ہوئی جب تک مسلی اللہ علیہ کہ نہیں ہوئی جب تک تیں حبوثے دخال نزیمل آ دیں ، جن ہیں ہے سیلم ، عنسی ، اور مختار ہیں ہے مسینے نمبرہ ۱۳ کی عنور من فی حل بیث طویل فی خطب قرابی مکر الصّد آتی مسینے نمبرہ ۱۳ کی عَمَدَ وَ مَدَدَ وَجَعَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَدَدَ وَجَعَلَمُ اللّٰهُ اللّ

ترجه ار الا جب آنخفرت ملى الشرعليه وسلم كا دفات كے بعد معنى وب مرتدم و لكے

ا در صفرت مدین آئر شنے آن پرجہا دکا اداد ہ کر کے صحاب سے مشورہ طلب کیا اوران سب
اپنی تلت تعداد ا در صفعت کی دج سے جہا دکو مناسب نرسم جما آو حفرت الو بر مسلم التر میں ہے ابتدائی کا منبر پرچڑھے ، ادراکی نہایت شجاعا نہ طویل الذیل خطبہ دیا (جس کے ابتدائی کا یہیں) کہ خلا در تعالیٰ نے حفرت محمد رسول الشرم لی الشہ علیہ کے اجرائی کا میں تعدید کے ذریعہ تمام متفرق اور مختلف لوگوں کا سرحور ویا ، اوران کو تا قیامت باتی رہنے والی درمیا نہ جال کی احمت باتی احب بی آب کی احت تا قیامت جب بی آب کی احت رہ سکت جب کوئی و دمرانی نہ آکے یہ ا

مدين نمير ١٣٧ من حديث انت عند البيعتى ف الدلائل ف حديث الامل بَيْنَا هُوَكَيْ يُوُاذُ لَقِيدَ خَلُنُ اللهِ فَسَكُوْا عَلَيْهِ فِعَالُوْا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَذَ لُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا الْحِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحا شِرُ دَنِقَا لَهُ رَمَعَ اللهُ م ٢٠٠٠ ٢) وفي اخوه قال جبريل وَا مَا الّذِيْنَ سَكَوُ اعْلَيْكَ فَإِنْ اللَّهِ مِنْ سَكُوُ اعْلَيْكَ فَإِنْ اللَّهِ مِنْ سَكُو اعْلَيْكَ فَإِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا مُؤْمِنَى وَعِيلُى .

ترجہ ہے " بیبق نے صرت انس سے وا تعہُ مواج میں ایک عدبیت روایت کمے تہوئے انسی سے تو آئی کا انسی سے تو آئی کا انکہ جا عت پر گذر ہوا ، جنوں نے آئی کو دیکھکر اس طرح پرسلام کیا ، السلام علیک یا آخر ، السلام علیک یا آخر ، السلام علیک یا آخر ، السلام علیک یا وائی حدیث کے آخریں ہے کہ جبریل نے بعد میں آپ سے کہا کہ جن لوگوں نے آئی کو سلام کیا سے ایہ حضرت ابراہیم ، مضرت موسی ، صفرت عینی تعے ہے

اس مِن آپُ کے اُخرا در ما شرہونے ا ولاکٹ پرنبوّت ختم ہونے کا اعسالان ہے ۔ مدیث نمبرے ۱۳ اِ عَنِ ا بُنِ عَبَّاسِ ثُمَرُنُونُعًا اَ بُونِکُنِ ڈعُمُونُ مِنِی بِمَنْزِلَةِ هَامُدُن َ مِنْ مَّوْسَی درواہ ۱ بن المجوزی)

ترجہ ، ۔ " حفرت ا بن عباسؒ آنخفرت ملی الشرعلیہ دسلم سے دوا بیت کرتے ہیں کمآئپ نے فرمایا کہ ابو کرؒ ا ورعزہ کا مرتبہ میرسے مقا بلہ میں الیسا ہے مبیبا کہ حفرت موشیٰ کے ساتھ حفرت { دونٌ کا تھا۔ (ابن جوزی) ؟

اس مدیث ین یخین کا مرتبه مقام اردنی کو قرار دیا گیاہے ، گر باای مهده فی میں تھے

ا درآ پ نے اُن کے بی نہونے کے متعلق بار اِ اعلان فرایا ہے ،اس سے ظاہرے کاگر اس احت میں کوئی بی ہوسمتا تو بر دونوں بزرگ جمعام ارون میں تصے ضرور پیمہو پاتے ۔ حدیث نمر ۱۳۸ کے عن این مُر نیزہ شرفوعاً اَ اُوْمِکَی وَعُمَرُ اَ خُدِرا اَ اَسْانُ اِن اَلْمَانُ اِلْاَثْمِی قرح بر معرب الا بوم القیامیة (روای الله بلی) دکانز مس ۱۳۱۲) ترجم بر معرب الا برمری فراتے ہیں کہ اسخفرت میں اللہ علیہ دلم کا ارشاد ہے کہ ابو کروؤ

بجہ :۔ م حضرت ابو ہردیے فرماتے ہیں کہ آنخفرت ملی الشرعلیہ و کم کا ارشا دہے کہ ابو کمبر ہ عرض تمام آسانی اور زمینی مخلوقات سے مہتر ہیں ، اوران تمام لوگول سے بی بخرج ہیں کہ قیامت بک جن کا پسیدا ہونا باتی اور مقد در ہے ہی

اس صریت نے نہایت وضاحت ہے ہمارے مقعد کوصا ن کویا ہوکہ بخین اتالیا تمام آنے وال نسلوں سے افعنل بی جن کا لازمی نتیجریہ ہے کہ آئندہ کو گنمی پیدانہیں ہوسکتا تاكرين كانى منال بونا لاذم نراك واسى صون كى دومريس بيد بسي كذري بي . صيية نمر ١٣٩ عَنْ أَنِ أَمَامَةُ مَرُنُوعًا أَتِيتُ بِكَفَّةٍ مِيزَانٍ نُومُنِعُتُ نِيْهَا وَ كَرِيعً بِالتِّينُ مَدُخِيمَتْ فِاللَّذَةِ الْاخْرَى مَرْجَعْتُ بِالتَّيْ ثُمَّ مُنفِث نَحِيئُ بَهَا فِي مَكِي فَوُضِمَ فِي كَنَّةِ الْمُهُيٰلانِ فَرَّجَةَ بِأُمِّينُ ثُمَّ رُفِعَ ٱلْوُنكِي قَد حِينَ بِعُسَرَبُن الْخَطَابِ نَوُضِعَ فِي كَنَّةِ الْمُيْزَان مَرْجَبَ بِأُمَّتِي ثُمُّ رُينِيمَ الْمِيْزَاتُ إِلَى السَّمَاءِ رَأَزًا ٱنْعُكُرُ درواْء ابونعيم في نضائل الصحابة) للزميِّها) « حفرت ابوا ما مُرَّ فروات بي كدني كريم صلى الشّه عليه وسلم نے فرايك دخواب ي، میرے سامنے ایک ترازولائ گئی ا درمیے اس کے پتریں دکھ باگیا ا ورمیرمیری تمام امّت کوجنع کرکے دومرے پلہ می رکھدیاگیا ، تومیں وزن میں سالک امسی پڑمگیا اس سےبعد پمجھے وہاں سے اشعا دیاادرابو *بڑگود کھی*اگیاتو وہ بھی مادی ا<sup>ست</sup> ے بڑھ گئے ، اس کے بعدا ہو مکر کواس میں سے اٹھا لیا گیاا در فرکواس میں رکھ بیا گیا دہبی سادی امت سے بڑھ گئے ۔ اس کے بعد وہ تراز واکسان پراٹھا لگئی ، جسكويس سائے ديھ رہاتھا (ابنعيم) ي

صديث نمبر ١٢ من مَعَاذِ بَنِ جَبَلِ أَمِدُكُهُ (بَعَدِمِه) عن للطبول فى الكبير الراحال المالية) ترجرات اسى عمون كى صريث مفرت معاذي جل شعبى طرانى نے مجم كبيري دوابت كى ي م مديث نمبر ١٢ ما عَنِ ا بُنِ مَسْعُودُةٌ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلَى تُحُلُّوْا ٱللَّهُمَّ صَنَوْتُكَ وَبَرَكَا تُكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُؤْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّيِّنُ وَخَاسِمِ الشَّبِيِّيُنَ . اخرجه المديلي مرفوعًا قَالَلُحافظ ابن جَمْالعسقلانى المعرَّف أنّه موقوف عليه كذا دواء ابن ماجه د (اذكانز م ١٣١٥)

ترجہ اسے حضرت عبدالٹرن سعور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الٹر علیہ کیلم نے فرمایا ہے کہ دبیت حضرت عبدالٹرن سعور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الٹر علیہ کیلم کرو کر گئے الٹرتوانی دحتیں ا ودبرکا ت رسولوں کے موال مراز انبیاء کے ختم کرنے والے دسول دمجر ، پر ناذل فرمان اس کو دیلمی نے مرفوعا دوایت کیا ہے ، نگر حافظ ابن جرح فرماتے ہیں کہ ہس معدیث کے متعلق مشہور یہ ہے کہ بی حضرت عبدالٹربن سعور پر محوق ن ہے ، معدیث کے متعلق مشہور یہ ہے کہ بی حضرت عبدالٹربن سعور پر محوق ن ہے ، عدید انٹربن سعور پر محقوق ن ہے ، عدالتہ بن سام ہوتا ہے تا ہے ۔

مدیث نمر۱۳ می الفّح الی بن نؤ فک فی حدیث طویل فی الرو یا مد فوی ا فالدُ نیا سَبُع الا المؤسسنة قد آسّانی الحجرها الفّادان تولد، وا مّا النّه اللّه نیا سَبُع اللّه و اسّاعه عَلَیْ الله و الله

عَلَىٰ محدِخاتم النبيين دا مام المرسلين بمى 7 ياہے د قاضى عياض نے اپئىكتاب

شفاديس اس كونفتل كيا، ي

## وها ماديث بن سنائر من برق بطور منتناط معاماتاب.

مدین نمر۱۳۳ عن عَلِیْ مَوْنُوعًا اَنَّهَا سَتَكُونَ نِشُنَهُ قِیْلَ مَالْمَخْرَجُ عَنْهَا قَالَ کِکَابُ الله فِیْهِ نَبَاثُهُنُ تَبُلَکُهُ وَخَبُرُسَنُ بَعْنِ کُهُ وَمِحْکُهُ مَابَیْلُکُهُ هُوَالْنَصُلُ لَیْسَ بِالْعَزْ لِ مَنْ تَوَلِّهُ مِنْ جَبَادٍ تَعْسَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ أَبْتَتَى الْهَلْى مِنْ غَيْرِةٍ آضَلَهُ اللّٰهُ ۔ درواد احسل والتروزی (کنز، مصابح)

ترجم و مس حفرت علی فراتے ہیں کہ دسول الشرصلی الشرطیر وسلم نے فرما یا کو عقریب ایک ننتر بیدا ہونے والا ہے و محابر نے کوش کیا کمچراس سے بیخی کیا سبیل ہی ؟
آپ نے فرما یا کہ خوالی کتاب (قرآن) جس میں تم سے بیپے لوگوں کے واقعات اور آئندہ آنے والول کی خبری اور تمہا ہے نزاعات کے فیصلے موجود ہیں ، وہ فیصلی کتاب ہے ، مشملانہیں ، جو ظالم اس کوجو ٹسے گا الشراس کو ملاک کرسے گا ، اور جو اس کے موا (کسی منسوخ شدہ آسمانی کتاب ہے ، برایت ڈمونٹرے گا الشراس کے الشرا کر دھے گا راما کی احراق ، تریزی گا ،

مریٹ نمبرہ۱۱ عَثُ کَرُیْںِ بْنِ اَ رُقِیمٌ مِینُلُکُ وَلَفُظُکُ مَنِ اسْتَمُسَکَ یِهِ وَاَخَلَکَانَ عَلَ الْهُمُلِى وَمَنُ اَخْطَآهَ صَلَّ الْعِلْ بِيثْ دِسْلَهِ احس فىمسندا دعبىل دلله بن حسیں ، د من الکنز ، ص ۱۲۵ ج ۱ )

ترجہ در محفرت ذیدین ادقم شے بھی پی منہون مروی ہے اوداس کے الفاظ پر پم یک جسٹنخس نے اس کی دیعنی قرآن کی پیروی کی وہ مہلیت پرسے اوڈجس نے اُسے چوڈ ا وہ گمرا ہ ہوگیا ہے

مریث نمبر ۱۲ عَنُ زَیْدِ بُنِ اَرْتَ مُ مَرُنُوْعًا اِنْ کَارِكُ فِیْكُمْ كِتَابِ اللهِ هُـوَ حَبْلُ اللهِ مَنِ النَّبِعَهُ كَانَ عَلَى الْهُل لَى دَمَنْ مُرَكَةً كَانَ عَلَى الفَّلَالَةِ ررواه ابن الى شَيبة دابُنُ حبان فى صحيحه «كنزس ١٣٤هـ)

ترجہ ،۔ " حفرت نیدبن ارقم" فراتے کرآ نخفرت صلی اللہ علیہ ولم نے فرایاکہ پی تمہارک ا ندر اللہ کی کتاب دقرآن ، جھوڑتا ہوں وہ اللہ کی دسی پی شنامے پڑلیا او لوس کا اتباع کیا اس نے بولیت پاک ، اورجس نے چھوڑ دیا گراہ ہوگیا دابن ابی شیبہ صبح ابن حبان ؟ ان ا حادیث سے تابت ہواکہ مسسراً ن کریم کے بعد ذکوئی ا وداّسانی کتاب نازل ہوگا ۔ برصرت ہوگا ۔ برصرت ہوگا ۔ برصرت نوت تشسر بعید کے انقطاع کی دلیلیں ہیں ۔

سين نمبر ١١٧ من آنه أنه قال قال رَهُوُلُ الله صلى الله عليه وسَتَمَ يَا أَيْمُسَا
الثَّاثُلُ أُذَلَ اللهُ كِنَا بَهُ عَلى لِسَانِ شَبِيّهِ وَ اَحَلَّ حَلَا لَهُ وَحَوَّمَ حَوَا مَهُ فَمَا اَحَلَّ فَلَا أَخَلَ لَهُ وَحَوَّمَ حَوَا مَهُ فَمَا اَحَلَّ فَيَا اَحَلَى الله عَلَى لِسَانِ مَبِيّهِ فَهُوَ حَلَا لُكَ إِلَى يَوْمُ القِياسَةِ وَمَا حَرَّمٌ فِي كَيْنَا بِهِ عَلَى لِسَانِ مَبِيّهِ مَعْمَدَ حَوَا مُ إِلَى يَوْمُ الْعِيَامَةِ دِوا الوائع السنجرى في الأمانة (كنزم ٥٠٠)

ترجمه رو حفرت انس فرات بي كروول النصل الشرعليرك لمن فراياب كدك لوكو! الشف ائي كتاب أين بى كازبان يرناذل فرائ ، اودلين حمال كوحلال اور حرام کو حرام بیان فرا دیاہے ، پس جوالشہ نے اپی کتا ب میں اپنے بی کی ذبان پڑال کردیاہے وہ قیامت تک حلال ہے ،اورج حرام کردیاہے دہ قیامت تک حرام ہے ہ مديث نمبر١١٨ عَنْ جَابِرِيْنِ سَمُوَّةٌ فَمَالَ قَالَ رَبُولُ اللَّهِ مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلَّ لَنَّ يَك مُنُ اللَّهِ ثِنَ تَاثِمًا ثُمًّا إِنَّ عَلَيْهِ عُصَابَةً مِّنَ الْمُكِينِنَ حَتَّى تَتُوثُمُ السَّاعَةُ مِنْ الْمُكْلِينَ حَتَّى تَتُوثُمُ السَّاعَةُ مِنْ الْمُكْلِينَ حَتَّى الْمُكْلِينَ عَلَى الْمُكْلِينَ عَلَى الْمُكْلِينَ عَلَى الْمُكْلِينَ عَلَى المُنْكِلِينَ عَلَى الْمُكْلِينَ عَلَى الْمُكْلِينَ عَلَى الْمُكْلِينَ عَلَى الْمُنْكِلِينَ عَلَى الْمُنْكِلِينَ عَلَى الْمُنْكِينَ عَلَى الْمُنْكِلِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُنْكِلِينَ عَلَى الْمُنْكِلِينَ عَلَى الْمُنْكِلِينَ عَلَى الْمُنْكِلِينَ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُنْكِلِينَ عَلَى الْمُنْكِلِينَ عَلَيْكُومِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُنْكِلِينَ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلْكُ ترجمه روص خارت جابط فرات بي كديول الشعلى الشمليد وسلمف فرمايلهم كريدي المي دین محدی مبیشہ قائم ہے کا وواس کے باتی رکھنے کے لئے سلمانوں کی ایک جاوت مِيشرجها دكرتى يب كي ، حبب تك كرقياست قائم مو (ميح مسلم) مديث نمبراً المَثِنُ مُغِيْرَةً مِّيثُلُهُ عنل المبخارى دمسلم (كنز م ٢٣١ ، جلد ٢) ترعبہ، اس حفرت مغیرہ سے ای مفون کی مدیث بخادئی ک<sup>ی</sup> ہیں ہو جو دہے <sup>ہو</sup> صِيتِ نَمِرِهِ الْحَى آلِيَّةُ مُنَ يُثَرِّةً مِثْلُهُ عندابن ماجه (كنز مل ٢٣١٠ جلد٢) ترجبہ رم حفرت الجهرديَّ سے اسى مفنون كى مديث سنن ابن ماج ہي موجودہے ہ<sup>ے</sup> مديث نمراه التَّن عُترَ مُن مُن أَنهُ عند المحاكمة في المستدر المَّرِين ١٣١٠ جه) ترجم الم مصرت عرض المحضون ك مديث مستددك حاكم براس " مديث نميره ا عَنْ مُعَادُّيَّةَ مِتَّلُهُ عند احدل في سنذا والمِخادى وَكُم السمسَّا جه) ترجب<sub>ه ا</sub>رد حفرت معاوی<sup>خ</sup> سے پیم مغمون بخاری و لم ومسنداحد پس ردی ہے ہ

صیف نمره ۱۵ وعَنُ عِسُوَانِ بن مُحَمَّیُنِ مِشْلُهُ وَنِیْ اِحَثَی کُیْقَایِّلُ اَخِرُهُمُ الْکَتَّالُ ا اخدی احد نی سندهٔ وابودا فد والعک کردنی المستدد اف ۱۳۲۳ ۲۰ ۲ ترج، ۱ رم مغرت عران بن صین شرع بی میمنمون ۱ مام احما در حاکم اصالیدا ک دنے روایت کیا ا وداس کے الفاظ یمی بی کریہاں تک کراس است کا آخری طاکنر

دمالے مقا کرکھے گا یہ

مريث نمره ها وعَنْ قُرِّتُرْبُنِ إِيَاسِ مِشْلُهُ عند ابن حبان ف صعيحه واحتّ الترين «كنز م ۲۳۲۲۲)

ترجہ ۱۰ اور صربت قروب ایا ک سے بی پی منمون میے ابن جان اور مندا حمد جان ترف ی وفوم کم وفاکہ ہوتا ہے۔
صربیت نمبر ۱۵ اُحق سُلْمَ یَم بُن مُن کُلُ عندا لما برانی اور ابن سعد نے بھی دوایت کیا ہے ہے
ترجہ ۱۰ سلم بن نفیل سے بیم منمون طرانی اور ابن سعد نے بھی دوایت کیا ہے ہے
صدیث نمبر ۱۵۸ و عَن اَکْرِیْ مِشْلَهُ عندا بن جان بی بھی مروی ہے ۔
ترجہ ۱۸ معضرت انس ہے میں ابن جان بیں بھی مروی ہے ۔

مرَيْثُ مُرِوهِ الْمُعَنُّ زَيْنِ ثِنِ أَنْتُكُمُ مِثْلَةُ عَن عَبْدَبِن حسيل .

ترجرار " نززمین ادم الترات یم مفنون مردی ب رمسندعبدین حسید) "

مریث نمیز۱۱ ا دَعَنُ سُعُلِ بُنِ اَ کِی وَقَامِیٌ مِشْلُهُ اخرعِه ابوالنص السنجری ف الابانة والهروی نی ذم الدکلام دکنزم ۱۳۳۵)

ترجہ ،۔ محضرت سعدین ابی دقامن کے سے بہی مضمون ابوالنعرخ ری نے ا با ندمیںا ورم وی نے ذم اِلسکلام میں روایت کمیاہے ہ

یکُل کُاکُل تعدادا مادیث اعلان کرری ہے کہ اُستِ محریدا پ کی است ہوکر قیات سک باقی ہے گی جس سے صاحث علوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعدا در کوئی نی نہیں ہوسکتا،

ترجہ ،۔ " حفرت ابن عبائ فرائے ہی کہ آنخفرت سی اللہ علیہ وسم نے فرا باہے کہ مجھ
یا نے چزیں ایسی دی گئی ہی ہوجھ سے پہنے کمن ہی کومہیں دی گئیں ،اوریدی فخت نہیں
کتاران یا نے چزوں میں ایک یہ بحکر میں تمام انسانوں کی طرف بی بنارہ مجاگیا ہوں ،
حس ہ را جم مسب برا برہی اور مجھ سے پہلے انبیا رمرف اپنی قوم کے لئے مبدو شرح تھے
دمندا میر وصیح تر مذی ہو

مدین نمرا۱۱ من عَلِی اُسُرُفِی اُ عَطِیْتُ خَدُسًا لَے اُعْطَعَیٰ نِی تَبَیٰ اُدُسِلُتُ اِلَی اُلاَمْتُ اِلَی اُلاَمُنِی وَالْاَسُتُ اِلْی اُلاَمُتُ اِلْی اُلاَمُتُ اِلَی اَلاَمُتُ اِلَی اَلَّهُ مِی اِللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِّهُ الللِّهُ اللْهُ الللِّهُ الللِّهُ اللْهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللْهُ الللِّهُ الللْهُ الللِّهُ الللْهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللْهُ اللللِّهُ اللللِّلِي الللْهُ الللِّهُ الللْهُ اللللْهُ الللللِّلِي الللْهُ الللِّهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُلْلِي اللْمُلْلِلِي الللْمُلْلِلِي اللْمُلِلْمُ الللِّهُ الللْمُلِل

فی الکب پور ۔ دمن الکنز ص ۱۰۹ج۲) ترجہ ، س<sup>س</sup> حضرت ابوموشی اشعریؓ سے ۱ مام احدؓ نے مسندس ا درطرانی نے مجم کبرمریاس مضمون کی حدیرت روایت کی ہے ک

صييت نمبره ١٧ وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْآشْعِرِيِّي . اخرجه ١ حدى في سندنا والله براني

مديث نبر١٦] عَنْ عَنُونِي شُعَيْبٍ عَنْ آمِنِيهِ عَنْ جَلِّهِ قَالَ تَالَ رَسُوَلُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَقَدُهُ عُطِيْتُ اللَّيْلَةَ خَسُسًا لَمْ يُعْطَلُنُ نِينٌّ تَبْلِي ٱمَّا اَدَّلُهُنَّ فَأُرْسِيْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ كَافَةً عَامَّةً وَكَانَ مِنْ تَنْبِيُ إِنْكَا يُوْسَلُ إِلَّا قَوْمِهِ . دطِه احد د ف مسنده والمحكيد دمن الكنزس ١١٠-٣)

ترجہ ، ر محضرت عرد بن شعید بی اپنے دا داسے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم ملی الشرہ ایکے کم نے فرایا کہ آن کی دات مجھے ایسی پارنے چیزیں دی گئی جو مجھے پہلے کسی دی گئی ہو مجھے پہلے کسی دی گئی ہو کہ اس بہلے انبیاء ان میں سے پہلے انبیاء صرف اپنی اپنی تو موں کی طرف پنیم بروکر آتے تھے ہ

صيين نمبر١٤٠ كَرِيثُكُهُ عَنْ أَبِلُ أَمَا مَهَ يَغْمَدِه الطبران في الكبير وأخوج الترمذى تَعُضَّهُ وقَالَ حسن صحيح (من الكنز ص ١١٠ جه)

ترجہ ،۔ معضرت الواما مُرِّ سے بھی اسی ضمون کی ایک مدیث دوایت کی گئی ہے جس کو طرانی نے دوایت کر کے کہا ہے کہ طرانی نے دوایت کر کے کہا ہے کہ ایس کے ایک حصر کو دوایت کر کے کہا ہے کہ بیجس کے بیٹ می سے دکڑ العمال میں ۱۱۰ج ۲۱ ہے

<u>صييخ نمبر١٩ ا</u> عَنْ خَالِدِبن مَعْلَىاتُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِيْثُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةُ (الحديث)

ترجمہ ،۔ م حفرت خالد بن معدال فراتے ہیں کہ جناب بی کریم ملی الشعلیہ دسلم نے فرایا ہو کمیں تمام عالم والوں کی طرف بھیجا گیا ہوں ہے

یہ احا دمیٹ ہیں جن سے تا بت ہو تاہے کہ انخفرت ملی الشرعلیہ وسلم تمام عالم کے گئی ہیں ، آپ کی بنو سے بعد قیا مت تک جینے انسان پروا ہوئے یا ہوں گے سب آپ کی امت ہیں ، آپ کی بنو سے بعد قیا مت تک جینے انسان پروا ہوئے یا ہوں گے سب آپ کی امت ہیں دونوں قسم کے عوم داخل ہیں ، بعن عوم اقوام عالم اور عوم زمان لیمنی لین نیا ہیں آپ کی نبو ست تمام اقوام دنیا کے لئے تا بست تھی اور باعتبار نما نہ کے آپ کے بعد کی آنے والی نسلوں کو بھی شامل ہے جیسا کہ گذر شت تہ احادیث ہیں حضرت حسن کی حدیث ہیں تبصری گذر جہاہے ، کہ آپ نے فرما یا ہے کہ : اُنا کہ دست ہیں اسٹن میں اور اور اس میں ایک میں اور اور ایک فن کا بھی جو میرے بعد قیامت تک پردا ہوگا ) ۔

بہرمال آپ کی نیوت تمام اقوام عالم کے نئے اور قیامت تک ہرزمانہ کوشامل ہج اور قیامت تک آپ کی نبوت کا سلسلہ باتی ہے ،جب یہ ظاہرہے تو آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی بی ہمیں ہوسکتا ، ورنداس میں آنخفریت کی الٹرعلہ وسلم کی شان ہوتے ہوئے کوئی بی ہور کی ہوئے کی توہیں ہوئے کی توہیں ہوئے ہوئے کی توہیں ہوگا ، اورا حادیث ذیل بھی اسی مغمون کی تا ٹیرکرتی ہیں ، ر مدیث نمرا ۱۹ اللہ عن آئی اُ کسا کہ تھ قال قال کہ سوُل اللہ مِسَلَّی اللہ علیہ حسنہ والطرانی فی اللہ پر عقر تی توجہ کہ تعقیق کر دا احداث مسلمہ والطرانی فی اللہ پر اسرول الشر صلی اللہ علیہ کے اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کہ جا ہے وہ مست بنا کر بہ جا ہے اور دو منین کے لئے ہوا ہے۔ دمسندا حمد و مجم کہ طرانی ہیں ۔

صریت نمبر ۱۰ این میشور ثمن متفویم آن قال در شول الله صلی الله علیه و مسلم ان الله علیه و مسلم ان الله می میشور ثمن ۱۱۱ ج۱۱ الله تعتیبی در مداه العلالی نی الکه یو (کنز می ۱۱۱ ج۱۱) ترجم ۱۰ حضرت مسود بن مخرص الدی بین کرا نحضرت میل انشر علیه و کم نے فوایا ہے کہ الشر تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لئے دحمت بنا کر مبیجا ہے ہ

مدیث نمراً» المحقق اکنی عن المحسن بن سنیان واین من وابی نعیم وابن النجار ترجه در مع حفرت انس کے سی بہم مندون ایک روایت حسن بن مغیان اورابی نوم اورابی نوم اورابی نوم اورابی نوم اورابی نوم اورابی نوم کا درابن النجاد میں مردی ہے دخصاتعی کرئی مس ۱۶ مبلدا) ہو

قَالَ) نَسَنُ آجَا بَنِي نَلَهُ الْجَنُهُ نُزُلًا تَرْثَوَا بَاوَمَنْ عَصَافِى كَانَتْ لَهُ النَّا *وُمُ*نْقَلِبًا

والحديث، من الكتر

ترجہ ار محضرت زمل بن عرومذری رض اللہ عد ایک طویل صدیث کے ذیل میں دوایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا درمیر فرمایا کہ جس نے میری دعوت قبول کی اس کے لئے جنت میں مہمانی ہے اورجس نے نا صندمانی کی اس کے لئے جنت میں مہمانی ہے ، اورجس نے نا صندمانی کی اس کے لئے جنبم شمکا ناہے ؟

مديث نمبرا ۱۰ عن ابْن عَبَّاسِّ مَوْفُوعًا انَّ اللهُ اُيَكَ فِي ْ جَادْ بَعَةِ ونواَءَ اثَّنَيْنِ مِنْ اللهُ اللهُ الدَّيْنَ فِي جَادْ بَعَةِ ونواَءَ اثَّنَيْنِ مِنْ اللهُ الدَّيْنَ فِي الْرَبْعَةِ وَمَدِيكَا ثِيْلُ وَلَهُ اللهُ اللهُ الدَّيْنَ الْمُوْلِلَّ اللهُ اللهُ الدَّيْنَ المُولِلَّ اللهُ ا

اوردوزين والون مي سينى الوكروع فراطران وبزار) ي

اس ہے بھی ثابت ہواکہ تمام اتوام عالم قیاست تک آپ ہی کی است ہوگی حتیٰ کہ نزولِ علیٰ گا سے بھی ثابت ہوگی حتیٰ کہ نزولِ علیٰ کے بعد میں سب اوگ آپ ہی کی است ہوں گے ،کیونکر حضرت علیٰ گا اوجود عہدہ نبوت کے اس است کے لئے بنی ہوکر ندآ کیں گے ، بلکہ ص طرح سیلے بی اسرائیل کے بی تنے اُسی عہدہ نبوت پر ہوں گے ۔ اسرائیل کے بی تنے اُسی عہدہ نبوت پر ہوں گے ۔

صديث تمبوء المحتى أعن أبن الكَّ تُعَا فَيْ مَسَنُّهُ عَالَ آنِيت كَيْلَةً السَّرِى بِن حَوْلَ الْعَنْ شِن مَيْلَكًّ خَفْرًاءَ مَكُنُّوبُ بِيهَا بِعُلَم نُوْدٍ إَنْهَى لَا إِللَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَتَّلُ تَرْسُولُ اللَهِ الْوُسَلِي القيدِّ بُنِّ رواه ابن حبات فى الضعفاء والدارقطنى فى الافل د لكنز مى ١٣٨ ١٣٠) ترجه ، رصرت الوالدر دال فرا مى بي كما تخفرت على الشّعليه وسلم نے فوايا بِكمَسْدِ إِمرُ فَيْنَ ابك مبزموتى ديجا بحرجي نوركم قلم سے مکھا ہوا تھا لا الدالا الدُّمِحد ديول الشّه الوكم الْفُرافِعين دا بن حيان ، دارتعلى ، \*

مريث نمرُون عِنْ عَلِيَّ مَشْلُهُ وِنِي أَحْوَ ٱلْزُنكِي الصِّدِيُ يَى عُسَوُالْغَارُهُ ثَنَّ عُمَّاكُ ذُوالنَّوْدَيْنِ ، اخرجه ابن عساكر ذكذا في الخصائص )

ترجہ در " حَنْرت على كرم الله وجرے بھى اسى مغمون كى مديث ابن عساكر بے روايت كى ہے ، اولاس كے آخريں ہے ابو بكر صرُّن تى ، عرالفار دقُّ، عثمان ذوالنوريُّن ؟ مديث نمبر ١٤٤ عن أبِى هُمَ يُرَوَّ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَىٓ لَيْكُمَّ أُسُرِيَّ بِنَ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ مَا مَوَرُثُ بِهُمَاءٍ إِلَّا وَجَنْ تُ اسْمِى مَكْتُوْبُ بِنِهَا وَ اَلْاَئِكُمْ إِلْقِيدُ اِلْتَا ان احادیث سے تیمری کابت ہواکہ آنخفرت ملی الٹرعلیہ وسلم کے بعدتمام امسیے انفسل حضرت حدّیق اکبروشی الٹرتعالی عنہیں ، اورجب وہ نبی نہیں ہیں توا ورکیے نبی ہو سکتاہے ، ورنہ غیرکا نبی سے انفسل ہو نالازم آسے گا۔

اس مدیرت میں انخفرت ملی اللہ علیہ و الم لے اپنے بعد تمام انسانوں کی نجات کے لئے قرآن کریم اودا بل سیکٹ وصحائی کے اتباع کو مارِ برایت قرار دیاہے ، جاس کی فیل ج

اس منون کی احا دمیت ذخیرهٔ حدیث میں بے شار میں جن میں سے بعض ذیل میں درج و ت

ک حیاتی ہیں ،۔

مريث نمروه المِنْ زيُدِبْنِ ثَابِنِيْ مِثْلُهُ ولفظهُ إِنَّ تَارِكُ فِيكُمْ خَلِيْفَتَيْنَ كِتَاسِلُولُهِ عَزْوَجَلَّ مَهُ لَ وَوُ بَيْنَ الشَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَعَيْرَتِيْ ٱهْلَ بَيْتِيْ وَإِنَّهُ مَا لَنَ يَتَعَرَّا عَثَّى يَرِيَا كُنَّ الْتَوْمَنَ . سواء احس فى سسنىن والطبرانى فى الكبير (كنزى ١٣١٣) ترجَم ١٦ حفرت ذيربن نابت دخى النُرتعا لُ عنر فراتے مِن كراً مُفرت ملى الرَّعلير ولم نے فرا یا ہے کرمی تمہا رہے انوں لینے دوقائم مقام چواڑ تا ہوں ، ایک الٹرکی کتاب جو زمین دا سان کے درمیان خوائی سلسائہ ہے اور دومرے میری عرست اہل میت ، ا در ہدد نول بھی جوانہ ہول کے بیال تک کم توض کو ٹرمیریے پاس بنی سے دسنا حمط لا) مسيت غير ١٨٠ عَنُ زَمُيلِ بُنِ آوْتَ ثُمُّ مَيْتُكُهُ عند التوسِذَى وَكُذَا فَ الكنزى ترجبہ بہ حضرت ذیوبن ارقم شہیع بی انگفتون کی مدیث تریزی نے روایت کی بج (کنزالعال) پو مديث نمبر ١٨ أَحَنُ آبِهُ مُن ثَيِّقًا مِثْلَهُ عندن لحاكم في المستدرك والي بكرالمثانى درالكنز، ۔ ترجہ بات حفرت ابوہررو کے سمبی اس مفون کی مدیث مستدرک ماکم میں موجود ہے یہ مريث نمبر١٨١ عَنْ عِنْ بَاضِ بْنِ سَالِيُّنَيَّةَ مَوفِوعًا ٱوْصِيْكُمْ يَبِعُوْى اللهِ وَالتَّيْمَ وَالطَّاعَةِ وَكُوْ ٱمِّرَعَلَيْكُمُ عَبِثُ حَبَيْنِى ۚ فَالَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْ كُمُ بَعُلِينٌ فَسَيَرَ فِي إِخْرِلِاقًا كَتُنُاكُّ نَعَدَيْكُ وْشِلْتِىٰ وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِ بْنَ تَسَسُّكُوا بِهِ وَعَضُّوا عَلَيْهِ ۖ

نی المستدراے (کنز ص۱۳۲۳) ترجہ در " حفرت داباض بن سارٹی روایت فراتے ہیں کم نی کریم کی الٹرعلیرولم نے فرایا ہج کریں تعییں ومیت کرتا ہوں کہ الٹرسے ڈورو ،اوڈسلم عکام کی اطاعت کرو، آوج ایک عبشی خلام تمہادا امیرین جائے راس لئے کہ بی تخص تم میں سے میرے بعد ذندہ ہے گا وہ مبہت اختلا فات دیکھے گا ،ہیں تم میری سنّت اورخلفائے واشدین کی سننے

بِالنَّوَاجِذِ وَاتَاكُـمُ وَمُحُدَثَاتُ الْاُمُؤْدِنَاتَ كُلَّ مُحَدَثَةِ بِذُعَثَّ كُلَّ بُرُّهُ

مَّنَلَالَةٌ - بعله احمد في المسند والبرداؤد والتريذي وابن ماجه والحاكم

ا تباع کولازم سمجو ۱۰ دراس کومفبوطی کے ساتھ دانتوں میں پڑا لو اتم نئی باتوں سے بچو ،کیونکہ ( دین میں ) ہزئی بات برعت ہے اور ہربریت گرا ہی ہے ۱۱ بودا دراتونوی ا ابن ماجہ ،مسندامام احمد ،حاکم ز اذکترانعال ،می ۱۳۲ ج

اب، بروسوده م. المدين مردود من المدين من المدين المستندد المتعمّدة من المدين المتعمّدة من المتن تفيلًوا المدين ال

ا ندرد دالیں چیزیں چوڈے جاتا ہوں کہ اگرتم نے اُن کو لازم بکر اُلوکہ بھی گراہ نہوگے، ایک انٹرک کتاب اورد و مرے نج کی سنت دا محدیث ) د مستدرک ) ہ

صیے نمیں الم کی میٹ کُھ کَنُ اَئِیُ سَعِیُ کُیُّ عندالبا دردی دابن ابی شیبیتہ واحدہ دابن سعد والی بعلیٰ ذکنز ص ۱۲۲ ج

ترجم در مفرت الدريدٌ سے بھی بي مفهون مردی ہے والمام احسد ابن الی شيب ابوليلی ۽ مدين نمبره ۱۸ وَیَنُ ذُنِّدِ بُنِ تَابِتُ عنداحدثُ فی مسئولا والطبوانی فی الکبیر و سعید بن منعود فی ستندہ (کنز بھی ۱۲۷ ج۳)

ترجم ارم حضرت ذيدبن ثابت سيمسي اسيمفهون كى مديث المام احدا ويطراني ادرسيد

بن مفور فے دوایت فرائی ہے دکتر اس ۱۴۷ج ا)

مسيت نمريد عن جابر ميلك عنوابن النفية والخطيث ركنز م ١٦١٨م

ترجر بي مفرت جابرنے بى اى مفون كى مديث ابن الم شيبرا ورفطيب نے دوايت كى ہے يہ

مريث نمريما عَنْ مَعَاذِ مِثْلُهُ عندالديلي دكنز ١٣١٦١)

ترجه دير حفرت معاد ہے بھی پې منون د لمي نے دوايت کيا ہے ہ

ان سب احادیث می آن تحریت ملی الٹرطیہ کوسلم نے امّدت کے سے جو دستورہ کل تجویز فرایا ہے اس میں کہیں یہ ذکرنہ ہیں ہے کہ بعد میں کوئی نی مبعوث ہوگا ہوتمہاری ہوات کاکفیل ہوگا۔

صين نمير ١٨٨ عَنْ سَعُكِّ مَرُفُوعًا رَضِيْتُ بِاللّهِ رَبَّا دَبِيْ تَسَوُلُا وَبِالْاِسْلَامِ دُينًا رواه ١ بن السّنى ف عمل اليوم والليبلة .

ترجمروس می عبادت کے لئے السّرتعالىٰ برا ورنبوت کے لئے محدثل السّرطيم براوون کے لئے

اسلام پردامنی ہوں ہمین ان کے سوا برجبودا وراکیٹ کے بعد برور عی نبوت اور درائے جزارہوں ؟ حديث نمر ١٨٩ من طريق سعيل بن خيثم عَنْ شَيْخٍ تِنْ ٱخْلِ الشَّامِ مَرْفُوعًا أَعْمَلُ لَكِيمُ آَن تَتَّتُوْ الدَّلَٰهَ وَتَكُنَ مُوْاسُنَّتِیْ وَسُنَّةَ الْخُلَعَاءِ الْمَادِيَةِ الْمُحُدِّيِّةُ فَعَشُواعَيُهَا بِالنَّوْلَا كَانِ اسْتُعْلِلَ عَكِيكُمْ عَبِنُ حَبَيْرِي فَاسْيِعُوا وَالطِيعُوا . رواء البغوى ذكار ، ص٥٥ ج١١ ترُجَه، ٣ جناب بنى كريم ملى الشرعليرولم فرليّ بي كه يمتمعين قسم ويتنا بول كه الشبي وُرو، اودمیری ا ودمیرے خلفا سے داشدین کی سنت کا تباع کرد، ا وداس کودانتوں سے مفبوط بکِرُلو، اگرچتم پراکیصشی غلاً حاکم بناویاجائے ۱۰س کی بھی اطاعت کر د۔ روایت کیااس کو بنوی نے (کر مس ۵۲ م) مدين نمبره إلى عَنْ أَبِي بَكُرُ كَا مَرْفُؤَعًا مَنْ آحَانَ سُلُطَاتَ اللَّهِ فِي الْآرُضِ آحَانَهُ اللَّهُ وَمَنْ ٱلْكُورَمُ مُلُطَاتَ اللَّهِ فِي الْاَرْضِ ٱكُن مَهُ اللَّهُ طبولَى لكنزم ٥٩١) ترجه د " آنخغرست ملى الشرعليه وسم فراتے ہيں كرچشخص الشركے حاكم كى الم نست كريے گا الشر تعالی اس کوذلیل کرے گا ، اورجواس کی عزت کرے گاانڈاس کو موست ہے گا : مديث نمبراا عن ابْنِ عَبَّاسٌّ مِثْلُهُ عند السنجرى ـ ترحبہ ،۔ م حفرت ابن عباس سے بی ضمول سنجری نے بھی رواست کیا ہے ہ مديث نمرِ ١٩ عَنْ حُذَ يُعَدُّ مُنْ لَكُ عَندالد الدي زكان م ٥٥٠١)

مدیث مربر ۱۹۲۹ عن حل یفد میشده عند الک بی (دار می ۱۳۵۵) ترجه در مضرت مزندرش بهی بیم صنون دلمی نے دوایت کیا ہے ، ا

مدیث نمر او وَعَنْ مَعْقِلِ بُنِ یَسَادُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَكَمَا عُمَكُلًا بِالْقُرْانِ اَحِلُوا حَوَامَهُ وَالْتَسَكُولِ اللّهِ عَلَا تَكُفُ وَالْبَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْهُ وَمَا تَشَكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكَا تَكُفُ وَالْحَالُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَكَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

سه اس مدیث سے پیلوم ہواکہ افتلات واشتبا ہ کے موقعوں پرا بل علم کی تقلید کرنی چاہتے اور پیقلیر پین کم نبوں کی اطاعت ہی ندکہ شرک نی النبوۃ جیسا کہ ہارے زمانے بین جہلاد کا خیال ہے ، ۳ مذ

صين نمرا الما عَنْ آبِي هُمَ يُدَة الْ الله تَعَالَ ان يَبْعَتَ لِهٰ نِهِ الْاُمَّةِ عَلَى كُلِ مِا تَةِ مَنْ يُحِدِدُ لَهَا وِيُهَا وَلَهُ الدُاهُ تَعَالَ ان يَبْعَتَ لِهٰ نِهِ الْاُمَّةِ عَلَى كُلِ مِا تَةِ مِنْ يُحِدِدُ لَهَا وِيهَا الروا وَ والحاكم والبيعتى في المعنة (ك ميه) ترجم المعنوا الإمراء والمعنوا المراء عن المعنوا المراء ال

ترجہ ہے '' آنخفرت ملی اللہ علیہ و کم نے فرایا ہے کہ دین خیرخواہی کرنے کا نام ہے ، ہم نے عوض کیا کرس کی خیرتواہی ؟ آپ نے فرا یا کہ اللہ اللہ اور اس کے دسول اور اس کی کتابوں اور مام مسلمانوں کی ج

مرین نمبر۱۹ این حُلَ نُینَدُّ مرفوعًا اِثْتَکُ دُا بِالْآنِیْنَ مِنْ بَعْدِی اَبِی بَکُیِّ وَعُسَرَ بِمَاه احدی فی سنده والترمیزی وابن ساجہ (کنز،م ۱۳۲۰ج۲)

ترجر، ۔ مصرت مذبیر وی بیں کہ نی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اُن دو تخصول کا آباع کر دجو میرے بعد خلیف ہوں گے ، مینی ابو بکر و کروٹ ۔ ردایت کیا اس صدیر شد کو ترمذی اور ابن ما جرنے اور امام احسد سے ابنی سندیں (کڑ مص ۱۹۲،۱۹۲) ہے

صيتُ مُرِءِهِ إِلَى عَنْ أَبِىٰ هُرُهُ يَوَةً مَرَفُوعًا يَاْ تِى يَوْمَ الْمَيَاسَةِ كُلُّ أَمَا مَةٍ عُطَاشًا اِلَّامَنُ آحَبَ أَبَا بَكُمِ زَّعُسَرَدَعُثُمَّا نَ دَعَلِيًّا . مِدا \* المِراْنِق ذَكَانُ مِى ١٣١ج٢)

ترجرد بنی گریم ملی الشرعلی که لم فوائے بیں کہ قیاست کے دوزمادی احتیں سیاسی اکٹیس کی مگر چشخس کہ الو بکر وعود وعثان وعلی کی مجبت رکھتا ہوگا وہ پیاسا نہوگا۔

دوامیت کیا اس کوا مام لافعی نے ( اذکیز م م ۱۲۱ ج۹)

مرین نمبر۱۱ عَیٰ۱ بُنِ سَعُوَدُ مِنْ فَوْعًا امَّتَدَوْا بِالَّذِيْنِ مِنُ اَصْحَابِنَ اَبِنُ بَلَيْ ذَعْسَقُ اِحْشَدَ وَابِعَلْ مِعَثَّا ثِرْدَ نَسَتُكُوْ بِعَلْدِا بُنِ مَسْعُوْدٌ \* . روا ۱۰ النوسدن ، دَکارِ مذیعت ۱۹۷۱ حدا ۱۷

797

مفحه ۱۳۲ جلل۲) . ترجہ ، رم حضرت عبدالٹربن سووڈ انخفرت صلی الٹرعلیہ وسلم سے روابیت کرتے ہ*یں کہ* آپ نے فرما یا کہ ان نوگوں کی اطاعت کروج میرے صحابہ ٹی سے میرے بود ہوں گے۔ بینی ا لِبگرُّاد*رعِرْ ، ا ودع*ارِ کُرسی حادت اختیادگرو ، ا درعبدُالٹریُسوُّڈ کےعبریک تی*ت کیے یہ* مدين نمروه المَحْنُ حُدُّ يُعَدُّ مِثْلُهُ عند الروْيانى ذكترُ م ١٣٢ ٣٢) ترجہ م<sup>رم</sup> حفرت مذیبہ طبعہ سے اسی خنون کی مدیث دکیا نی نے نتل کی ہے ت مريث نمر ٢٠٠٠ وَيَقُ اَخَرِنْ مِثْلُهُ وَكَنْزُ مِنْ ١٣٢٨) ترجہ ہے ۔ حغرت انریخ سے بجری پیمنون ابن عدی نے دوایت کیا ہے ی<sup>ہ</sup> مريث نمرا ٢ عَنْ حَابِينٌ مِيثُلُهُ عندالطبران في الاوسط (كنز ص ١٧٧ جه) ترجہ ،۔ " مغرت جا بٹنے بھی بے عنون مرنوعًا مردی ہے ( دیجیوعم ا دسط طرا لی ، و مديث نبر٢٠٠ عَنْ أَبِيْ سُعِيْتُ مِشْلَهُ (كَنْزُ ص١٣٢) ترجم ہ۔ حضرت الوسعيدفلاكائي بمى مديث مروى ہے 2 مديث نمر ٢٠٠ عَنْ أَلِي الدُّرْدَايُّ مِثْلُهُ دَكَنْرُ مَن ١٣٢ مِن ترجر ، <u>" مفر</u>ت ا بوالدد ارشے بھی بیچ خسون منقول ہے ہ مرين نبر٣٣ ﴿ عَنْ جَابِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّتَ إِنَّ لِكُلِّ بَيَ يَوْكُ دَ يَخَامِنَ الزُّ بَبُير اخرجه البخارى ومسلم والآدمذى دالريا من لنضمٌ المطبى مثلاج، ترجہ در حضرت جا بڑ فراتے ہیں کہ نی کریم مل الٹر علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ مرخی کے لئے ایک مخلق ومردگارمِوَتلهصاودمیرےخلعی ومردگارزمیرِّین ( بخادی سلم ، ترفری) و

مدیث نمره ۲۰ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ مُرْكُوعًا لِكُلِّ أَمَنَةٍ آمِيْنٌ وَآسِيْنَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْمُنْتُ وَاللَّهُ مُن الْأُمَّةِ الْمُنْتُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ الْكُلِّ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلِي اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِلْكُولُولُولُولُكُمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلِي الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُولُ اللَّلِيْكُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُل

الْعَبَّاسُ وَيُكِلِّ شَيْعُ مَسَبُطُ وَ سَبَطُ هٰذِهِ الْكُمَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ اَلَخَرَ الْمَاجِهِ) ترجم، أانحفرت مل الدّمكيدلم فرلت مي كرم حيركاليك اعلى حقر الإلياء الداس امّت كاعلى حقر مرب جياعباس مين اورم رشك له ايكشجوه (درخت) ميكشرالاغمان (دَيادةُ مِنْكِ والانين مييلا بوا) اوداس امّت كم شجوه من اورحدين مي و

بربشادت بحان دونول صاحرادول ك كثيرالا وظاديم فى كاقيامت تك والشهام منجدي به السبط اليضا الشجرة لها اغصان كشيرة واصلها واحل مندحه ٢٢٦ مطبوعه بيروت. مدين المربي المربي عن البن عُمَرَّ مُن فُوعًا خَيْرُ طِن و الله عَبُلُ اللهُ بُن عَبَّلُ اللهُ بُن عَبَّلُ اللهُ بُن عَبُلُ اللهُ الله

مِدِيثِنْهِ ٢٠ ] عُنْ جَابِرُ ِمَرْئُوعًا اَعُلَمُهَا (اَی الاُمَّة ) بِالْحَلَالِ وَالْحَرْلِمِ مَعَاذُ بُنِ جَبَلِيُّ (کنز، ص١٦٣ ج٢)

بخبيرته زمزيهن مزيوز يوزيوزون

# أحًا دنيث مُركورة الصيرة تم بوت اثوت

نبی کریم علیالصلوٰہ والتسلیم کی مجت وشفقت جو اتمتِ مرح مرکے ساتھ ہو وہ محتاج بیان نہیں ، اور میر بیمی ستم ہے کہ زوائہ ماضی و تقبل کے جتنے علوم وحالات آمے کوعطا کئے گئے ہیں وہ رکسی نبی کوحاصل ہیں اور دکسی فرمشتہ کو۔

ان وونوں باتوں کے بجنے کے بعد بیقین کرنا پٹرتا ہے کہ آٹ نے اپنی امت کے لئے دین کے راستہ کوالیدا مہوا را درصا حث بنا کھیوڑا کم جس میں دان رات برابرہواس برجلنے والے كوشوكرلك يالاسترمجوك كالنولشرزب اسمي متي خطاله مهالك مواقع بوتك ودسب آمِيْ ان كوتراليهُ مونعٌ ميزاس السكاليه اليه نشأنا الكوتبلائر بونعٌ كروتم الماتين ان كربري كمقدم. چنا بنچ جب ہم حدمیث بوی کے دفتر مینظر دالتے ہیں تو ثابت ہوجا تاہے کہ آگئے ان امود من كوئى وتلقرنهمي الماركما ،آب كے بعد جننے آدمى قابلِ اقتدار دسمائى بدا مونے والے تعے آپ نے اکٹر کے نام نے لے کر تبلادیا ،اورامت کوان کی سیروی ک ہدامیت فرمائی ،جن میں ہے منتے نمونہ از خروا سے "چیداحا دمیت ادمید کھ کگئی ہیں ۔ " يخفرت ملى الله عليه وسلم كى انتها ك شغفت ا در مربيا م تعليم ا وريج إحاديث بم كوا بالاكودنيجة بوئب ابكيمسلمان بأكدابك منصعت مزاج انسان يبقين كئے بغيزين داكتنا كراث كے بعدكول كسى قسم كانى (اگرچيو و بقول مرزاظتى يا بروزى رنگ يسبى) اسس عالم مي ميدانهي موسكتا، ورندلازى تفاكرة ثي أن سب ييل اورسب زياده اس نی کا ذکر فرطتے ،کیونکران سب کا تباع امست کی نجاست کا مرازنہیں ،ا ورنبی خواکم رقیم کا ہوجیکسی امّت میں بھیجاجا سے تواس کی بیروی اس ا مّت کے لئے رایخات ہوجاتی بے ، بغیراس کی پردی کے ال کے سادے عسل حبط سمجے جلتے ہیں ۔

نیکن ایک حدیث می بھی یہ بیان نہیں فراتے کہ ہمانے بعد فلان بی بداہوگا تماس پانیا لانا اوداس کی اطاعت کرنا ، حالانکر ایک رؤٹ وحیم نی کا پہلا فرض یتھا کہ وہ آنے والے نی کھے خصل حالات ابنی احمت کو خوب وافعت کراہے ، اس کا نام ، مقام ، پیدائش ، تا ہے ، مطید، والدی یکا نام دغیرہ بتلا دے ، تاکہ ان کو آنے والے نبی کی بہیان میں کوئی اشتباء باتی نہ دہے ۔

اگریپلومی دل اوردل میں ایمان یا انصاف کاکوئی دُرہ بمی ہے توتمام امادیٹ ساتھ کوچوڈ کرمرون ہی امادیث ایک انسان کو اس پرمیود کرنے کے لئے کا نی برکی آپ سے بعد تناقیبا مست کسی سے کاکوئی ٹی پہید انہم بیس ہوگا۔

یه دوسود اس از ایست نویم بین جن مین آخفرت ملی الله علیه و سم نے حتیم برا میں است کا قطعی عسال ان منسر ماکر مرقم می ما ویل اور میں است میں کرد یا ہے!

راست برند کرد یا ہے!

جسكة بحيس بول ويجها ورجب ككان بول شغ. ات فى ذلك لعبرة لمن كان بول شغ. ات فى ذلك لعبرة لمن كان الله تلب او القى المسمح وهوشه يد وصلوات الله المبرالرّحيم والملائكة المعنى والنبيّين والمشاهدين و ما سبح لك من شئ مارب المعالمين على سيّل نا مُحسّل بن عبد الله سيّد المرسلين واسام المتعين وخاتم النبيين رسول ربّ العالمين الشاهد البني الداعى الميك باذنك خاتم النبيين رسول ربّ العالمين الشاهد البني الداعى الميك باذنك

المنديروعليه المشسلام ررواه عياض في الشفاء عن عليٌّ )

خمّل لمنكبوة وصبّ دُوم



حقنهسوم

# ختم المنبئة في الأثار

#### تِسْمِ للْرِالْتَخِيزُ الْجِعْمِيُّ

الحدل دالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطف المابعل، وسطف ودصون بيل مابعل، وسطف ودصون بين الميلام على عباده الذين اصطف ورخون بين المرام المين الميلاة والسلام اس دعوى كى شهادت بين ناظرين كے سائے آبى ہيں كرم ايسے آقلے نامار ماتم الانسبيا مىلى الشرعليہ وسلم كے بعد سق مى نبوت باقى نہيں ، اور سى مى كانى تشريى يا فيرتشريى طور برآئ سكے بعد بيديانه بين بوسكتا ، بلكم برم عي نبوت كدّاب ودحال ہے ۔ يا فيرتشريى طور برآئ سكے بعد بيديانه بين بوسكتا ، بلكم برم عي نبوت كدّاب ودحال ہے ۔ اب اس تمير سے حقر بين يد كھلايا جا تلب كري سئد بندي اسلاميہ كے ان ضرور تا تي سے كرجس برانح خورت صلى الله عليه وسلم كے عمد مربادك سے آج بونے چودہ موتب سى سے كرجس برانح خورت مى الله عليه وسلم كے عمد مربادك سے آج بونے جودہ موتب ميں مدت تام اس مسئد ميں شريا تاويل كے دربيے نہيں ہوسكتا ۔ بود و مجمی اس مسئد ميں شريا تاويل كے دربيے نہيں ہوسكتا ۔

علما ہے رہانیتین کے تمام طبقات تحدین بمفترین ، فقہاد بشکلیتن ، صوفیاء کی فیرصو تصانیعت ہمارے اس دعیہ کی ناقا بل ابحارشہا وتوں سے لریز ہیں جن کواگر ہم باستیاب نقل کرنے کا ادادہ کریں تو مصرف پر رسالہ ایک عظیم استان دفتر بن جائے گا ، بلک بیتین ہے کہ ہم کھتے تھتے تھک جائیں گے اوران انک سلف اورعلائے المت کے اقوال وتعرفات خم نہوں گی ۔ اس نے بالاختصارا قل اجائے المت اور بالخصوص اجاع صحاب کی تعلیں بیش کرکے اہل اجام میں سے معنی صفرات کے اقوال بطور نمونہ بدئے ناظرین کئے جاتے ہیں ۔ دما توقیقی الا بالٹر۔

# ایک ضروری گذارش

مرزاجی اوران کی امّت پوئیم حنتم نبوت کے تام دلاک و ہوا بین کورے کہ کڑھکوا
دیتے بیں کران سے نبوت تشریعی کا اخت تام مراد ہے ، عزت سینی نبوت اس میں وافل
نہیں ۔ اس لئے ہم نے اس سے پہلے دونول صول میں اکثراً یات واحاد بیٹ کے
فیل میں اس بیٹے ہم نے اس سے پہلے دونول صول میں اکثراً یات واحاد بیٹ کے
امٹ رہ تخم برقت کو بیان کیا ہے ، لیکن کسی ایک بلگر بھی تشریعی دفیر تشریعی گفتیم
نہیں دندوائی ، بلکر بہت جبر صراحة اس کی نفی کردی گئی ۔ اس بنام برئی اس حقہ
میں اس کا لی اظرین کی توجہ اس طوف مبذول کر ناچا ہتا ہوں کہ وہ ہر بات اور برغنوان
میں اس کا لی اظرین کی توجہ اس طوف مبذول کر ناچا ہتا ہوں کہ وہ ہر بات اور جنوان
میں اس کا لی اظرین کی توجہ اس طوف مبذول کر ناچا ہتا ہوں کہ وہ ہر بات اور جب نیہ ہیں
میں اس کا لی اظریک تو جہ اس اور حرف تشریعی نبوت کا اخت تام ہے ، اور جب نیہ ہیں
تو بھر مرزا ادر مرزا یُوں سے پوچھیں کہ کیا وہ اپن اس طبح زاد تحقیق پرکوئی جبتِ اسلامی
دلائل میں سے بیش کر سکتے ہیں ؟

اجماع كي حقيقت أوراس كي عظمت

خدائے تعالیٰ کی ہزاداں ہزاد دروواس وات مقدس پرحس کے طغیل میں ہم جیسے سرا پاگٹاہ اود مرامرخطا وتصور بمبی خیرالامم ، احمتِ وسطر ، احمت مرحومہ ، شہدائے خلق کے القاب گرامی کے ساتھ بچاہے جاتے ہیں ع

که دارد در گردول مرسامان کنن دادم

دہ بے شارخوا دندی انعام واکرام جو ہمارے آقائے نامدارصلی الشرطلیہ ولم کی مدولت ہم پرمبذول ہوئے ہیں ، اجائے است بھی ان میں ہے ایک امتیازی فضیلت ہے جس کی مقیقت یہ ہے کہ اس است کے علمائے عبیدین اگر کسی سلمیں ایک محم پر اتفاق کولیں توبیح کم ہم بر اتفاق کولیں توبیح کم ہم بھی الیسا ہی واجب الا تباع اور واجب تعمیل ہوتا ہے جیے قرآن و مدینے کے صریح احکام ۔ حس کی حقیقت و درسے عنوان سے یہ ہے کہ اسخفرت می اللہ علیم کے مریح احکام ۔ حس کی حقیقت و درسے عنوان سے یہ ہے کہ اسخفرت می اللہ علیم کے مریح باتی نہیں ہے جس کی حقیقت کے بعد کوئی سی معموم باتی نہیں ہے جس کے بعد کوئی سی معموم باتی نہیں ہے جس کے بعد کوئی سی معموم باتی نہیں ہے جس کے ا

م کوخلعل سے پاک اور شعیک میم خوا وندی کا ترجان کہا جاسے ، اس لئے رحمت خواوندی نے اسمت میں جن چن کے اسمت جس چنز کے اسمت میں ہوجائے وہ علامت اس کی ہے کہ برکام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک السیابی ہے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک السیابی ہے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک السیابی ہے میں اللہ تعالیٰ کے موجد نے مجاہے ۔

اسى بات كورسول كريم صلى الشّرعليرك للم فيان الغاظام فروايا ب السين مرى احت كالجود كم من كراي بر كَنْ تَجْتَيْمَ ٱتَّبِي على الفَّدَلَّا كَيْ على الفَّدِّلَاكَةِ على المستى المعتاج المستى المجدود كله المستى المست

اک نے امول کی کتابوں میں اس کے جمت ہونے ا دداس کے شرائط ولوازم بُرختس بحث کی جاتی ہے ، ا در اسکام شرعیہ کی ختوں میں مستراک و صوریت کے بعد تمیر سے خمیر ہے اجاع کورکھاجا تاہے ، ا ور درحتی قت اجاع کا شرعی حجتوں میں داخل ہونا اوراس گھت سے لئے مخدوص ہونا خود بھی ہما درے زیر بجث مسئلہ ختم نبوّت کی روشن دلیل ہے میسا کہ صاحب توضیح کھتے ہیں ہ۔

اددوجهم جس پرممولمال المهايدولم ك است كم مجتبدين كاكس زا ديس الف آق الم موجه برمولما النهايدولم ك في خود كمات بي مه الديس الماري المراب بي مها مي الديس المديس المديد كما ما ودا و موجه المراب المراب بي مي مي مي المراب ا

دَمَّا الْمَّنْ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِ لُونَ مِنُ أُمَّةِ مُحَمَّدِهِ الْمُجْتَهِ لُونَ اللهُ عَلَيْهِ دَسَلَّ فَاعَمْهِ عَلْ آمْرِ فَلْلَ اللهُ عَلَيْهِ خَوَامِ الْمَنَّةِ مُحَمَّدِهِ ثَلَّ اللهُ عَلَيْهِ خَوَامِ الْمَنْ عَلَيْهِ السَّلْطَةُ وَالسَّلامُ دَسَلَّى عَلَيْهِ السَّلْطَةُ وَالسَّلامُ وَسَلَّى عَلَيْهِ السَّلْطَةُ وَالسَّلامُ وَتَلَ وَالْ اللهُ تَعَالَىٰ الْمُحَلَامَ الْمَنْ الْوَتْ فِي بِالنِّيْمَةِ إِلَىٰ الْمُحَوّا وبِنِ الْوَتْ فِي بِالنِّيْمَةِ إِلَىٰ الْمُحَوّا وبِنِ الْوَتْ فِي بِالنِّيْمَةِ إِلَىٰ الْمُحَوّا وبِنِ الْوَاتِعَةِ وَلِيْلَةٌ عَلَيْهُ الْمُحَوّا وبِنِ الْوَتْ مُعْلَمُ الْمَحْوَا وبِنِ الْوَاتِعَةِ وَلِيْلَةٌ عَلَيْهُ الْمُحَوّا وبِنِ الْوَتْ مُعْلَمُ الْمَحْوَا وبِنِ مِنَ الْوَتْمُ الْمَسْرِيْعِ وَ بَعِيَدِثَ

آخَكَا شُمَا شُمْ كَنَّةُ لَا يَكُوْنَ اللَّهِ ثِنَّ كَاسِلَّا فَلَا بُكَ آنُ تَكُوُنَ الْمُنْجَعِّينَ ولَا يَدُّ اسْتِنْبَا طِلَآئِكَا مِعَاسِنَ الْوَحْيِ دِنْوَجِيمِ معرض معلى معاجز)

عمت دبنایا جائے) اور شرنعیت میں ان دا قعات کے متعلق احکام نرموں تودین کا مل بہیں رہتا اس نے ضردری پوکر آئ کے عبد دیک وی آن الحکام کے استبار کھ کا فیصل کے

الغرض جس طرح قرآن وحدیث سے احکام شرعیہ تابت ہوئے ہیں اسی طرح متبسرتے مصوص قرآن وحدیث سے احکام شرعیہ تابت ہوئے ہیں اسی طرح متبسرتے ہیں ۔
المبتداس میں چند درجات ہیں ، جن میں سب سے معتدم اور سب نیادہ قطمی البتداس میں چند درجات ہیں ، جن میں سب سے معتدم اور سب نیادہ قطمی البتدام مسئلہ بیترام صحارتی ہے ، کہ اگر کسی مسئلہ بیترام صحارتی بالت مربح جمع ہوجائیں تودہ بالکل ایسائی قطعی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی آیات۔

اوراگریمورت ہوکہ بعض نے اپنی دائے بیان فرائی ا دربا قی صحابہ نے اس کی تر دید نرک بلکہ سکوت اختیار کیا ، تو بہمی اجارع صحابہ میں واخل ہے ، ا وداس سے جو یکم ثابت ہو وہ باکٹل ایسا ہی تطبی ہے جیسے احا دیٹ متواترہ کے احکام تعلمی ہوتے ہیں ۔

بلداگر خورسے کام لیا جلسے تو تمام او کہ شرعیہ میں سب سے ذیا وہ فیصلہ کن دلیل ہے، اور معبن حیثیات سے متسام حج شرعید مرمقدم ہے ، کیونکہ قرآن و شنت کے مقہوم و معنی متین کرنے میں دائیں مختلف ہوسے تی ہیں ، اجماع میں اس کی بھی گنجا کش نہیں ۔ جب اسچہ حافظ مدیرے علامہ ابن تیمیہ متحریر فراتے ہیں ،۔

دَلِجُمَاعُهُمُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَحِبُ إِثْبَاعُهَا بَنُ فِي اَذُلَنُ الْمَحِيمِ وَ فِي مُقَنَّ مَةً عَلْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ لَمَنَّا مَوْضَعُ تَقْمِ لِيْ إِلْكِ فَإِنَّ هَٰ مَنْ الْاَصُلُ مُقَنَّ رُقِياً مَوْضَعِهِ وَلَايْنَ فِيْهِ بَيْنَ الْفَقَعَاءِ وَلَا بَيْنَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفَقَعَاءِ وَلَا بَيْنَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفَقَعَاءِ وَلَا بَيْنَ سَائِرِ خِلَاتُ الْحَ

ر اقامة الدليل مساجع)

۱۰ اودا جایع صحابر جمیت تطویه به اس کا اتباع فرض ہے بلکہ وہ تمام تمری مجتوں کے زیاد ، مؤکدا ورسیے مقدم ہے ، بیروقع اس بحت کے پھیلانے کا نہیں ، کیوکر اپنے موقع دیعنی کتب اصول ، میں بیربات باتفاق اہل علم ثابت ہوجی ہے ، اوڈس میں تمام فقہا ، ا در تمام مسلمانوں ہی جو وا تھی مسلمان ہیں کسی کا بھی فلا دن .

ختم نيوت

اس کے بعدیم لیے اصلی مقصد کی طریت متوقیہ ہوتے ہیں ا ورنہایت توی اور جیح د وایات سے دکھلاتے ہیں کہ

#### صحابرًم کاسب بها است ماع مسئلتم بوت بادر است بها القت ال مسئلتم بوت بادران منکر کے فرکو اجتب ال بونے برہوا ہے

سید کذاب کادعوی نبوت اسلامی تاریخ میں یہ بات درجۂ توا ترکوینی چی ہے کہ سیلم کناب ادرصی ایکرام کا اس پرجہاد اے آ نحضرت ملی الشرعلیہ وسلم کی موجودگ میں وعوا مے نبوت کیا اور بڑی جا عت اس کی مپر دہوگئی ، اور آنحضرت ملی الشرعلیہ وسلم کی وفات کے بعدست بہلامہم جہا دجومدیق اکبروضی الشرعنہ نے اپنی خلافت میں کیا ہے وہ اس کی جا عت پرتھا، جہورصی ابرمہا جرین وانعما اسفا میں کو جہسے اوراس کی جاعت پرتھا، کو اس کی تصدیق کی جناب مہا اور با جاع صحابہ و تا بعین اُن کے ساتھ دی مطام کی اور بی اسلام میں ستے پہلا اجاع تھا ہو الائل کہ کیا گیا جو کھا دکے ساتھ کیا جا تا ہے ، اور بی اسلام میں ستے پہلا اجاع تھا ہو الائک مسئلم کذا ہو جس مرزا صاحب کی طرح آئے کی نبوت ہو ایس کی نبوت اور ورت ران کا مسئلم کذا ہے ہی مرزا صاحب کی طرح آئے کی نبوت پرایمان لانے کے ساتھ ابنی نبوت کا مسئلم کرنہ تھا بکہ بعید مرزا صاحب کی طرح آئے کی نبوت پرایمان لانے کے ساتھ ابنی نبوت کا میں مدی سے اور کیا دا اس کی شہا دت دیتا تھا ، اوروہ فور بھی ہوقت اوران اس کی شہا دت دیتا تھا ، تاریخ طبری میں ہے ،۔

م بی کریم ملی الشعلید کم کے سے ا ذان دیتا شا اور ا ذان میں یرگوا ہی دیتا شماکہ محدر مول الشریق اوال کا مودوں الشریق اوال کا مودوں الشریق اوال جوابین عمیرتشا ، ا درجب مجرشها دت پرسپنچا تعاقوسیلم با واز بلند کہتا شماکہ حجر نے صاحت بات ہی ، اور معیسراس کی تصدیق کرتا تھا .

ڎڰاؗٷۘڹٛٙڐۣ۫۫ؽؗڶڵ<sup>ئ</sup>َيْنِ مَ كَنَّ اللهُ عَيْر وَسَلَّى وَيَشْهَلُ فِ الْاَذَانِ اَنَّ سُحَتُكُ ا رَسُولُ اللهِ وَكَانَ الَّارِئُ يُوكُولُ لَهُ عَبُلُ اللهِ بُنُ النَّوَاحَةِ وَكَانَ الَّذِئ يُعَيِدُمُ لَهُ حُجَيُرُ بُنُ مُسَيْرَ وَيَشْهَ لُ لَهُ وَكَانَ سُسَيْمَ لَهُ أَوْدَادُ فَلْ حُجَيْرُ مِنَ ("ادیخ طبری بمنفر۲۲۲مبرس)

الشَّهَادَةِ قَالَ صَمَّحَ حُجَكِيُرُفَيَزِيُكُ فِيُ صَوْتٍ دُسِبالِعُ الشَّكْدِكِينَ نَفْسُهُ الإ رَثَارِيخِ طَهِرِي صِ٢٢٢٣٣

الغرض نبوت وقرآن پرامیان اور خازروزه سب بی کچیتها ، سگرختم نبوت کے بریم مگر کے انکادا ور دعوامی نبوت کی وجرسے با جماع صحابر کا فرسمجه آگیا ا ورحفرت مداتی شخصی بر کرام ، وہا حسیدین وانعدادا ور تالبین کا ایک عظیم الشان لشکر صفرت خالدین ولیڈ کی امات مین سیلم کے ساتھ جہا و کے لئے بیرا مرکی طرف روائدکیا ،

مجبورصی بیم کسی ایک نیمی اس پرایکارند کیا اورکسی نے مرکہا کہ یہ لوگ الم تجہار بیں ، کلمہ گوبیں ، قرآن بڑھتے ہیں ۔ خاز ، روزہ ، جج ، ذکارۃ اواکرتے ہیں ، اُک کو کیسے کافر مجہلیا جا سے یحضرت فاروق عظم رضی الٹریز کا ابتدارٌ خلا من کرنا اور بھتی تی کے صدیق اکبڑھ کے ساتھ موافقت کرنا جو روایات میں نقول ہے وہ بھی اس واقعہ میں نہیں تھا ، ملکہ انھین فرکاۃ پرجہاد کرنے کے معاملہ میں تھا۔

بین بعض لوگول نے آنحفرت ملی الڈعلیردسلم کے بور ذکوٰۃ اداکرنے سے انکادکیا تھا،صرتی اکرُشِنے اُک پرجہا دکرنے کا ارادہ کیا توحفرت قاروق شنے دقت کی نزاکت ا ودِسلمانول کَالمت د منعف کا مذربیش کرے ابتداءً اُک کی دائے سے خلاے فاہر فرایا تھا ،لیکن خرست حسدانی ہے کے ساتھ تعوثرے سے سکا لمہ کے بعدان کی دائے ہمی موا فق ہوگئ ۔

الغرض حفرت فاروق ہم کا ابتداڑ خلاف کرنامھی مسیلہ کے واقعہ میں ثابت نہیں جبیہ ککہ بعض غیر حقق لوگوں نے سمجھاہے ۔

بی پروی در می سود به میسی بیست به میسی به میسی به میسی به میسی به میسی می می می می می می می می این به ایری بی پودی تعداد تواس دقت نظریت نهیس گذری گرتاین طرتی پس حفرت مدنی آلبر کا ایک فوان خالد و این می

له حغرت خالدُّ حبیسیل کذاب کوتل کرکے اہل پر امر پرفتع حال کرچکے تومسیلہ کے ساتھیوں ہیں آ کیہ شخص عجامہ نامی کی اوکی سے مشنا دی کر لی ، صفرت صدیق اکرُ اُکو خربیدِ کِی تواکیب عمّاب نامران کے پاس مبیجا ، جس کے الفاظ یہ تھے ، راِ نَکْٹَ خَارِخ مُسْکُرُ النِّسَاءَ بِفِنَاءِ بَیْنِیْلِثُ دَمُ اُلْفِ وَمِدا شَسَمَیْ دَجُلِ مِینَ الْمُسْلِمِیْنَ کَمَدُ یُجَفِفْ بَعُدُ کَ تاریخ طبری ، ص۲۵۲ ہے ۳) کے نام درج ہے ،اس سے حلوم ہوتا ہے کہ جوصحاب وتا بعین اس جہاد میں شہید ہوئے اُن کی تعداد بازہ ہوئے ۔ نیزاس تاریخ میں ہے کہ سیلہ کی جاعت ہواس وقت مسلمانوں کے مقا بلرکے لئے نکلی تھی اس کی تعداد چالیس ہراد مستے جوان تھی ،جن میں سے اٹھا کیس ہراد کے قریب بلاک ہوئے اور خوڈ سیلم بھی اسی فہرست میں داخل ہوا ، باتی ماندولوگوں نے متعمد اور تعدی ہاتھ آئے ، اور تعمیس مسلم کر ل گئی ۔

ان واقعات سے اندازہ ہوتاہے کہ صحابہ کی کتنی بڑی جا بحت اس میدال ہیں آئی تھی حبنوں نے ایک سے اندازہ ہوتاہے کہ صحابہ کی کتنی بڑی حبنوں نے ایک سے اندازہ ہوتا ہے انکار کی وجہسے نہ وقت کی نزاکست کا خیال کیا اور نہ اس جا بحت کے اذان ونماز اور تلا وت واقرادِ مسلمانوں کی بیے سروسا مانی کا ، اور نہ اس جا بحت کے اذان ونماز اور تلا وت واقرادِ نہوت اور تمان اور ہوتے کے لئے باجاع واقعات برجہا دکھنے کے لئے باجاع واقعات انہم کھڑے ہوئے ۔

### ننشائج

ا س وا تعرمی بغیراس کے کمسیلہ کے دعوئی پر دلائل ا ورمع فرات الملب کئے جائیں اوراس کے حالی اور می اندان کے جائیں اوراس کے حالی اوراس کے حالی الدہ ہوجا نے حالی الدہ ہوجا نے سے صا و معسلوم ہواکہ تمام صحابی کرام کے نزدیک انحفرت میل الڈیلی ہم ہوائی الدی ہو ہائی میں اور کے بعد کسی تنفس کا وعوائے نبوت کرنا خواہ و کمیں تا ویل ا ورکسی برایہ سے ہو باجل محابہ و جب کفر و ارتدا دہ ہے۔

(٢) اس سے يہ بى بلائكلف معلىم ہواكہ مراؤ صب اود مراؤ أيوں نے ہو اپنے دعو كي بوت ميں نبوّت غِرَشريعى يا غِرْستغل ، يا ملى يا بروزى يا ننوى يا جروى وغِرہ بے معنى الفاظ كى اگرلى ہے ، اود سر شكاختم نبوّت كى توليف كركے ا كيك فظيے معنى بنا ديا ہے ، اور چاہے كہ سلما نول كى المحكول اور عقلول پر بردہ ڈال ديں ، اُن كا يہ كسيدا ورير تحريف اُسيس كفر سن مهيں ہجيا كہ با جائے محاليم مسيلمہ اوراس كى جا عت كى تا ويلات اس حالمہ ميں نہيں تى كئيں ، ملكہ معلق دعوى نبوّت كوكفر سجما گيا ۔

سيمبى ثابت بواكه اگركوئ شخص تمام اسلامى فراتعن واحكام كوبعدق والسليم

ا ودسب پربطیب خاطرادداخلاص کے ساتھ علی کرے ،لیکن احکام شرعیہ میں سے صرف ایک حکم کا دہشہ طبیکہ اس کا شرع حکم ہونا قطعی اورفیتنی ہو) انکار کر وسے تو ایسا ہی کغرو ارتدا دہے جیسے تمام شریعت کا انکار کرنا ، حبیب اکہ سیلمرا وداس کی جا عت کو با وجود یول کی صلی الشہ علیہ وسلم ایکان رکھنے اور نماز دوزہ وغیرہ اواکرنے کے کا فردی سمجا گیا۔

صحائر کام کے اس طرز عل سے بیمی علوم ہواکہ امستِ محدثیر میں سے جو فرقہ کی اور مسلما نول سے اتنا بعید ہے کہ اسلام اور سلما نول سے اتنا بعید ہے کہ اسلام کے صربے مخالفین بہود و نصاری اور مشرکین کے مقابلہ کے وقت میں اُن کو مسلما نول کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا ، حب کہ اسسلام لینے ذاتی صنعت و بے مروسامانی کے ساتھ نہیں مارونی و اندرونی و شمنوں کے نرخہ میں ہو۔

کیونکرس وقت مسیلہ پرجہا دکیاجا تاہے ، یہ وہ وقت ہے کہ اسلام سخت بیجادگی و بے مروسا مانی کی حالت میں ہے ، آ شخفرت ملی الشعلیہ وسلم کی وفات ہوئئی ،اُدحر برنی وشن بہود و نصاری ا ورمشرکین جو ہروقت موقع کے منتظر ہتے تنے ، اس وقت سلمانوں کؤگل جانے کے خواب دیکھنے گئے ۔ اُدھر خودسلما نوں کے بہت سے قبائل اطراب مرنے یس مرتد ہوکراکن کے ساتھ مِل مجلے ۔ ایک طرن بیام مین مسیلہ کے فقنہ نے ایک طوفال کی صورت ا خست یار کرلی ، اور بہطرف باجمی اختلافات کی بنیاد بڑگئی ۔ اسلام کے ذمہ دار ادکان سخت تنویش میں ہیں۔ اس دقت اگرنی ردشی کی معوانہ سیاست ہے تو الیہ جاتا تو بلا شبر اس کو فرض بتلائے کہ سیلم کذاب ا دراس کی جاعت کو جوا یک درجہ میں مسلمانوں کے ساتھ فلکر سیام مرتب ماس کو اپنے ساتھ فلکر در مرے مخالفین کا مقا بلرکیا جائے۔ دیکن وہاں سیاست المہیں کی محکومت تھی ، حضرست معدیق اکبرہ ا درجہ بورص ابھے نے ال میں ہے کسی بات کی بھی پر داہ نہیں کی ، بلکرسی پہلاجہاد انہی مرتدین پرکیا گیا ، کیونکہ دو اس داز کو خوب سمجے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی بات دولت و دولت کو تبدیل میں بات کی بھی سے ، بلکہ النہ دب العزت کے اور فرخ وی کو تبدیل میں ہے ، بلکہ النہ دب العزت کے تبدیل و منعیف جاعت کو ہزار وں جوانوں العنہ میں ہے جس نے بروش کی گوت د کے باسامان سنگر مرفع دی ، اور وادئ حنین میں با وجود کر ترت تعدادا ور مرقع کی قوت د کے باسامان سنگر مرفع دی ، وہ جائے تھے کہ مسلمان اگر مسلمان ہوں تو تعویل ہے تھی۔ طاقت کے شکست دے دی ، وہ جانے تھے کہ مسلمان اگر مسلمان ہوں تو تعویل ہے تھی۔ میں ورنہ بہت بھی کھے نہیں ۔

الغرض اس وا تعرب تا بت ہوا کہ کسی سیاسی صلحت کی بنار پرمسلمان کے مفہوم کو انتاعام کردین اکر اس میں بہت سے کا فربھی داخل ہوجا کیں اوداس طرح سے بردنی مخالفین کے مقابلہ میں سلانوں کی کمٹرت اودا آغاق دکھلانا سنت سلف سیاست کشرعیہ کے خلاف ہمی ہے۔ اور انعاق دکھلانا سنت سلف سیاست کشرعیہ کے خلاف ہمی ہے۔ اور ہے فائدہ بھی ۔

دورے دویان بوّت اودسلف آنخفرت ملی الشّه علیہ و کم کیمیشینگوئی کے مطابق است میں مسامین کا ان کے مسابق اللہ مست میں مسامین کا ان کے مسامی میار میں مسامین کا ان کے مسامی مقلم کے اسلام اور میرعام اہلِ اسلام نے ہمیشہ ہرقرن اور ہم تابعین اور ان کے مسامی و بھی معاملہ کیا جوا کیس مرتد کے سامتھ ہونا جا ہے ۔
مشہریں اُن کے سامتھ وہی معاملہ کیا جوا کیس مرتد کے سامتھ ہونا جا ہے ۔

ینانچرجب اسودعنسی نے اسخفرت میکی الٹرعلیہ دسلم کے عہد مبارک میں نبوت کا دی گئی۔ کیا تو آب کے حکم سے معا برکرام کے ہاتھوں تسل کر دیا گیا ۔ اس طرح زمائہ خلفا دیں ہی جب کسی نے یہ دعویٰ کیا فوراً تلوار کے گھاٹ اُ تاردیا گیا ، جن کے پیرمختصروا تعات ما فظا ہی ہجڑ نے فتح الباری میں نقل فرماسے ہیں ۔ (تح الباری میں ۲۵۸ ج۲)

ا مامیم بیتی گتاب المحاسب والمسا وی برنقل فرباتے بین که طلیحہ نامی ایک شخص مرد تی گرام کے عہد خلافت میں نیوت کا دعویٰ کیا ، حضرت صدیق شنے خالد بن ولید کواس کے تس کیلئے مبیجا ، مگرده شام کی طرف مباگ گیا ، ام تو ندّا سکا ، ا درصدیق اکرشکی د فات کے بعد مجرخود بخودمسلمان موگیا ۔ دکتاب المحاسن والمسا دی ، ص ۱۳۹۳)

خلیفرعبدالملک بن مروان کے عہد خلاف نیس حادث نامی ایک شخص نے بوت کا دعی کی الوظی میں موان کے دجو صحابہ و تابعین تھے ، متنقر فتوی سے اس کوتسل کیا ۱۰ در شولی پر چرسایا ۔ قاضی عیاض شفار میں اس واقعہ کونقل کر کے سکھتے ہیں ، ۔

"ا دربہت سے خلفار وسلاطین نے ان جیسے مدھیات نبوّت کے ساتھ ہی مدحا لمہ کیا ہے اودا س فائد کے علار نے اُن کے اس فعل کے درجست ہمینے پراجاع کیا ہے اور پوشخص الیے مرعیانی نبوت کی تغیر میں خلاف کرے وہ ٹودکا نسٹ مدہب : وَنَعَلَ ذَلِكَ غَنُرُوَا حِرْمَزَلُ كُلْفَاءُ وَالْمُكُوكِ مِا شُبَاهِ هِمْ وَاجْمَعَ عُلَمَاءُ وَمُوْسِمُ عَلَى مَوَا سِفِيلِهِ مُ وَاجْمَعَ عُلَمَاءُ وَمُوسِمُ عَلَى مَوَاسِفِيلِهِ مُؤلِومُ وَالْمُخَالِمِثُ فِي ذَالِكَ مِنْ كُفَرِهِمْ كَاخِرٌ .

(شفاء، قاضی عیاض)

خلیم ہارون الرسید کے مہر خلافت میں بھی ایک شخص نے بوت کا وعویٰ کیا اورکہا کہ میں نوح علیہ اسلام ہوں ، کیونکہ عمر فوح کے ایک ہرار پورے ہونے میں بچاس سال ککی کا قدیم جس کے پولکر نے کے لئے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیجا ہے ، او د کہا کہ مسرآن ہونے دہ میں اس کی تصدیق موجود ہے آ گفت سکتہ اللہ خشیدی عامل کے فتویٰ سے مجم التواواس کی میں بچاس کم ایک ہزادسال زنووہ ہے ۔ الدن الرشید نے علماء کے فتویٰ سے مجم التواواس کی مورن ما دری ، اور مجر عرب کے لئے شولی پراتھا ویا ۔ دکتا بالماس فالسا دی للیہ بی میں ہوئے اور ترکی کے دیوے تواس سے کہیں بڑھ کریں ، دہ اور میں ہیں ، اور شیت ہیں ، ورزاجی کے دیوے تواس سے کہیں بڑھ کریں ، دہ اور میں ہیں ، اور شیت ہیں ، میں آدم ہوں ، میں شیت فوق ہوں ، میں آدم ہوں ، میں اسلی ہوں ، میں اور میں ہوں ، میں اسلی ہوں ، میں اور میں ہوں ، میں ہوں ، میں ہوں ، میں میں ہوں ، میں ہوں ، میں اور میں ہوں ، میں ہوں ہوں ہوں ہوں ، میں ہوں ، میں ہوں ، میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہ

سلطنت کے سایہ میں فہور بذیریہوا ، اور بھرا ن کے قدم کی برکت سے دہی ہی اسلامی اعلنیں می مسٹ گئیں ، اوراب سیدان صاف ہوگیا، کوئی ہوجھے والا ندر ہا۔

النوض سیلم کذاب اوراک کے امثال کے یہ واقعات اور صحائی کرام کا دیوائے ہوت معلوم کرے بغیر مطالبہ معجزات کے ان کوکڈاب و دجال اور مرتد قراد دینا اور قتل کرنا اور کہا کی معلوم کرے بغیر مطالبہ معجزات کے ان کوکڈاب و دجال اور برحری اجاع ہے کہ آنح فرت صحابی یا تابعی سے اس کے خلاف آ وار ببند نہونا اس برحسکتا ، اور جوالیسا دعویٰ کرے دہ الح مسل اللہ علیہ دسل کے بعد کوئی کرے دہ الح اس کے تم کا تی برد نبوذ بالٹرمنر)

قَاضِي عَياَضِ ابْنِي كَتَاب شَعَارَ بْنِ اسى اجاع كى تعريح ان الغاظ مِن ذاتي ، ـ

 لِاَنَّهُ آخُبِرَانَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ دَ سَلَمَ خَاتِمُ التَّبِيِّيْنَ وَلَائِيَّ بَعُلَهُ ذَ آخُبَرَعْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ آنَّهُ خَاتِمُ لَلْمَالِكُمْ وَاجْسَعَتِ الْاُسَّةُ كَلْحَلْ الْهُ كَالْمَالُولُ عَلْ ظَاحِمِ هِ أَنَّهُ سَعُهُومُهُ الْمُؤَلِّ مِلْاَلْكُلْمِ عُلْ ظَاحِمِ هِ أَنَّهُ سَعُهُومُهُ الْمُؤَلِّ مِلْاَلْكُلْمِ عُلْ ظَاحِمِ هِ أَنَّهُ سَعُهُومُهُ الْمُؤلِّدُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِّدُ مِلْهُ عُلْ طَاحِي لَا تَخْصِيْعِي فَلَاشَكَ مُونَ تَأْدِيُلِ وَلَا تَخْصِيْعِي فَلَاشَكَ الْجُمَاعًا وَسَعُوا (شَفاء قامَى عَاضَ معلى عامِي وهند )

ا درعلامرسیرمحمود آگوشی مغتی بندادانی تنسیرُده المعانی میں اسی اجاع کوالغاظ ذیل میں نعل فرماتے میں :ر

م اوراً مخفرت ملی النه علیه و کم کا حاتم النیین بوناان مسائل میں سے ہے جس بر تام اسانی کتابی ناطق بی، او دامادیث نبوی اس کو د ضاحت بیان کرتی می اور تام است اس پل بماس بو بیران کے خلاف کا مری کا فری اگر قوبرز کرے قوقس کر دیا جا ہے ؟ ُ وَكُونُهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ خَاشَمَ النَّبِيِّنَ مِسَّالَعَلَقَتْ بِهِ النُّنَّةُ الْكُنُّبُ وَمَسَلَّ عَثْ بِهِ النُّنَّةُ فَيَكُعْنُ وَاَجْمَعَتُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَيَكُعْنُ مُدَّعِیُ خِلَانِهِ وَیُقِیَّلُ اِنْ اَصَیّ. دردج المعانی میصیی،

خترنبوت

ادراس منمون کو علامہ ابن حجر مکی ؓ نے اپنے نتاوی میں اس طرح بیان فرما یاہے،۔ وَمَنِ اعْتَقَلَ دَحْيًا بَعِلْ مُحَدِّي صَلَّى اللهُ | " اورجِ مَن انفرت لى المريد لم عبركى عليهِ ذَسَلَنَ كُنَرَ بِإِجْسَاعِ الْمُسُرِّئِينَ . ﴿ وَكَامِعْقَدْمِوهِ بِاجَاعَ مُسلِينَ كَا زُبِ \*

ا در ملاعلی قاری شرح نقراکبری فرماتے ہیں ہ

وَدَعُوكِ إِلنَّهُ وَقَ بَعُنَ مَدِينِيًّا مَلَ اللهُ ﴿ \* ادرِ السني مَل الله ملي وَلم ك بعد نبوّت عَلَيْكِ وَسَلَّمْ كُفُنْ بِالْإِجْمَاعِ رَشْهَ فَعَلَكِمِنْ اللَّهِ الْعَلَى الْحِساع كرب "

صرات محابرتا بعين كيشهادتين ختم نبوت بير

اگرچہ اجاع صحارکی خرکورہ بالانقل کے بعدضرودرت نہیں کرصحابرا ودائم سلعن سے فرادئ فرادئ ثنفيى ا قال نقل كيم جائيس دىين تائىيد كے طود پرچندا ثارم حابر د تا بعسين الكركاك حفرات محابرك اسادگرامی بش كئ جاتے بى ،جن سے ختم بوت كى تعريات حمی مدیث میں منقول ہیں ہہ

حضرت صديق اكبرنے ايك طويل كلام كے ذيل مي وا تعدرةت كے وقست ادمشاد فرمایا ہے ہ

" اب دی تقطع بومی اور دین الہی تمام ہوجکا، کیام*سیری زندگی می اس کافق*مان *شنیخ* پوجائےگا ۽ ي

تَدِانْتَطْعُ الْوَحْى وَتَمَّ الذِّينَ الْمَنْعُمُ دَا نَاحَى \* . روا ٤ النسانى بعن اللنظ معناً نى الصحيحين دالرافيللفرة بعدد، وتاريخ الخلفاء لليوطى مسمه

نیرصفرت مدنی شخه آنحفرت مل النه طلیه که کم کی وفات کے وقت فرما یا ہ م آج م وحى كواور فراكى مانب كلام كو م کرچے ہیں ہ

ٱلْيُومَ فَقَلُ فَاالْوَى وَمِنْ مِنْ كَاللَّهِ عَزَّدَ حَبِّلُ الكلامُ . رداه ابواستعيل الهيمى ف دلائل التوحيل وكنز العمال من ١٣٠٥)

مصرت فاروق عظره مع بخاري من ٣٦٠ ١٦ من المعمون كالالم حضرت صديق أكبر اورفاروق علام دونول حضرات سيمنقول ہے۔

ا در حضرت السن فرمات ہیں کہ حبب استخفرت صلی النہ علیہ دسلم کی دفات ہوئی تو

ا یک دو زحفرت صدایی اکر شف حضرت عرض سے فرایا کہ جلو اُتم ہمین کی زیا درت کرائیں مکو بھے آ مخفرت صلی الشرعلیدوسلم مبی اکن کی زیارت کے لئے تشریعیٰ لیجا یاکرتے تھے .حفرت انگر کا بیان ہے کہم تیزوں وہاں گئے ، اُتم این ہیں دیچہ کر دونے لگیں ، ان وونوں حفرات نے فرایا ، دیمیواُمِ این مرول انٹرملی انٹرعلیہ کے کے لئے دی میترہے جوالٹر کے نزدیک آپ کے واسطے مقدیسے ، انعوں نے کہاکہ :ر

تَكُفُكُتُ إِنَّمَاعِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّي مُولَلِ للهِ | " يرتوين جى جائى بول كرآتٍ كے لئے وہم بہر صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَكِنُ أَبَكِي عَلْ خَبْرِ الْبِي الرِّيز ريك بي ميس من الروق الم السَّمَاءِ قَلِ الْقَطَمَ عَنَّا وَ مَن م ع الدعوان المراسان خربيم سفقل محكير وكذا في المزميم

وونوں مفرات بمی میک نکراکن کے ساتھ رونے لگے ۔

ا درموا مبب لدنميري ب كرحفرت دسول مقبول صلى الشرعليروسلم كى وفات ك وقت فرط عم سے ا ول توحفرت عمرہ آپ کی وفات ہی انکار کرتے ہے ، میرحب حضرت مدق صنحایا توقلق واضطراب میں ایک طویل کلام کے ذیل میں فرمایا ،۔

بِأَ إِنْ أَنْتَ وَأَمِّى ْ يَادَسُوُلُ اللهِ تَلْ كَلُخَ مِنْ نَفِيْ لَمَتِكَ عِنْلَ \* أَنْ بَعَثَكَ أَخِرَ الْاَنْبِيَاءِ وَذَكَرَكِ فِي أَوْلِهِمْ فَتَالَ تَعَالَى إِذُ ٱخَنَانُنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِينَنَا مَّعُمُ وَمِينُكَ دَينْ نُوْج ر مواهب ص٢٩٦جه)

« يادسول الترميرے مال باب آپ پرقربال ہو آم کی نفیلت الشرکے نزدیک اس درج کوبیوتی مول ہے کہ آپ کوسب انبیار کے بعد ہی اورآپ كاذكرست ببيازوايا بكيونكرالثرتعالى فيفرايب كرجب بم نے انبيادے عہدليا اوداک ہے ادرنوح (علیالتسلام) سے یہ

حضرست على كرم النه دجههٔ وسول النه صلى الشه عليكم كيشاكل ببيان كرية ويحرز فراتيمي ہے اوراک انبیار کے فتم کرنے والے میں ؟

مَیْن کَتِفِینُهِ خَاتَمُ السُّنُزَّةِ وَهُوَ خَاتِمُ | ° آپؓ کے دونوں ٹنانوں کے درمیان مِرْمِ التَّبِيِّيْنُ درداء الترمذي في الشَّمَّلُ مِين

حفرت ال المرام على المرام على المرام المرام

مبادک پرمم بنوت ہونا یہ آئپ کے آخرالا نبیار ہونے کی علامت ہے ۔ صاحب مجع البحادا درشمائل ترمزی کے شادحین گاعلی قارئ ا درشیخ عبدالرؤن منادئ دغیرہ علمار نے مبی اس کی تصریح فرمان ہے۔

حضرت على كرم الله وجهه كے شاگر و حضرت سلام كمندي تابعى ميان كرتے م كم حضرت على بى كريم ملى الشرعلير ولم يردرودك لئ الفاظ ديل بيس سكملا ياكرتے تھے ،-" لے الٹرزمیوں کے مجیانے والے وداسال کے پیداکرنے دالے اپی یاک دعتیں اور شیخ وال ركتيس ا درم ربانى وشفقت مارساكاقا مخدر فرما جوترے بندے اور دسول می منتشر در دارد ل کے کمولنے والے اور مرقسم کی نبوت دمالت کوخم کرنے والے ہے

اَلْلُهُمُّ وَاحِيُّ الْمُنْ حَوَاتِ وَبَادِيُّ الْمُنْكِوَّ اجْعَلْ شَرّ ايْفَ صَلَوْتِكَ دَنَوَا فِي بَكَايِكَ دَلافَةَ رَجْمَتِكَ عَلى مُحَمَّدِ عَبْلِك دَرُسُوٰلِكَ الْغَاتِيحِ لِمَا ٱغُلِنَّ دَالْحَاتِمُ لتكاسَّيْقُ اح

(شفار قاضىعياض)

يطويل عبادرت ودوحضرت على كرم الشروجبذس عام كتنب وظالف وتزب لاعظم دغيره ين سي منقول ہے۔

نیزقاصی عیامن کے شفار میں حضرت علیؓ سے نقل کیاہے کہ ایک مرتبہ آہیت كرميه لِآتُ اللَّهُ وَسَلَا يُمِكَّتَهُ مُعَلِّونَ عَلَى النِّيقِ الادت فرمانى ، اورمهرالغاظذيل میں درودیڑھا بر

الترتعالى ويم كرحتيس اورمقرب فرشتون كى اورصديقين ومشهودار دمالين كىجب تک کرلے دب العالمین تریے لئے کوئی شے تسبيح كرتى يسي حفرت محدبن عبدالشريرناذل موں ، جو كر حذاتم النبيين ميں ي

صَلَوَاتُ اللهِ الْبَزِلِرَّحِيْمُ دَالْسَلَا تُبَكِّهِ المُقَرَّبِينِيَ وَالنَّبِينِينَ وَالعَيْرِيْنَ وَالعَيْرِيْقِينَ ۖ الشَّهُ كَلَ اءِ وَالصَّالِحِيْنُ مَاسَبَّحُ لَكَ مِنْ شَيْءٌ يَارَبُ الْعَالِمُيْنَ عَلَى مُحَسِّدٍ بْنِ عَبُلِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَنَ اهِ رشرج شفاء، قاصى عياض، ص٢٠٥ج٣)

ا ود محفرت عبدالنُّدبن سعورٌ سے ابن ماجرا ددہیقی نے الفاظ ذیل دواست

ے ابن حبان نے سلام کمندی گوٹھات تالبین میں شاد کرتے ہوسے فرایا ہے کہ وہ حضرت الی شیاحات ا ردایت کمتیمی، اورودنتورمی محماب که اس سندس توروایت ضعیف ب دیکن به دوسسری کمی مسندوں سے مروی ہے جن کے رجال میچ بخادی کے رجال ہیں ، مگر وہ مرسل بیں ، اسٹ رج شغار عياض للخاجيء ص٥٢٨ ج٣).

م اے الله ای دودا وربرکتی اور جمت دمولول کے مردار الدمتقیول کے امام اور انسبیاہ کے خم كرنے والے ير نازل مسترما "

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ صَلَوْتِكِ وَمُرَكُامِنِكَ وَرُحْتَكَ عَلَىٰ سُيِّدِهِ الْمُثْرُسَكِيْنَ وَامِدَامِ الْمُتَّقِيثُنَ وَ خَاتِيمَ النَّيتِينَ او رشرح شفار مسَّاحِ ٣٠)

اورمحرَث دبلیؒ نے اس کومرنوعامبی روایت کیا ہے ،لیکن حافظ ابن حب کیتے ہی

417

كمصحيى ہے كموقون ہے۔

حضرت ابن ابی ا و فی اس کے دریا فت کیا کہ آپ نے آنحفرت ملی الشعلیہ م اگريمقددېوتاكدا نخفرت ملى الترطير وسلم کے بعد کوئی بی موگا توامراہیم زندہ رہتے یہ

كسلم كے ماحبرادہ ابراسيم كود كھاہے ؟ انبول فيواب دياكہ إلى اور كيوفرايا ،-ڵۯؙؿؙڵۣۯٳؘڬؾۜڰۯؽڹۼؽ؞<sup>ڹ</sup>ؽڰ۠ڶڡۜٵۺ إِبْرَاهِيمُ (محيح بخارى)

حضرت انس سے سدی تے دریا نت کیاکہ حضرت ابراہیم کی عمر بوقت وفات كياتمي ؟ آب فراياكه بد

حَامَلاُ مَعْلَىٰ وَلَوْبَقِى لَكَانَ نَبِيتًا كَلِنْ لَمُ يَنِقَ لِاَتَّ مَنِي يَكُفُوا خِرُ الْاَنْبِيهِ وتلخص التاديخ الكبيرلابن عساكره ميهوم

" وہ آد کہوارہ رجونے ) کومبی بورانہیں بمرسے يعنى بجين بي من انتقال موكياء ا وداكروه باتى مہتے تونی ہوتے نسکن اس لئے باتی ذہبے کھمار نی آخری نبی میں ہے

حضرت كعب احبارً فراتے بن كرسول الشمىل الله عليه وسلم كانام المرجنت کے نزد کیے عبدالکریم ہے ، ا دراہل دوزخ کے نزد کیے عبدالجبار ،ا ورکمعت اسمانی میں عاقبً اورزتور مي فارق ، كذا في شريح الشماكل الميناوى ـ

ا درحقرد دم کی اما دمیث می گذرجها ب کرما تنب مے معنی خودرمول الشرصلی الشرعلير وسلم نے یہ بیان فرماسے ہیں کہ اس سے بعد کوئی اور نی ہیدا نہو۔

حضرت وتبب بن منبة جوكتب سالقه تح مشبور عالم مي فراتي مي كرخدا درعاكم نے امّىتِ محرميّعلى ماجبهاالقلوة والسّلام كى نسبت ايك طويل كلام مِن اوشاد فرايا ہے ، ر

لے مبیاکراس رسالہ کے مقردوم میں گذر دیکاہے ۔

می نقل کیاہے در

الشرتعالى نے حب دعالم امثال ميں بنگام کی اشتوں سے ان کی اولا وکو کالا اوران کو اس بات برگواہ بنایا کہ م اکسٹ برتیم میسی کی میں کی تعمیم اور بندی کے میں کی تمہدا ارب نہیں بول ، توجس نے سب بہا ہ ، کہا وہ محرصی انشرعیہ کی میں کے اور بشت میں صب سے اور بشت میں صب سے اور بشت میں صب سے کے کہ کے کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے ک

اِثَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَسَّا اَخَلَىٰ مِنْ بَيْ اَدَمُ مِنْ ظُهُوُرِحِمُ ذُرِّيَّا تِعِمُ وَاَشُهُ كَ مُمْ عَلْ اَلْشُومُ اكشتُ بِرَ بَيْكُمُ كَانَ مُحَّلً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلَ مَنْ مَالَ بَلَى وَلِينَ الِكِ صَارَيَتَ عَرَّلَ مَنْ الْاَنْدِياءَ وَحُوْا خِوْمَنْ بَيْتِ . الْعَانِسُ مِن مِن مِن مِن ا

حضرات معابه وتابعین کے آثار دا توال کواگر مع عبادات جمع کیا جائے تونتیپ ڈا رساله ایک دفتر بن جائے گا ، اور مجربی استیعاب متعذریب ، اس سے بغرض اختصار ان معا بُركرام كے اسارگرامی نقل كرديئے براكتفاركيا جا تلے جسے تعمق متم بوت تعلق بوت پر تمريري منقول بيس يا انمول في خم نوت كي احاديث مرفوع روايت كي بي جويع ولا كتب مريث اورتمرك اسادمها براسى رساله كي حصردوم مين كذري بي كيونكومهال مسى سنله كم متعلق أنخفرت ملى الشعليرة لم سكونى مديث دوايت كرتاب ظاهريي بے کہ اس سکلی اس کا دی اعقادد فرمب بوگا جواس مدیث بی فرکورہے۔ ان مما بُرُام کے اسا دگرای |حفرت صدیق اکٹر، حضرت ناردق عظم، حضرت علی ،حضرت و منتم بوت كرف من المبدِّ الله ب عرف مصرف ما كنه . صرفت أنَّ بن كتب حفرتُ انسٌ ، حضرت حن ، حضرت عباسٌ ،حضرت ذبرٌ ،حضرت سلمانٌ ،حضرت مفسرةٌ ، حضرتت سعد بن ابي مقامنٌ ، حضرتُتُ الوزلاُ ، حضرتَظ ابوسعيدخدريُ ، حضرتَ الدِسريُّ ، حفَرَّت مِا بربن عبدالنَّهُ ، حفرَتْ مِا بربن مرَّةُ ، حفرتْت معاذبن جبلٌ ، حفرَتَت ابوالدروارُّ حَظِّرتُ حَدْلِيرٌ ۚ ، حَضَرَتُ الِنَهُ عِبَاسٌ ، حَضَرَتُ خالد بن دليرٌ ، حضرتُ عبدالله بن زمسيهُ إ خَفْرت عقيلُ بن ابي طَاللتُ ، حَفرمتُ معاديه بن جندةٌ ، حَفرتُ ببزر بِحَمْ ،حفرتُ جبري عَمْ

حفرت بريَّة ،حفرتُ زيربن الي أوفي ،حفرتٌ عوف بن مالكُ ،حفرتُ نافعُ ،حفرتُ نافعُ ،حفرتُ مالك بن حويريث ، حفريَّت سغيبة مول حضرت ام سالمه ,حفريَّت الوالطفيل مُ مصرِّت أعسيم ابن مسعودٌ ، حفرتَ عبداللهُ بن عروٌ ، حفرتَ الوحادِ هُمْ ،حفرتَ الومالك الشعريُّ ،حفرتُ أَمُ كُرِيٌّ ، حفرتُ زَيدِن حاريْدُ ، حفَرَتْ عبدالنُّد بن ثابتُ ، حفرتُ ابوقالهُ ، حفرتَ نعمان بن بنتريم، حفرتت ابن عنم "، حضرت يونس بن ميشو ، حضرت الديرة"، حضرت سعيد بهايم حفرتُتَ سعيٌّدٌ ، حفرتَّت زيربن ثابيَّت ، حفرتَّت ع باض ابن ساديَّر ، حفيرَتُّ زيدبن ادْمُ أ حفرت مسود بن مخريرٌ ، تحفرت بود بن دويمٌ ، حفرتُ الوامام با بلَّي ، حفرت ميم دادي ، خَفْرَت محد بن حزم ، حفرت سبل بن سعدالت مدى ، حضرت الوزمل جبني محضرت خالد بن معدان ، حضرت عرو بن شعيت ، حضرت مسلم بن فيل ، مَصرت قرة بن اياسن ، حفر التي عران بن صين ، حفر التي عقبر بن عامر " محفرات تومان محفرت ضحاك بن نوفل ، حفراً معالِدٌ ، معفراتُ مالك مُ محفرتُ اسار بنت عمينٌ ، مغرتُ مبنَى بن جنالُهُ ، حفرتُ مبنَى بن جنالُهُ ، حفرتُ عبدالله بن مارث ، حفرت سلرب الأنع ،حفرت عكرمه بن الوَع ، حفرت عمر ويَّ بيُّ، حضرت عبدالرحمن بن سنمره ، حضرت عصمتهن مالك ، حضرت الوقسسيلة ، حضرت الولاى اشعری ، حضرت عبدالشرب شحد .

دے دارم جوا ہر خائر عشق است تح میشس کرداروزیر گردول سیسرسالمنے کرکن دارم

یہ صحابری جامعت ہے ۔ ہم تومجہ دوالٹر تعالی اُن کے اقتداد کو ذریئر نجات اور سندمانِ نبوی مَا اَ نَا عَلَیْہُ وَ اَصْحَابِیْ کی تعمیل سیجتے ہیں ، اگریری پرایی توہم ہی اس متبع ہیں ، اوراگریت رسولِ کریم صلی الٹہ علیہ وسلم اورصحابین کے اُسوہُ حسنہ کے سواکسی اور چڑکا نام ہے توہم شرح صدر سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے مرزائی حق کی ضرور ست ہمیں سہ وَرُشَادِی اِنْ سَکُنُ فِیْ سَلُویَیْ شَکُونِیْ کَسُسُ اُدُفِی بِالْوَشَادِ مراوراگرمیری ہواہیت اسی میں محصر سمی جاسے کہ میں آپ کی مجسسے علیموں ہوجا ول تو مجھ ا ہے مال پرھپوڑو میں ایسی ہواہت نہیں جا ہتا ہ

اس کے بعدم انے دعوے کی شہادت میں اساطین است ، ائمراسلام اورعلم رسلف کوپیش کرتے ہیں ہسیکن یہ ایک ایسا دریاے ناپیداکنا دے کداُن کی مشہادٌ ہم مشنانے اود شننے کے لئے عرِنوں (علام الم) جاہئے، اس لئے نہایت اختصاد کے ساتھ فیکر تحقیق وَلَفَتَيْسُ اوريَّاقِرَاراً وَرَتَتِيْ كَحِن الْمَابِرَعْلمار كے اقوال اس باب میں ساھنے آگئے ہیں ان کو ہدیے :افارین کیا جا تاہے اسکن یہ بات اس تدردسیع ہے کرمیر بھی تطویل کا اندایشہے، اس ليے بغرض اختصار چند حضرات علما دا ودان کی تصانیف کی عبادتیں نقل کم نیے بجائے مرف اُن کے اسا رُکوا ی کی تعری اور والزکتاب براکتفارکیا جا تاہے ، البتر کسی کوئ خاص عبادت سمى ككمدوى كمئى ہے ، اوداس بيان كونغرض سپولت المبقات المنظم رتعسيم كياما تاہے ، مثلاً طبقات المحدثين ،طبقات المغسرين ،طبقات الفقهاد وغيرو . ضروری اطلاع اکرملارسلفن باید کے محدث بن میں رہے۔ اکٹرملارسلفن باید کے محدث بن میں رتبہ کے مختراد نقیہ بمی ہیں اب اُن کے اسمائے گرا می کوکس طبقہ میں لیا جائے ، نیزیہ کہ تقدیم دیّا خیرمیں اُن کے مراتب و درجات کا کا ظامبی وشوارہے ۔ سکن چونٹراصل مقعدسے امل بات کاکواُٹھلی نہیں ، اس سے اس بات میں ہم نے تحقیق تیمین کوچھوڈ کر ذیادہ توسیع سے کام لیاہے ، اددسرمری طود پر لینے نزد مکے جس طبقہ میں جس مالم کی شہرت معلوم ہو اُن اسی طبقہ میں اُن کا نام درج کردیا ، اوراس میں کوئی مضاکع نہیں ہے۔ وَمَا تَوْنِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمُ

## طبقات المحذثين

یہ ان محدِّنمِن کے اسمائے گرامی میں جنعوں نے ختم نبوت کی احادیثِ مرفوعہ آمخفرت مسلی النّہ علیہ دسلم سے روا بہت فرمائیں ، اور بغیرکسی تا ویل وتخصیص کے قبول کی ہیں ہی کے بعداس مقدرسس جاعت کے چندخصوصی کلما سے بعی بطورنمونہ بیش کئے جاتے ہیں ،جن میں ان حفرات نے مستماخِتم نبوّت پرروشنی ڈالیہے۔

ا مام الحديث قاضى عياض كم مفسل عبادت م البي ن ملاحظ فرال بيجين

میں انعوں نے بی کریم سی الشعلیہ دسلم پر برقسم کی بخت کا اختستام قرآن وصوریت ٹابت

کرنے کے بعدیہ دعویٰ کیا ہے کہ امست کا اجماع ہے کہ یہ کیات وا حادیث بائکل

النے حقیقی اور ظاہری عنی بمجمول ہیں ، ان ہم کسی تعملی ٹا ویل وتضیعی ہیں جاستی ۔

مین الاسٹ الم الجور درجہ عواقی خاتم میں موت کے باہے میں ادشاد فرماتے ہیں :۔

وَالْاِ شَارَةُ بِهِ الْحَالَةُ حَدَاتِ مُ اللّٰهِ مَا اللّٰ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ

سرت کردے ہوئے آئی رسالہ نے پہنے مصری سی جا ہی ہے ، بس یں اپ نہ معط سبد زیر بجٹ پرایک فیصلہ کن تقریر فرمان ہے ، بلکرسا تھ ہی بہی بتلایا ہے کہ آنحفرت لیا ہے علیہ دلم کے بعد ہرمزی نبوت کذاب و دخال ہے ، خواہ کتنے ہی خرق عادت اور کرامات

عجائبات دکھلائے ( تغییران کثیر ، ص ۸۹ ج ، طبع قدیم دہ بنوی ) علاقتر زرقا لی کی عبارت بھی پہلے حصری اسی جگہ گذر ی ہے ،جس میں ذایا ہے

کونکر مردوں کی جارت کی ہے سنہ یں، ی جبر سرر ہی ہے . . ی یں۔ کرنبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی خصو میات میں سے ہے کہ آپ آخری نبی ہیں ۔

عُلَّام وسطيح في فرايا ب،

لِاَنَّ بِبَوْتِ النِّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّاسِ اللهُ اللهُ عليه وَلَم كَاه وَاللهُ وَلَمَ اللهُ عليه وَلَم كَاه وَاللهُ وَسَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عليه وَلَم كَاه وَاللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

اور تبیری صدی کے محبترد امام طحقاً وی نے اپنے دسیالہ معقیدا طاویر سی

محسر *رو*سرا یاہے ہد وہ وہ مدرو

َ دَكُلُّ دَعُوَةً لَعُلَ \* مَلَيْدِالسَّلَامُ بَنِّیُ دَهَویٰ دَهُوَالْمُبَعُّوُث اِلْیَ الْجِنِّ دَ کَانَّةِ الْوُرِیٰ ( عقیدنا ص۱۱۰)

م ا ددم دیوی نبوت صود کی انٹریلیر کیم کے بعد بغا دست اور گراہی ہے ، اوراکپ ہی تمام مخلوق جن وائس کے لئے دمول ہیں ؟

حاً فظ أنبَ في من في رساله " الفرقان من اوليارالرحمن واوليا رالشيطان ميكي جگه دص ۲ و ۱۲۳ و ۵ وغیونی) اسی ضمیان کی تصریح فرمانی ہے جن میں سے ایک عبارتیہ بی ر "سب انبيارطيم السلام كي إس الشرتعالي كي طرف دى آنى ، بالخدوم بالدى كالله وأنى بوت مل كسى ورك مخاج نهين بن اور ای گئے آپ کی فریعت ذکسی بی سابق کی تماج اور نہ امر ا انے والے ک ابخلات آٹ کے علادہ دوسرے انبیاء کے استے کمسے علاسلا فانى شريعت كاكر حقري قواة كاوالديا، ا در فربعت تورات کی بھیل کہنے کے لئے فود حفر مسيح تشرلين المتصاولاس لئے نصاری اکس مرادیت کے محاج تھے ، بوحرث یخ سے بہلے ظرومي أحجى تعيس مثل تودات وزادواوداوي چوہیں بو توں کے ۔ اورم سے پہلی اُمثیں محدُّول كيمي مخارج تميس بخلاف امت محديثك صاحبها السلام كي كم فرد وكسى بى كى جيا در دكسي كا كى، بلكرالله تعالى نے آپ كے سے فضائل اور علوم اوراعمال داخلاق اس قدرجع كريية مين و تمام انبيا دسالبتين مِن مقت رق الوديوج وتھے ?

وَالْاَنِيْكِا وُكُلُّهُمْ يَا تِنْهِمُ الْوَحْىُ مِنَ اللَّهِ تَعَاّ لَاسِيُّمَامُ حَتَّلُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ كَفَيْكُ نِي بُهُوَ تِهِ مُحْتَاجًا إِلَىٰ عَيْرِةٍ مَسْلَمُونَ خَتُمُ شَيْ نَيْتُهُ لَا إِلَّ نَبِّي سَابِقَ دَلَّا إِلَّ لَاحِقٍ عِيلَاتِ غَيُرِهِ فَإِنَّ الْمَيْيِعُ آحَالُهُمْ فِي ٱكْثُرِالشِّرِيْعَةِ عَلَى التَّوْرُاةِ وَشَهُورُ التَّوْرُا جَاءَ الْمُدِينُحُ ثِكَيِّلُهَا وَلِمِنْ اكَانَ النَّمَانُ مُحْتَاجِينَ إِلَى السُّبُوَّةِ الْمُنْعَلَّ مَدةِ عَلَى المينيح كالتؤذاة والزبؤدية تستام ألازيع وَالْعِشْرِينَ نَهُوَّةً وَكَانَ الْأُمَمُ تَبْسُلَنَا مُحْتَاجِئِنَ إِلَى الْمُحَكِّ ثِيْنَ بِخِلَانِ ٱمَّةِ مُحَتَّدِهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ دَسَلَمَ فَإِنَّ الله تعالى أغناهم به فلكفريخ تا كخلا مَعَهُ لَا إِلَىٰ نَهِيِّ وَلَا إِلَىٰ مُحَدِّيثٍ بُلْحَبُمَ لَهُ مِنَ الْنَمَا ثِلِ وَالْمُعَارِثِ الْعُمَالِ المَّالِحَةِ مَا نَتُ تَهُ فِي عَيْرِهِ مِنَ ٱلْآئِيَاءِ (الغرقان، صهو)

يزعلام بومون بنے اپنى كتاب زا دالمعا دين بى اس مغمون يردونى والى ہے۔ ا *درمخد*ث قسطُّلُا فی شارح بخاری نے اپن کتاب *مواہب* لدنمیہی مسئلہ ختم نبوت كومتعد ومقامات ميس تفصيلا واجالا ذكرفرها ياب جس كيعض عبادات اس صاله کے صفراول میں آمیت خاتم النبیین کے مانحت گذریکی ہیں ، اس کتاب می تحریفراتے بي كرحب بنى كريم على الشرعلير بلم كروهن اقدس كى زيا رت كري تويد دعا، يرهنا جابية ، السَّلَامُ عَلَيْكَ مِاسَتِينِ الْمُؤْسَلِينَ \ "ك ومولون كمسردارا ورانسيا،

دُخَاتِمَ الْنِبِّينِ وَمِواہِبِ مِ ٢٣٥٠٩) ختم كرنے دائے آپ پرسَلام : نیزامام الحدثیث الونعیمے نے اپنی مسندمنی میں اور حافظ حدیث علام ابن تیمیر نے " جواب میچ کمن بدل دین اسے " میں اور حضرت شاہ وکی الشرنے اعتقاد آجی وفیریں اس ضمون كی آمریح منسرائی ہے ۔

علاَمْ خِفاجی شفار قاضی عیاض کی شرح میں فرماتے ہیں ،۔

ڬٳڹۧ؋ڵۜڹؘؠؘؙۜڎڵڒڗؖٷڶؠؙۯڛؙۘڹڡؙۘؽٵ

نزعلام موصوف شرح شفاء می تحرمر فرماتے ہیں بر

ا دراییے ہی ابن قاسم نے اس نی کے سعنی کہا ہے جددی کرتے ہی ابن قاسم نے اس نی کے بحد بردی اتی کو ادر یہ سعنی کہا ہے کہ بحد بردی اتی کو ادر یہ سعنی کی برت کے برا برب کہ بالے میں فراتے ہیں کہ دہ شن مرتب کے برا برب کہ میر یہ دعوی خفیہ ہو یا ملائے ، جیسے سیار کذاب احداث میں بی بوں اور مجد پردی آتی ہے وہ احتا کی سیار کرا ہے کہ میں بی بوں اور مجد پردی آتی ہے وہ احتا کی سیار کرا ہے کہ میں بی بوں اور مجد پردی آتی ہے وہ احتا کی سیار کے کہ میں بی بوں اور مجد پردی آتی ہے وہ احتا کی سیار کہا کہا کہ کرا ہے خمر رسمی الشر علیا ہو کم کو اس قول میں شالی الشر علیا ہو کہا کہا کہا کہا تھی کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھی جدکوئی بی کہا کہا کہا تھی جدکوئی بی

وَكَنْ الِكَ قَالَ ابن القاسم في من تَنَبَّأَ وَنَعُمَّ اَنَّهُ يُوْخِي النِهِ وَقَالَهُ مَحْنُونُ وَقَالَ ابْنُ الْعَاسِم فِيْمَنُ تَنَبَّأَ اَنَّهُ كَالُمُرْتِيَ سَوَاء كَانَ وَعَا ذٰلِكَ الْمُسَيِّلَةَ مُنْ تَعَمَّ اَذُهُ فَي الْمُعَمِّلُ اللَّهَ عَلَى الْمُسَيِّلَةَ مَنْ زَعَمَ اَذُهُ فَي الْمُعْ النِه مِكَالُمُرْتَةِ فِنَ اَحْكَامِه لِاقَّهُ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى فِي الْمُنَا عَلَيْهِ وَمَلَى الله الْمُنَا عَلَيْهِ وَمَلَى الله وَانَّهُ كَالِهُ الله عَلَيْهِ وَمَلَى فِي الْمُن تِهِ عَلَى الله الْمُن تِهِ عَلَى الله بَعْدَنَةُ مَعَ الْمُن تِهِ عَلَى اللهِ .

نہیں اوراس کے ساتھ الٹرتعالٰ پرانتراریمی باندھاکہ اسنے بھے بی بنایا ہے ہو

اس کے بعداس کے کفروار تواد کی دجر میان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہد

" اس نے کروہ بی کریم صلی اللہ علیہ وکم کی کلزیب کرنے والاہے اس قول میں محبس کو تقاسد نے نقل فرایا ہے ، کدا کے کے بعد کوئی بن ہمیں ہوگا میسی کے میرے بعد جریہ نبوت مزدی جا اے گی ا ٢ صحبور و عرد اردر و المنظمة المنظمة المنظمة و المنظمة

نهرقانی می ۸۸۱۹۲)

ادر شغارقاصى غَيَّاصَّى مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن الْمَالِي بَنِ سَرُوَاتَ الْمُعَارِثُ الْمُنَانِي بَنِ سَرُواتَ الْمُعَارِثُ الْمُنَانِيَّةُ وَصَلَبَهُ وَفَعَلَ ذَلِكَ عَيْرُوا حِن مِنْ الْمُغْلَنَاءِ وَالْمُلُولِي بَانُبَاهِمُ مَن الْمُغَارِبُ الْمُنَاءُ وَتُرْجِمُ عَلْ مَوَابٍ فِرْلِيمُ وَالْمُؤَابِ فِرْلِيمُ وَالْمُؤَابِ فِرْلِيمُ وَالْمُؤَابِ فِرْلِيمُ وَالْمُوابِ فِرْلِيمُ وَالْمُؤَابِ فِرْلِيمُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَلَيْمُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَلَالِكُ وَلَا لِلْمُؤَالِقِ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَلَا لِمُؤْلِقِ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَيْ مُؤَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلِيمُ وَالْمِنْ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلْكُولُولِكُ وَلَالِكُ وَلِيمُ وَالْمِنْ وَالْمُؤَالِقُ وَلِيمُ لَالُمُولُولُولُولُكُ وَلِيمُ وَلِي

داز اکفاروس ۲۳)

اورشرح شفارمی ہے ،۔

وكذا لِكَ دُكَفِّى مَنِ اذَ عَى نَبُوَّةً آحَدِهُمَ مَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اَئُ فَيُ نَعِيْهِ مَسِينًا مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اَئُ فَيُ نَعِيْهِ كَسُنَهُ اَللَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اَئُ فَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَسَيْ اَلِهِ وَالْعَسَيْ اللهُ عَلَيْهُ خَاتُمُ اللَّيْمِينُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسُلَلهِ وَمَسُلُولِهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِيْدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الل

كَالْعِيْسُوِيَّةِ مِن (شَرِح شَفَاء) كَالَمُهُ اور ضَى الاعشى صفره ٢٠ ج ١٣ بين ہے:-

وَمَاتَانِ الْسُشَلَتَانِ مِنْ جُسُلَةٍ مَالُقِطُ يه بِتَجُونِ إِلنَّبُوَّ وَبَعُدَ النَّيِّ فَلِللَّهُ مُسُيُهِ وَسَتَمَ الَّذِينُ اَخْبَرَ تَعَالَىٰ اَنَّهُ مُسُيْهِ وَسَتَمَ الَّذِينُ اَخْبَرَ تَعَالَىٰ اَنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّيْنُ .

"ادر بیخنی یا عقادر کے کرنبوت کسب کرکے مال کی جاستی ہے اور وہ تعلی نہیں ہوئی، یا بے عقیدہ رکھے کر دل بی سے افضل ہے تویش خص زنداتی ہے اس کا قتل کرنا واجب ہے ہے

سا درخیغرعبدالملکے بن مروان نے حادث مرکی نوت کوشل کیا اورشول پریڑھایا اورایسائی الم بہت خلفاء اور با وشاہوں نے اس جیسے موعان ہوت کے ساتھ کیلہے اوراس زمانہ کے طماء نے اس پر اتفاق کیلہے کران کا پنعل میخ ودرست تھا اورج ان کے کا فرکینے کا نخالف ہے وہ خود کا فرہے ہے

ما درا ہے ہی بم اس شخص کو بھی کا ذرکتے ہیں جہار نی ملی الشہ طیر وسلم کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ کرے بینی آپ کے زمائڈ مبادک ہیں دیوی کیسے جیسے سیلم اورامود منسی نے کیا ، یا آپ کے بعد کے ہو اس سے کہ آپ فاتم انسین ہیں ، تبھر بچ قرآن و مدیث . ہیں دعوئی نبوت الشہ اوراس کے دمول کی کمذیب ہے شل عیسا نکوں کے بی

۱۰ درید دونوں کے ہمی بخدان کے ہمی جن کی دیجہ ان کوکا فرکہاگیا ہے ہوجرجا کڑد کھنے نوت کے بعد ہمادے نبی مل انٹرملیہ ڈسلم کے جن کے متعلق تق تعالی نے خبوی ہے کہ آخری پنجر ہمیں ہو مخذین کی اس ظیم الشان جاعت ہے اقوال وتھر ہجات آپ نے ملاحظہ فروائیر کیاکسی ایک نے مبی ختم نبوّت میں برشاخ نکالی ہے کہ صرف تشریعی نبوّت کا اختسستام ہواہے ، غیر تشریعی یاظلی یا بروزی تیامت تک جا دی ہے گئ ؟

ا چیااگر مخذین سے بھی بے فروگزاشت ہوگئی تواگے آئے ، ہم ادباب تفسیر سے اس عقدہ کا حل طلب کریں جن کی تمامتر مساعی کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی مرادکوسہ ل اور صاف طراق سے امت کے سامنے بیش کر دیں۔

### طبقات للفترين

حنوات مفتریٰ کے اقوال سئلہ زیر بجٹ کے متعلق بیٹیراسی دسالہ کے پہلے صعری آیا ختم نبوت کے ماسحت گذری پھی ، ابدا اب ان کے اعادہ کی خرودت نہیں ، بلکہ صرصت ان صفرات کے اسمارگرامی شماد کردینا کافی معدلوم ہوتاہے ۔

استغسادکرتے ہیں ،کیونکہ برجاعت بال کی کھال کالینے ا وٹرسٹلہ کے ہرمیاد ا وربرقبیر وٹرط كوبوضاحت بيان كرينے مين شہودسے ۔

## حضرات فقهار

ماحبالاشباه ولنظائر كتاب السي*والرقة مي تقفة بي* اس

" ا درجب کوئی شخص یہ نرجانے کہ محاصلی التُرعليرولم تهام انبيادي سے آخری نی ہي تو ده سلمان ہيں اس لفكراكي آخرى نى مونا فروسيا دياي سيري

مِنَ الْفُرُ دُيِيَّاتِ - داشباه ١٣٩٧ ا درعلامه ابنتجيم مجوالائق شرح كمرّ الدقائق مِن تحرير فرات بي ال

· اُکرکون کارشک کے ساتھ بہے کواگر انبیار کا فوان می اور سے ہو الم توکا فروجا تاہے ۔اسی طرح اگر يركي كرمي الثركا والول مون

رَيْكُفُنُ بَتُوْلِهِ إِنْ كَانَ مَا قَالَ ٱلْاَنْدِيَاءُ حَقَّا أَوْمِ لُ قَا وَبِعَوْلِهِ \* أَنَا رَسُولُ اللَّهِ " بحروص ١٣٠(٥٦)

إِذْ لَمْ يَعِينَ ثُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عليه دُسِّكَ أَخِرُ الْاَنْسِيَاءِ نَكَيْسُ بُسِمِ إِلْسَّهُ

اور فتا وكي عالمكيري مديدة مين بي الم

إذَا لَـ مُلِعُهِ إِلرَّجُلُ آنَّ يُحَتَّدُهُ مَرَّكُ لُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخِرُ الانْسِيَاءِ فَلَيْسُ بِسُرْلِي دَكُوْتَالَ آنَا رُسُولُ اللهِ أَوْتَالَ بِالْفَارَيْهِ

مَنْ بِغِيرِم يُمِرِ نُدُدِهِ مَن بِينام مى رِم ،

وجب كوتى أدمى يرعنيده نرركم كرمحت لمالتهلي والم المخرى بي بي توده سلمان نهيس اوداگر كے كم یں دسول الشہوں یا فارسی میں کھے کہ میں بیقیر مول ا درمراد به بوکرمی مپینام بهنچا تا بول ترمی كافربوما تاب يو

علامه ابن حجر مي شافق اين تدوي مي تحريز مائة بي إ

وبو خف ميرسل الله عليه وسلم سے بعدكس وحى كا مَنِ اعْتَدَّلَ وَحُيًّا بَعْلَ مُسْحَمَّدٍ مِصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُفَرِ بِإِجْمَاحِ الْمُسْلِيْنَ .

اعتقادركم باحبساع مسلين كافريوكيا يه

اور مُملّا علی قاری شرح شائل می مهر بوت کے متعلق تحریر فرماتے ہی،۔

له صروديات دين وه احكام بي جن كا وجود خرمب اسلام مي درج توا تركوب بي يكا بو ، نواه يحكم فرا ج يا داجب مسنون بو يامباح ١٢

" مہزبوّت کی نسبت نبوت کی طرف ام سے ہے کہ اس کے ذرایہ سے کملّ نبوّت پرمہراگسٹ پی ہجیبال کراس کے بعدکوئی اس میں وافعل نربوکا ہ دَاضِانَتُهُ إِلَى النَّبُوَّةِ لِاَنَّهُ حُتِهَ بِهِ بَهْثُ النُّبُوَّةِ حَتَّ لَايَدُ خُلَ بَعُدَهُ اَحَدًّ -

يزعلام موصوف مترح فقراكر م ٢٠٢ مين فرماتے ہيں ، ۔

رَدَعُوَى النَّنُبُوَّةِ بَعُلَ نَسِيتِنَاصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُرُهُ بِالاجساع .

ا درنبوّت کا دیوی ہاسے نی سلی الشرطیر ولم کے بعد با حب سارے کفرے "

عجب کرمرزائی احت ملاعل قاری پرتهمت با ندستی ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ، بلکہ فرشری بوت کے قائل نہیں ، بلکہ فرشری بوت بعد فرمای کے قائل کہ میں ، بلکہ فرشری بوت کے معتبد کے معتبد کو کفر فراہے تشریعی ہو یا فیرتشریعی ۔

کس صفائی کے ساتھ اس مجے بیٹر معتبد نہا کے معتبد کو کفر فراہے تشریعی ہو یا فیرتشریعی ۔

مجائز ہو کے معتبد کے معتبد نہا کے معتبد کے مع

اورعسلامرسيرمحمورة مفتى بغداد كمفقل عبارت ببي كذري بعض محجند

جسلے میر ہیں ار

زُکُونُهُ مِسْلَ اللهُ مَلَيُهِ وَسَلَّى َ خَاشِهَ التَّبِيِّيُنَ مِثَا لَطَقَتْ بِدِالكُمُّبُ وَصَلَّ بِدِالشُّنَّةُ وَ اَجُمْعَتِْ عَلَيُهِ الْاُمَّةُ ثَيْكَفَّ مُلَّعِیُ خِلَانِهِ رِئُفِتُلُ اِنْ اَصَرَّ ۔ مُلَّعِیُ خِلَانِهِ رِئُفِتُلُ اِنْ اَصَرَّ ۔ دردح المعانی محدد ۲۱

\* ا در دسول الشرعلى الشرعليد وسلم كاآخرى في مهونا أن مسائل ميس ب جن پرتمام آسمان كتابي ناطق بي ا ورجن كوا حاديث نويٌ في نيرايت منا س بيان كرديا ب ا ودجن پرامت في اجائ كيام اس لئے اس مے خلاف كا حتى كافس مجا جائے گا ا و داگرا مراد كرے گا و قسل كر ديا جائے گا ؟

اورشیخ سلیمان کچری خرح منهاج می ایک نظم می تحریر فراتے ہیں ،۔
حَمُّمُ عَلَیٰ کُلِ ذِی النّکلیْتِ مَعُرِفَۃ کی الْانْتِیاءِ عَلَى النّفَیْلِ قَلْ عُلِیُوْا
"مرکلف سلمان پر وا مبہ کہ ان انبیار کم مجبیانے جن کے ابھائے گائی آل مَوْلِین شعبیل فرکوری "
فَیْ تَیلُف حُرِجَدَّتُنَا مِنْهُ مُ تُسَا فِیتِ ہُ ہِ مِن بَعْلِی عَشْمِ وَیْنِیْ سَبُعَدُّ وَمُسَمُّ اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا مُی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مَا مِی اللّٰ اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مُعَلِّی اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُن اللّٰ اللّٰ مِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا مِن مَا مُعْلَالًا اللّٰ مَا مُنْ مَا مُولِدُولُ اللّٰ مَا مُعْلَمُ مَا اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُن اللّٰ مَا مَا مُعْلَمُ مَا مُن اللّٰ مُن اللّٰ مَا مُن اللّٰ مَا مُن اللّٰ مَا مُن اللّٰ مَا مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مَا مُن اللّٰ مَا مُن اللّٰ مَا مُن اللّٰ مُن اللّٰ

ا در فصول عمادی مرکلات کفرشار کرتے ہوئے تصابے ،۔

ذِكَنَ الْوُتَ لَ اَنَادَسُولُ اللهِ اَوْقَالَ بِالفَارَسِيَةِ مِن سِغَامِرِم بِرِيدِ بِهِ بِينَ مِن مِن الفَارَسِيَةِ مِن سِغَامِرِم بِرِيدِ بِهِ بِينَ مِن مَن اللَّهُ مَن اَلْهُ الْمُعَ حَزَةً المُن عَكُمُ الطَّالِبُ وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِن الطَّالِبِ وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِن الطَّالِبِ الْمُتَأْخِرُونَ مِن الطَّالِبِ الْمُتَاجِدُ وَالْمُتَأْخِرُونَ مِن الطَّالِبِ المُتَاجِدُ وَالْمِتَاحَةُ لَا يَكُفُنُ الطَّالِبِ تَعْمَعُونَ وَالْمِتَاحَةُ لَا يَكُفُنُ .

(نصول، ١٣٠٠)

اود خلاصترا لفتا وى من امام عبدالرشد بخارى فرمات بي سه وَلَواذَ عَى رَجُلُ السُّبُوّةَ وَطَلَبَ رَجُلُ السُّبُوّةَ وَطَلَبَ رَجُلُ السَّبُوّةَ وَطَلَبَ رَجُلُ السَّبُوّةَ وَطَلَبَ مِنْ اللَّهُ مُنَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ م

ادرا ہے ہی اگر کے کرمی انٹرکا دمول ہوں یا فادک زبان میں کے من میغا ممرم ا درمراد یہ ہوکھیں ہیغا ا ہے جا تا ہوں تو کا فرہوجا سے گا ، ادرجب اس فے یہ بات کمی ادرکسی خفس نے اس سے محسب و طلب کیا تو بعض کے نزدیک یہ طالب معجزہ میں کا فرہوجا سے گا ، لیکن مت اُ ترین نے فوایا ہے کہ اگرطا لب معجزہ کی نیت طلب معجزہ سے مض اس کی دموائی ا دوا فہا دعج ہوتو کا صنہ رزموکا یہ

" ادراً گرکی شخص نے نبوّت کا دعویٰ کیاا الددرستر نے اس سے جوہ طلب کیا توبعض نقب ادکا کے نزدیک یہ طالعاً کا فرہوجا ہے گااڈیش نے تینعیل فرمائی کو گراس نے اظہاد جو و دروائی کے لئے سخوہ طلب کیا تھا تو یہ کا مسترز ہوگا "

ادر تحفر تشرح منهاج مي كلمات كغرشاد كرت بوع الكماب بد

" یاکی دمول یا بی کی تکذیب کرے یاکستیم کی تعقیم کی تعقیم کرے جیے اس کے نام کو تعقیم کے بہت تحقیم کی بہت تحقیم کے دیدجائز دیکھی، اود تفتیت علیا لسلام آپ بہلے بی ہوچکے میں اس کے اگر اس کے نزدل سے اعزام نہیں ہوچکے میں اس کے اگر اس کے نزدل سے اعزام نہیں ہوسکتا ہو

آذگذَّ بَرَسُوُلُآا دُنَبِيًّا ٱدُنَقَعَهُ إِيَّ مُنْعَمِى كَانُصَغَّى إِسْبِهِ مُرِيْدٌا تَّقَفِيُكُ آذجَوَّزُنُبُوَّ اَحَدٍ بَعْنَى دُجُوْدِنَبِيتنا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِّى دَعْيُسلى عَلَيْدالشَّلَامُ مُبَى تَبُلُ نَلَا يَبِرِهُ .

داز اکتارس۲۲)

گذرشتہ عبادات نصول عمادی اورخلاصۃ الفتا دی جو فقر کی تنق علیاو درستندکتا بی بی اک میں جس طرح یہ شلا یا گیا ہے کہ اسمح ضرمت ملی الشرعلیہ وسلم کے بعد میروری بنوت کا فروم تداور داجب القسّل ہے ، اسی طرح یہ می بیان کر دیا گیا ہے کہ جوشحف اس کے بچے کومحمل العسق مجرکم اس سے مغزہ طلب کرے دہ بھی کا فرہے جس کا صاف مطلب پرہے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ دلم کے بعد کسی قیم کی نبوت کا احتمال باتی نہیں ، بلک جس وقت دیوائے نبوت کالفظ کسی کی زبان پر آئے تو فوڈ الغیرامتحان مزعی اور طلب دلیل وغیرہ کے یقین کرنا چا ہے کہ وہ کذا ہے ، اس کے دعوے دعوے میں صدت کا احتمال نکالٹا ووقیقت حضرت در الدت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں کذرب کا احتمال پیداکرنا اور سننگڑوں احادیث نبویہ کو جھٹلاناہے ، والعیا ذباللہ .

آب نے طاحفا فرایا کہ ارباب نوگ نے میں مطلقاً نبوت کے اخت تا م کا اعلان مسولیا جس میں تشریعی وغیرتشریعی سب واخل میں ، اور پھراسی پراکسقا نہیں کیا بلکہ مردی ہوتا اور میں تشریعی وی کو کا فر ، کا ڈب ، وجال قراد یا ، نوا ، تشریعی نبوت کا مرحی ہویا فیرتشری کے بازار کے معفرات تشکین کی فدمت میں پیش کرتے ہیں ، جن کے میہاں لفظ لفظ پر بحث و تمحیص کے بازاد گرم ہوتے ہیں ، کرمٹ ایدو ، ہیں بیتہ دیں کہ فیرتشریعی نبوت کا اخت تام نہیں ہوا ہے ۔

حضرات كلين

ا مام آلحدمیث والثکلام حا فظ ا کن سنسٹرم ا نولسی نے ملل دیخل میں اس سنکرکومتعدد مواقع میں ردشن فرما یاہے ، ایک جگہ فرملتے ہیں بر

نُوحَبَ الْإِثْمَ الْرَبِهٰ فِيهِ الْمُحْمُ لَهِ وَصَحَّ الْعُمُ لَا الْمُحْمُ لَهِ وَصَحَّ النَّ وَمُؤَدَ النَّ كُوَّ وَمُعَلَى المَّلِي السَّلَامُ اللَّهُ اللَّ

م بیران تم امود کا اقرار واحب ہے اورے بات میح طور پر تا بت ہوگئ کرنی کریم می الٹروکس کے معکن نی کا دبود باطل ہےا ودم گرنہیں ہوستا ہ

اور کمکن صفحه ۲۲۷ جلو۳ میں فرماتے ہیں ار

دُكذَ لِلكَ مَن تَالُ (اللَّ وَلَمَ) أَوُانَّ بَعْلَ مُحَدَّدِهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسِيًّا غَيْرَ عِنْ مَن مَرْسَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاسَّهُ لَا يَخْلِفُ اثْنَانِ فِي تَكُفِيرُ إلْسِحَة قِ وَيَامُ الْحُجَّةِ مِيْكُلِ هٰ لَذَا .

۱۰ ورایسے پی پختی یہ کے کہائے نی کھٹی اللہ اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ کے دوانوا سے سی علی اللہ اللہ کے دفتی ا ملیر وسلم کے بعد سوائے سے کا فریونے میں اختلات نہیں کرسکتا ،کیونکران سب امود پریسی اور قطعی مجت قائم ہوجی ہے "

اوريئ ضمون ملل صغره ١٩ اجلوم، اورمنى ١١١ جلوا، وصغر مداجلوم وغيريس تحرم فراياب .

نیزامی کتاب میں ایک مگرمنسراتے ہیں :۔

كَلَيْنَ يَسْتَجِيُزُمُسُلِمًا أَنْ يَثِينِتَ بَعُدَة عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهِيًّا فِي الْاَيْضِ -

يملل رنيحل

بی کریم مل الشرط ایر کے بعد زمین میں اورکوئی پی نامت *کرے ی* 

ا ورمثلاعلی تاریخ کی عبارت شرح فقه اکرامی آپ نے ملاحظه فرمانی حسب مسللما

وعوائے نبوت کو کغرصت رار دیاہے۔

ا درا ہم تم تھے الدین تمرنسفی جانے عقائد ہم تحریر فراتے ہیں ،۔

وَأَوَّلُ الْاَشِياءُ أَوْمُ وَأَخِرُهُمُ مُهَدَّدًّا مَتَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْدِهِ وَمَسَلَّمَ ۔

م مينى انبيارمي سب يبيا آدم عليات المميادد ستبط انخريش محمصلى الشعلير وسلمي بي

« بَى كريم صلى انشرعلير كسسم كاكلام اورانشرتعالى كاكلام جوآب برنازل بوا اس برداات كرتاك كآب

انبیاسے ختم کرنے والے ہیں اور برکرائپ تمسام

انسانوں بكرتمام جن وانس كى اربىم بوت

میں کوئی مسلان اس کو کیسے جائز سمچرسکتاہے کہ

اورعلاً مَثْرَلَفْتا زاق اس ك مشرح مِن نرات مِن ار

وَدَّنَّ وَلَ كَلَامُهُ وَكَلَامُ اللَّهِ الْكَزَّلُ كَلَيْر اَتَهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَى وَأَنَّهُ مَنْعُوثُ إِلْ كَانَّةِ النَّاسِ بَلُ إِلَى الْجِنَّ وَالْإِنْسِ تُبَتَ أَنَّهُ اخِرُالْانْهِ عَامِ .

(شرحعةادًن نسنى)

يخت اس تابت مواكما ب اخرى ديول مي ج اورميى مضون المعقائر وكلام وغيوك كتب مندرج ذيل بي يميمبل مفعشل موج دسيه

جن کے فقط نام شمار کئے جاتے ہیں ہر المعتقد المنتقد میں ۲۰۹ ۔ الاتعاق السیوطی میں ۱۲۸ ج۲ ۔ مسائرولابن مجاکمت مجوَّعة العقا مُدلليا فعيُّ م ١٥ - عقيَّة العوام للشيخ احرا لمرزو في م ١٢ - نترتُ عقيد العوام اذعلامه نووي مشاكل الوالليث . تطرُّ لغيت للنووي م ١٥٠ .

حضرتٌ شاه عب العزرية ميزان العقائد مي تحريفولت مي .-

مُحَدَّثُ صُلَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَنَّىَ دَمُولُ ۗ ﴿ مَحْرَسِلُ التَّمِعَلِيرُ كُسَلِّم رَمُولَ بَي ا ولانسبيار کے فتم کرنے ولیے ہیں ہے رَخاتِمُكُمُ.

ا ورعلم عقائد کی معردف و معتد کتاب جو مرة التوحب دمیر ہے، وخَعَٰ خَيْرَالُخَنْ اَنْ تَدُنَّتُ مَا ﴾ بِهِ الْجَدِيْعَ رَبُّ كَا دُعَةً سَا " ہادے پروددگارنے خیرالخلائق مین آنخسرت کی انٹرعلیہ دسلم کویٹھ وصیت دی کہ انبیاء کو آپ پڑشتم کردیا ،ا دوآپ کی بعثت تہام جِنّ وانسس کے لئے عام کردی ہ اور شیخے الم می دالت کم ام بن ابراہیم مالکی المذمہب اس کتاب کی ٹررٹ انجافِ المرمے"

ی*ں تو دیسن*راتے ہیں ار

مدین ہائے پردر نگارنے اکفرت ملی الله علید تم کی نبوت تمام انبیا دکوخم فرادیا ، الله تعالی فراتے ہیں گر خاتم النبیتین میں اور فرم نبوت فیم صالت میں افریکا ہے کیونکر نبوت عام ہے ، اور عام کا خم خاص کا اختمام میں ہے گراس کا عکس نہیں ہوتا ، اس سے آخفرت میں اللہ علیہ وسلم کے بعد رزکوئی نبوت ترق ہوگی اور نرشد میں اللہ علیہ وسلم کے بعد رزکوئی نبوت ترق موگی اور آئى خَتْمَ دَبُّنَا مِنْ بُوَّتِهِ حَيِيْعَ الْاَنْدِيدَا وَ قَالَ تَعَالَى وَخَاصَّمَ النَّيِدِيْنَ وَلَلْزَمُ مِنْهُ خَتْمُ الْمُرْسَلِيْنَ الْيُعْثَالِانَ حَتْمَ الْاَعْتِمَ خَتْمُ لِلْاحْتِي مِنْ غَدِيْكُسِ فَلاَتَسُبِتَ وِأَ نُبُوَّةٌ وَلَامْشِ يُعَدَّ بَعُنَ لَاصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ (اتحاف المريد م ١٢٧)

اس میں لانب تدا اُنبوۃ کے لفظ سے اس سنبہ کا بھی اوالکردیا کہ آخروانری سی اللہ کا بھی اللہ کا بھی اللہ کا کہ کا کہ کا خوان میں اور کے انفظ سے اس کے بتدادیا کہ ختم بھوت کے معنی بیری کو کی ہوت کے بعد ور کی ما درعیلی علالت لام کی نبوت پہلے شروع ہوئی ہے۔ آپ کے بعد ور کی ما درعیلی عالمیات کا میں کھتے ہیں ہے۔ اور شیخ عید الغنی نا بلسی مقرح کفایۃ العوام مفحہ ۱۸ میں کھتے ہیں ہ۔

آوَكُهُمُ الْدَمُ ثُمُّ الْلَحْرُمِنَهُمُ مِحْيُثُ كَيْسَ بَعْنَ لَهُ نَبِى قَلَارَسُولُ اَصُلَّا مَا لَامَحَتَلَا بُنُ عَبُقِ اللهِ خَاجِّمُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرَّلِيْنَ مُنَ عَبُقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ النَّيِّقُ الْبَاثِقُ عَلْ دِسَالَتِهِ وَإِنْ مَاتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَىٰ الْحِوالِزَّ مَانِ وَانْعِطَاعِ الدَّنْيَاءِ

سب پہلے دمول آدم طالت الام بجوان کے آئی است پہلے دمول آدم طالت المراح الذی ہے الدین المراح الذی ہے الدین المراح ا

وہ لوگ بوتشریعی ا ورغ رس یکی گھٹا فیں نکال کربرع بارت کی تخریف کیا کرتے ہیں انکھیں کھول کران عبار توں کو بڑھیں کرکس طرح ان حضرات نے ان کے کر دیح لیف کراستہ بدکر دیا ہے کیونکہ ان ددنوں عبار توں میں نہایت شا صفیحہ اتحد تشریعی اور فرتشری ہوتم کی بوت کے اخت تام کی تعربے کہ اخت تام کی تعربے کہ دختم نور، سے مرادیہ ہے کہ

آپ کے بعکری کومنعسپ نبوّت ند دیا جائے گا کسی قدیم نبی کا اپن نبوّت پررسنا یا میرونیا میں آنا ختم نبوّت کے کسی طرح معادض نہیں ، اس سے مسئلہ نزول ِ سطح کوختم نبوّت کا معادمی سمجہنا فالی مرزائی فہم د فراست کا اعجازہے ۔

ادر شیخ الإست کور سالی تمهیدی تحریر فراتے ہیں ،۔

وَقَالَتِ الرَّوَانِضُ اَنَ العالَمَ لِالْكُونُ خَالِيَّا مِنَ النَّبِيِّ نَطُّ وَهٰ اَلُعُرُ لِانَ خَالِيَّا مِنَ النَّبِيِ نَطُّ وَهٰ اَلْعُرُ لِانَ خَالِيَّ مِنَ النَّبِينِينَ \* وَمَا النَّبِينِينَ \* وَمَا النَّبِينِينَ \* وَمَن النَّهُ وَمَن النَّهُ وَكَن النَّهُ عَلَيْهُ لَمْ النَّهُ عَزَاتِ فَاللَّهُ لَعَلَيْهُ اللَّهُ عَزَاتِ فَاللَّهُ لَا فَر النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

سردافن کتے ہیں کہ عالم ہی سے بی خالی ہیں ہے گا ، اوداُن کا برخیال کفرہے ، اس کے کہ الٹرنعالیٰ نے فرایا ہے دخاتم انہیں " اوری خف کا اور ہو بی نیوّت کا دعوی کرے وہ کا فریوجائے گا ، اور ہو شخص اس سے جوہ طلب کرسے وہ بی کا فریوجائے گا، کو کلر آران مجید کی فیق طبی میں کوئی شینہ ہیں ہوسکتا' میلی افتہ علیہ وسلم کی نوقت میں کی کوشرکت حال مہیں ، مجلات عقیدہ کہ دو انفی کے ، وہ کہتے ہی کر صفرت علی آمول الٹھ میلی الٹر علیہ ولم کے مالے شریک نوت تھے ، اوران کا یہ عقیدہ کا فریع ہو

ادْرُشْرِرَ عَقْيِرِهُ مِفْارِيْنَ مِن ہے. هُ زَعَمَ أَنْفَامُكُنَّسَهُ فَنُعُوزِنُونَى أَنْ اللہِ

وَمَنُ زَعَمَ انَّهَا الْكُنْسَبَةُ ثَعُونِيْدِيْنُ يَجِبُ قَتُلُهُ لِا نَهَ الْمُثَقِّقِي كَلَامُهُ وَالْمَتَا الْحُ اَنُ لَا تَشْعَطِعُ وَهُوَمِ خالف لِلْبَصِّ الْقُرْلِيْ وَالْاَحَادِ يُنِسِّ الْمُسَوَّا اَمْرَةِ بِإِنَّ مَسِيَّتُ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى خَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَلَى خَلْيِهِ النَّيْسِيِيْنَ والْ قوله، وَكَانَ وْلِلِكَ مُمُلَّدًا إِنْ عَلَيْهِ الْوَمِ الْاَقِلِ الْقَبِقِ ادْمُ عَلَيْلِقَ لُوَيَالِكُولُولُكُمُ الْوَمِ الْاَقْلِ الْقَبِقِ ادْمُ عَلَيْلِقَ لَوَاللَّهُ اللَّهِي الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ اللَّهِ الْعَلَيْمُ الْوَانُ الْعِينُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهِي الْمُعَلِيلًا الْمُلْكِلِيلُهُ الْمُؤْمِدِيلُولُولُكُمْ اللَّهِي الْمُعَلِيلِ الْمُلْكِيلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْكِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولِيلَامُ اللّٰهِي الْمُؤْمِنِيلُ وَاللّٰهِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰولِيلُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِكُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِيلُهُ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِي الللّٰهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِي الْمُلْمُولُولِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلْمُلْمُ الْمُؤْمِنِي الْ ا ودیجۃ الاسٹ لام امام غزالیؒ اپنی کتاب اقتصادیں سسئل زیریجٹ کواس طسرح صاف بیان فراتے ہیں کہ کسی مخالعت کولب کھولنے کی گنجاکشش نہیں رہتی ۔

" بیشک اتستدنے اس لفظ الینی خاتم انہیں اور لائبی بعدی سے اور قرائن اتوال سے باجا ح بہی مجا ہے کہ آپ کے بعد ابدیک ڈکوئی ٹی ہوگا' اور ذکوئی رسول ، اور یے کر شاس میں کوئی تاویل اِتَ اُلاُمَّةَ نَعِمَتُ بِالْاِجْمَاعِ مِنْ لَحَالَ اللَّفُظِ وَمِنْ قَرَا ثِنِ اَحْوَالِهِ اَنَّهُ نَعْمَ عَنْمُ هَيْ بَعْنَ لَا أَبَنَّ ا وَعَنْمُ دَسُوْلِ الْحَ اَبَذَا وَ إِنَّهُ لَائِسَ نِيهِ تِنادِيلُ وَلا يَحْفُيعَى رالانتصاد المبع مصرصنا ا

رالانتصاد، طبع مصر ص<sup>۱۱</sup>) چل سخت به نخصیی و اقتصاد سکے اس صغیمی اس عبارت سے پہلے ا کام غزال شف ان تمام تا دیلات کو اقسام نہیان میں شار قرما یا ہے جو طحدین نے لفظ صفاتم النبیبین سیا " لائبی بعدی سکے متعلق لکھی ہیں ۔۔

اربابِ عقائد دکلام کے یتمام اتوال وتھرمچات ہما ہے سلسنے ہیں ، اورہ ادک فظری ال میں بھی اسی مقصد کوڈ میونڈ ھرمی ہیں کرکیا اس کی طرف کوئی اشارہ کرتاہے کہ اسلامی خصوص ہیں ختم نوستے فقط تشریعی نیوسے کا خترتام مرادیہ برخرتشریسی ہدینے کے لئے باتی ہے ۔

خم نِوَسَ فقط تشری نبوت کا افتتام مرادب، فرتشریی بهینه کے گئے باتی ہے۔
دیکن اہلِ کلام کے کلام میں بھی ہیں اس تنفیل آفسیم کی طرف کوئی اسٹ ارہ نہیں ملتا ہو
قادیانی مرزا صاحب نے ایجا دکی ہے۔ اس کے بعد ہم بحتہ شناس صوفیا سے کوام کے
اقوال ہدیے نا فارین کر کے ہیں موال میش کرتے ہیں کہ کیا ختم نبوّت ہیں کوئی تشریعی یا فیشرینی
کی تفصیل ہے یا مطلقاً ہوتسم کی نبوّجے نتم ہو یک ہے۔

# صُوفيائ كرام الم

م الله تعدال نے بینے برول کو محد ملی الله ملید الم برخ ختم فرایا ، حبیب اکہ ارشاد سے کالکن ترمول الله کرخات النبیتین ، جب خاتم کو بنتی تا ، برچوالا معنی پنجرول کی مجراوران کے ختم کرنے والے اور آخر کرنوالے بول کے ، نیز بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حکمت طی کرم اللہ وجہ ہے فرایا کرتم مجھ سے مدلسیت رکھتے ہوجو دارون کوموسی سے تھی ، محر بارون بی تھے اور مسیدے بعد کوئی بی نہیں ہوسکتا اس لئے تم بی نہیں ، نیز فرایا کرمی عا تسب ہوں جس کے بعد کوئی بی نہیں ہوگا یہ الترتعال ختم كرد پنيمرال واعللم الم بحدد عليات الم چنا نكر خوائد گفت ولاين ترش ك الله وتخاتتم النّيتين چول خاتم بنعب خوانی مهر فيرال باشر و الخرينيرال وچول خاتم بجرخوانی مهركنن و باشد وا خركنن و ونير بيني برسلام الشرطيرعل واكرم الشروج بدگفت انت ميني بيت نولكة حارف ت مين مي ملى والاا تشا لائيت بغيرى نيزگفت دا منا العكايت لائيق بغيرى الخو

دمنشوح تعرّف م ۱۱۲ م مثل الدواز والعريج كذب

اورِّ وَلَا نَا لَنْظَامَیُ عَنِوی مخزن الاسسراد مِی تحریر فراتے ہیں ،ر کنت نسبیْا کہ المہیشس بُرد حستمِ نبوّت بمستدسے پرد

ادر حضرت غوث عظم مشيخ عبد القارر فنية الطالبين مي تحرير فرمات مي، م م روانف نے رہی دیویٰ کیلے کہ حفرت اٹی بی ہیں ،لعنت کہے الٹرتعالٰ الداس کے فرشتے اور تِهِام مُلوق أن رِقيامت تك اوربرباد كريان ككمتيون كو اورزجيورك ان مي سيكون كر بسنے والا ،اس لئے کرانہوں نے لینے غلومی بالغہ سے کام لیا ۱ ودکغریں جم گئے ۱۰ ودامسسلام و ايان كوميرايا ، اودان تعالى ا ددانبيادا ودوَّراك كانكاركيا بسم الشرتعال سے بناه ما يحقم بال شمن سحس نے يرتول احت يادكيا ؟

إِذَّعَتُ الفِيَّا أَنَّ عَلِيًّا نِبِيُّ والْ تُولِهِ) لَعَنْهُ ثُمُ اللَّهُ وَالْمَلَا فِكَةُ وَمَدَا يُمُرْخَلُتِهِ إلى يَوْمِ اللِّرِيْنِ وَقَلَعَ وَآبَادَ خَفْرًا تَلِيمُ دَلَا يَعُعُلُ مِنْهُمْ فِي الْاَرْضِ دَيَّا لَا فِإِنَّهُمُ بَالَغُوُّا فِيُ غُلُزِهِمْ وَمَرَدُ ذِاعَلَى الْسَكُنيُ وَتَرَكُوا لُإِسُلَامَ وَفَارَتَوُا الْإِيْسَانَ رَجَحَهُ وَا الْإِلَّهُ وَالْوُسُلُ وَالْتُنْزِلِ نَنَعُون وَاللَّهِ مِثَنُ ذَهَبَ إِلَّى هُ لَهِ مِنْ الْمُتَّالُةِ (غنيد، منتول ذاكف اللمدين منك)

ادروالكه عادت بالترشيخ عبدالغنى نابشئ مشترت فرائدمي غالى دوانفركى يحنسيسر

کمیتے ہوئے تحریر فراتے ہیں ،ر

فَتَادُ مَنْ حَبِهِمْ غَيْنٌ عَنِ ٱلْبَيَانِ يَسْهَا وَقِ الْعَيَانِ كَبُتُ وَهُوَيُؤُدِّى إِلَّى تَجْزِيْرِ نَيِيّ مُعَ نَسِيتِنَاصَلَ اللّٰهُ عَكَبُهِ وَسَلَّمَا وَبَعُدَهُ وَذَلِكَ يَسْتَكُنِ مُ تَكُذِيب الْقُنُ انِ إِذْ قَدُنَى عَلَى اللَّهُ خَاتِمُ النّبيّينُ وَاخِرُا لُمُرْسَلِينَ وَفِي الْسُنَّةِ اَ نَاالْعَا تِبُ لَانْهَ بَعُدِى كَاجُمُعَتِ الأمَّةُ عَنْ إِنْقِاءِ هٰذَ االْكَلَامِ عَلَى ظَاهِيهِ وَحٰذَ الْحُدَى الْمُسَاثِلُ كُمُشُهُ وَيَوْ الِّينُ كُنُّنَ إِيمَا الْفَلَاسِفَةَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ تَكَأَ

" اُن کے خرمیب کا فساد محتاج بیان ہیں بکر مشابدہے اورکیوں نرموج کراس سے براازم اکا ب كرباك أقامحول الشرعليرد لمك ماته العدا مبی کون نی بیدا ہو ، ا دراس سے قرآن کی کاریب لازم اکن ہے ، اس لئے کراس کی تعریح کردگی کی كراكثٍ خاتم النبيين ا ولاً خوالمرسلين بي ، اور مریث میں ہے کرمیں ما تبہوں سمیرے دب دکوئی بی نهیس ، اوراست کا اجاع ہے کرمیکلام اینے ظاہرریفرکسی تاویل تخصیص کے دکھا جائے اور یر پی انہی مسائل میں سے جن کی دجہ سے ہمنے نلاسغه العنه كا تكفيرك بيد "

دازآکغاد س ۲۲) يسلوك وتقوت كيعليل القدرائم أك روانض كوكا فرقرديتي ببي بوصرت على کرم الٹروجہزُوبی مانتے ہیں ، حالا بحہ خدروا نفی بھی اُن کے بے مستقل ا ورتشریبی بوّت نابت نہیں کہتے ،معلوم ہواکہ مطلعًا کسی تسم کی نبوّت کسی تخص کے لئے تسلیم کرنا وسرآن و حدیث کو حبط لما نا اور کفرم رہے ہے ۔

ا در عادت بالترمشيخ عما والدين اسى قدى سرة جواكا برا وليادى سيم، ابنى كتاب "حيات القلوب في كيفية الوصول الى المجوب " مين ستقل طود برطاكفه صوفيم كيمة مين : - كيمة مين : -

ے می مرون مروے ہوئے سے ہیں:۔ اَلْمَیْ اَجْمَعُوْاعَلَیْ اَ شَرْمِ عَقِیْکَ تِعِیْمُ اِلْمِیْنَ الْکِیْ اَجْمَعُوْاعَلَیْ کَا وَمَا اَخَذُوْلِیهِ مِنَ الْکُیْکُ اِنْ اِنْدُورُ اِنْکُورُورُ عِلْاً کَانِدُ اَ مِیْ اِنْکُ

الْمُذَامِبِ فِي مُرُّدُعِ الْاَحْكَامِ أَسَّا عَقِيْدَ ثَكُمُ مُعَقِيْلَ ةُ شَيْحِ السُّسَّةِ اَلِى الْحَسُنِ الْاَشْعَىِيّ وَاصْحَابِهِ مِنْ

فَا يَحَهَا إِلَى خَاتِيَتِهَا دحيات العَلوِب به حاشية توت العَلوِب ص٢٣٢)

اِس اجالی بیان کے بعد بھراُن کے عقائد کومفقلاً نقل فراتے ہوئے توریز واتے ہیں ۔ وَاَتَّ مُحَدَّدُنَّ اَ أَنْسُلُ الْاَنْدِ بَیاءِ وَاَتَّ ﴿ \* اوریہ کم محمل الشملیہ کے لم سب انسبیا ر

اللهُ تَعَالَىٰ خَتَمَ بِهِ السُّنُهُوَّةَ .

رحيات القلوب فركور مراج ٢)

ا اوریرکم محصل انشرعلیری کم سب انسبیاد سے انفل ہیں ، اوریر کر الٹرتعالی نے آپ پر نوت کوخ مسروادیا ہے ؟

" چوتمی نصل عقائد مونیار کے بیان میں ہے

جن یران کا جاع بوجیلی، ادران فرامیک

بیان میں جوانعوں نے فرعی احکام میں اختیاد

کئے ہیں ہینی اُن کا عقیدہ تو دہی ہے جو اسام ا ہٰںِسنّت شیخ الوالحسن اشعسسری اُولان کے

اصحاب كاس ، من اولم الى آخرم ـ

بیں ،جاس رسالہ کے دیسے حصمی درج ہوجی ہیں ( نزمۃ الناظرین ،می ہارہ ا) ادرعاد شک بالٹرشیخ اکبر محی الدین ابن عربی " فتومات " بیں تومر ذراتے ہیں،۔

ن حربی سیومات به بین حرم دری آبی در مرسول الشمل الشرعلیه دسلم نیهی به آلها ب که دسچا، خواب اجزار نبوت میں سے ایک جزو بے ، تولوگوں کے واسطے نبوت میں سے پیرمبندو دؤیار دغیرہ کا باتی رہ گیا ہے ، نیکن اس کیا دبود

نَاخُبَرَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكُمُّ اَتَّ الوُّكُ يَاجُزُءٌ مِّنْ اَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ نَعَلُ بَقِى لِلنَّاسِ فِي النَّبُوَّةِ خَيْلُ لا

غَيْرُهُ وَمَعَ هِ نَ الْاَيْطُلُقُ السُّمُ التُّبُوَّةِ

زلَاالشَّيِّ إِلَّاعَلَ الْمُشْرِعِ خَاصَّهُ نَحَتَجَزُ لَمُلَ االْاِسُمُ لِيُحْصُوْمِ وَصُبِ مُعَيَّنِ فِ الشُّبُوَةِ .

(فتوحات بص ۲۹۲۹۵)

اوداس کتاب میں دوسری حکم ارمث ادہے ار

كَسَنُ يُوحِى إلَيْهِ فِي الْمُنْتَى الْتِدَهِيَ جُزُوعٌ مِن الْمِلْوِ الشَّبُورَةِ وَإِنْ لَلْفُكُومُ مَاحِبُ الْمُبْشَى وَشِينًا تَتَفُولُ لِعُمُومُ مَاحِبُ الْمُبْشَى وَشِينًا تَتَفُولُ لِعُمُومُ مَاحِبُ اللَّهِ فَمَا تَعْلَقُ الشَّبُونَةُ إِلَّا لِمِنَ الصَّمَتَ بِاللَّهِ مِنَا لِلِكَ الشَّينَ وَ وَلِمَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الشَّينَ وَ مِنْ فَى الْمُنْفِي الْمَنْفِي فِي التَّشْرُمُ مِن اللَّهُ الشَّرِيمُ اللَّهُ فَيْمُ مِنْ وَيُ الْمَلْكِي فِي التَّشْرُمُ مِن وَلِيكَ الشَّرِيمُ اللَّهُ الْمُنْفَى وَالتَّشْرُمُ مِن وَلايكَ لا مِنْ وَيُ الْمَلْكِي فِي التَّشْرُمُ مِن وَلايكَ لا

میےکی کی طرف مبٹرات کی دی آئی الدوہ مبٹرات اجزائے بوت میں ہے ہیں، آگرچہ مساحب بنٹرہ نی آئیں ہوجاتا ، بس دھت الہید کے عوم کو مجھو آئی ہوت کا اطلاق اس پر ہوسکتا ہے جو تمام اجزار بوت ہے ہے ہے روک دی گئی اور سنقطع ہوچی، کیونکہ بوت کے اجزار میں سنقطع ہوچی، کیونکہ بوت کے اجزار میں سے تنٹر ہے ہی ہے وہی ملی ہے ہوتی ہے، اور یہات حرف بی کی ساتھ خصوص ہے ہے۔

سمى نبوت كالفظ ادرنبى كانام بجزماص ثريت

کے اودکسی پر بولانہیں جاسکتا تونہوت بِن کیے خاص ومعن میں ہونے کی وجہسے اس ناخ

(نی) کی میوشش کردگی کی ہے

(نتوحات،ص۸۲۵۶۲)

مشخ نے ان دونوں عبادتوں میں ٹمیک اسی عقیدہ کا اظہاد فریا ہے، ججہ ہوآت ادر تمام طاکنہ صوفیا سے کرام کی نبانی آپ ش پی ہیں کہ شخصرت میں الشرعلیہ ہو کے بعد نبرت کا عہدہ جلیا کسی کوعطانہ ہیں ہوسکتا ، بلکر جس جیز کا نام عرب سرع میں بہت ہے وہ بالکتیم نقطع ہوجی ہے ، البتہ کمالات نبوّت آپ کی اسّت کے افراد بی نبست امم سالقہ کے ہمی نہیا دہ موجو دہیں ، اس کا انکاد نہ علمار ظاہر کرتے ہیں ، خصوفیا کے لام چنانچ ہم حقداق میں اس کی تعرب عفی آثار واحا دیت سے جی فقل کرآئے ہیں ۔ چنانچ ہم حقداق میں اس کی تعرب عبی نام کی مراد ہمی حل ہوگئی ، جو فقو حاسد کے بیف دوس مقامات ہیں درج ہے کہ مبوت ابنے آسے کی اتی ہے ہو کیونکہ اس کلام کو ان عبارتی ا کے ساتھ جوڑ دینے سے صاحب موالے ہوتا ہے کہشیخ نے کمالات بوت اور مبشرات اور ادران عبارتوں میں بیصا ن اعلان کردیا کہ بخبتر تشریع ہو وہ نوت نہیں کہلاتی ، بلک نوت کا اطلاق اسی وقت درست ہوتاہے کہ جب تمام اجزادِ نبوت رجن میں تشریع بھی داخل ہے ) ممکل موبود مہول ، اس لئے اس عبارت کا صاصل تقریبا دی ہوا کہ حدیث کا مضمون ہے ، جس میں ارشادہے کہ " مجا نتواب اجزاءِ نبوت میں ہوا کہ صدیث کا مضمون ہے ، جس میں ارشادہے کہ " مجا نتواب اجزاءِ نبوت میں ہے ہے " مگرکسی کے نزدیک اس کو نبوت نہیں کہتے ۔

اسی طرح شیخ کے کلام میں حب ایک طوف پر تصریح موجودے کہ تشریح اجزار بوت میں سے ہے اور دوسری طرف پر فرماتے میں کہ نبوت بغیر تشریح باتی ہے، تواسس کا ماصل سوا اس کے کیا ہوس کتا ہے کہ نبوت باتی نہیں ، بلکہ بعض احسبزار بوت باتی میں ، جن کو مرشیح البرکی اصطلاح میں ، کیونکہ وہ تو دفرولی کے میں کہ جب تک حسنر تشریعی ساتھ نہواس وقت تک نبوت کا اطلاق جائز نہیں ۔

یہاں سے مرزایوں کے اُس فریب کی بھی قلعی کملگئی جواضوں نے شیخ اکبڑ کے کام کی آڑ کے کوسلمانوں میں بھیلایا ہے کہ شیخ اکبڑ غیرت رہی نبوت کی بقار کے قائل ہی، کیونکہ آپ ابھی خودشیخ کی زبان معلوم کرچکے ہیں کہ غیرت رہی نبوت نہیں بلکہ بعض اجزاد نبوت ہیں ۔

الغرمن جس کی بقا رکے وہ قائل ہیں وہ نوقت نہیں ، اور چونوقت ہے اس کی بقاء کے قائل نہیں ، اور یہی تمام اسّت کا اجاعی عقیدہ ہے ، اوراسی پوایمان واحب ہے۔ اوراگر بالغرمن شیخ کی مراو ہماری تمہیں نہاتی تب ہمی نصوص قرآن وحدیث اور اجماع صحابہ اور حمہودا ترست کے متفقہ عقیدہ کو شیخ اکر جس کی میں موہم عبارت برشیخ کی جلالت قدر سلم ہونیتے با وجود نشار نہیں کیا جاسکتا۔

. اَ وَرَسَيْحٌ عَبِّ وَالْعَنَى ناجِئَ مَرْحَ نُصوص العَمَ مِن شَيحَ ٱلبُرُّ كَ ايك عبادت كى مشورح كرتے ہوئے قرائے ہيں ، \_

ن حسن وصبه برست مروست بي بات و وقين أنوت درسالت بهادت درسال بهادت ووال وقد القطعت السنبيّة و القيستالية المنافقة والقيستالية المنافقة والمنافقة و

قیامت تک اس دمعن نبوت کے سباتھ متصف ہوسے ہے

رشرے نصوص من ۱۸) اورامات العادفین حفرت شیخ مجدّد العنب ثانی مکتوبات می فراتے ہیں،۔ میچونکر به فرقهٔ مستدعه در دانش )ابل تسبیله ہے اس لئے ان کی کمفیرے اس وقت پرسپینر كيا مانا جلهة حبب تك كه ضرور مات دنبيراور متواتراحكام نترعيركا انكار وردتابرتنموجك

يَتَعِيثُ بِذَا لِلِكَ إِلَّا يَوْمِ القِيَامَةِ -

چوں ای*ں فرقهٔ مبتدعه اہل قب*له اند در يحغيرآنها جرأت نبايدنمود تازمانيكه انكارضروديات دينيننمايندودةمتواترا

احكام شرعيه نكتدء وقبول ماعلم مجيبتر

من الدين بالفرورة نزكنند ـ

رکمتوبات امام ربانی میشته و میزیی

جس می تفریح بے کر جومسئلا اسلام می متواترا و مضروری التبوت بواس کا اتکار كفريب اوريابيم علوم ہوچكاہے كەسىئلەن يجت دختم نبوت إعلى درج كاتوا تركئے ہوے ہے ، اس لئے اس کا انکار حفرت مجدد کے نزدیک بھی کفرہوگا۔

اوراس مضمون كوسشيخ اكريم نے فتومآت صفحه ۷۵۲ جلر۲ ميں بيان كر كے اتنا

اوراضا فرکیاہے ،۔

" اَلتَّا وِسُلُ الْغَالِيدُ كَالْكَمْنِ" (كضوريات بي تا ديل فاسدكرنا بين لكفركها) یہ عادفیں صوفیا رکے مقالات ہیں ،جن میں سے حیند بطودنمون ہدئے ناظرین *ہومے*' ان میں ہمی آپ نے ملاحظہ فرما یا کہ عمہودا تست کی طرح یہ بلندیر واز جاعت بھی بھسم کی توت كوآ تحضرت ملى الشيعليدوسلم برختم مسمعتى ب اوداسى عقيده كوحب زوا يال بتاتي كي -علماء اتست كے برطبقرا در ارجاعت بیں سے چندانكان وعائدك شہادس آسيكے ساھنے آچکی ہیں بجن میں بغیر*کسی ت*ا ویل مخصیص اور بلاتقسیم وتفصیل کے جس ب<u>ر</u>کانام عروبِ متربیست میں نیوّت ہے اس کوآ مخفرست صلی الشعلیہ دسلم پرچھکتم ما ناگیا ہے۔

اس کے بعدہم انبیارسالقین اورامم ماضیرسے اسی دعیسے کی شہاد ہم کمیٹی کرتے ہی حِس كَمَ الْكُوبُوديكِ اور حس كَكان بوسي وَمَنْ لَمْ يَعْقِلِ اللهُ لَهُ فَوُلَالْمَ اللهُ يَنْ لَوْر

#### كتبِ قديمير تورات والنجيل مين خاتم الانبياصلي المعليدولم كاذكر ادر مئاخم نبوت رانبيار كقبين ادرائي أمتول كي شهادتين

آخرمی ہم ناظرین کے سلفے کتب قدیمہ کے چنداورا قی کھولتے ہیں ہجن ہی مسئلہُ زریجت پرکافی روشنی ڈال کر پر جتلا دیا گیا ہے کہ آنخفرت صلی الشرعلیر دیم کم پر ہرقم کی نبوت کا اختستام آپ کی ایک ایسی خصوصی فضیلت ہے کہ جاعتِ انبیادیں سے آپ کے لئے طعنسری امتیازہے ،اورامتیازہی وہ کہ آپ کی تشریعت آوزی سے بہت پہلے دنیا میں اس کا عسلان کردیا گیا تھا۔

سین موجودہ تودآت وانجیل چونکہ لینے پرستاروں کے دستِ الم سے تع دسنے وسنے اور مغرف واندیا دکی آ ماجگاہ بی ہوئی ہیں ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آمے دن اُن کے بدلنے کے دیکھتے ہیں کہ آمے دن اُن کے بدلنے کے دیکھتے ہیں ، اس لئے ہم نے اس با ب ہم ہی لینے علما دسلعت اور صحابر و تابعین کی نقلوں پر اعتماد کیا ہے جو مستنز کتب مدیث سے اخذکی گئی ہیں ، جس کو ہم آگر اقوالی محترین میں واخل کرنا چا ہمی تو بلات کلف کرسکتے ہیں ۔ بھرجب ہم نے اس میدان میں وسرم رکھا توالوا ہب سابقہ کی طرح یہ بھی ایک نابیداکنار دریا شکل ، جس کے چند ہوتی ہدیئر نابیداکنار دریا شکل ، جس کے چند ہوتی ہدیئر نافل بن کے جاتے ہیں ، اور باقی کو بچوٹ تلویل حذف کیا جاتا ہے ، وہی ہذا :۔

حضرت مُوسَى علیارت الم اوران کی قوم امام التغیرا بن حبشر میطبری آیئر میر دَاخَدَ الْاَکْوَاحَ کے تحت الواحِ تورا کا ذکر کمتے ہوئے ایک طویل مدمیٹ کے ذیل میں تحریر قرماتے ہیں ار

قَالَ مُوْسَى بَارَتِ إِنِّى آجِدُ فِي الْاَلُوَاحِ أَمَّةٌ هُمُ الْاَخِرُونَ فِي الْخَلْقِ السَّابِعُوْنَ فِي مُرْكُولِ الْجَنَّةِ رَبِّ اجْعَلَّهُمُ أُمَّتِى ثَالَ تِلْكَ أَشَةً مُحَتَّدٍ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَدَ.

م حفرت موسی علیات لام فعوض کیاکہ اے مرس کیاکہ اے میرے دب ایمی الواح توات میں اکیائی تت دیمیت امری ہے الی گفت دیمیت امری ہے الن کومیک است بال کومیک امریت بال کومیک امریت بال کومیک میں التر تعالی نے ارشاد قرما یا کہ وہ تومستد صلی الشرعلیہ کوسلم کی امریت ہے ہے ہے۔

محترت الونعيم نيم في دلائل النبوة صفى ١٨ ين يردوايت مفتل نقل كيم، نيز ابونعيم في صرت حسّان بروايت كيابي كه وه فرات بي در

م یں آخرِشب میں ایک شیار پر تھا کہ نیا کیک ایک بلندا وازشنی جس سے نیاہ بلند ادررسا ا وازمیں نے کیمی نہیرے نی میں کی ایک ایک بیدودی تھا بو مریز چلتبر کے ایک ٹیلم پاکیٹ عل لئے ہوئے ہے ،اس کودیچھ کروگ جس ہوگئے ،ا درکہاکیا ہوا کہ یں چلاتے ہو ، حضرت حقال کا بیان ہے کہ میں نے اس کو پر کماات کہتے ہوئے مشنا ار کھن اکوکگ آ خسک قدہ کھکتم کھنٹ ڈا میں برسٹار ، احمطادع ہوجیا ، پرسٹارہ ہیں تھاں ہیٹر ہو

م یرستارهٔ احمطادع موجها ، یرستاره مهنزنوسی کساته طلوع موتاب، ادرانبیا می ساحمد رسل انشر علیه وسلم ، کے سواکو کی باتی نهیں مرا جومبعوث مزموا موج

هٰنُ اكْوُلُبُ احْمَنُ تَنْكُطُلُمُ هُلُـنَّا تَوْكُولُكُ الْحَمَنُ تَنْكُطُلُمُ هُلُـنَّا تَوْكُونُكُونَ تَوْكُونُكُونَ مِنْكُلُمُ اللَّهِ الشُّبُوَّةِ وَلَهُ يَنْهُنَّ مِنْكُ الْمُؤْمِنُ فَيَالُكُ الْمُحْمَنِينُ .

(دلائل النبوة، م ١١)

ادر حضرتت خو بصر بن سعود گراتے ہیں بر

" یہود ہمارے ساتھ رہتے تھے اور وہ استخفرت ملی اللہ وسلم کی بعثت سے ہہلے ا ایک ایسے بنی کے پیدا ہونے کا ذکر کیا کرتے تھے جو کم ہمی مبعوث ہوں گے اور ان کا تام احسد ہوگا ، اور انبیار میں سے اکن کے سواکسی کی بعثت باتی نہیں رہی اور پسب ہماری کتا بول میں موجود ہے ہو (رداہ ابونعیم فی العلائل میں ۱۱)

اور حضرتت الوسعيد خدريٌ كابيان ہے كميں نے الومالك ابن سنانی كويكتے بحث مشغلہے كميں ايك دوزقبيل بن عبدالاشہل ميں گيا تھا ، وہاں يوشع يہودى سے مشغا كدوہ كہتا تھا ،ر ایک بی کے بیدا ہونے کا زار قریب آگیا ہے ، جن کواحسد کہا جاتا ہے ، جرم میں پیدا ہوں گے ، اور میرکہا کہ یہ بات تنہا اوش نہیں کہتا بلکہ نیرب (مدینہ ) کے تام یہودی یہ کہ رہے ہیں ؟

نها نرقریب آگیا ہے ، میں نے پیمناسب دسمجاکتہیں پیپلسے اس پُرطلع کردوں ، کیونکرخلوہ تفاکہ کوئی گڈاب اُسٹے ا ورتم اس کونی موعود سمجہ کرا لھاعت سُروع کردو ،

ان دونوں ورتوں کو میر سے اس طاق میں جس کوتم دیر ہے ہوگا ہے سے برکرنے یا۔

کعب احبادٌنے داس کا طویل دلچسپ قصر ایکے کے بعد) فرا یا کرمپرس نے یہ ڈو ورق اس طاق سے نکامے توان میں یہ کلمات بھی ایکھے تھے ،۔

مُحَمَّدً ذَرَّسُوْلُ اللهِ خاتِمُ النَّيْتِيْنَ لَانِيَّ بَعْدَةٌ دِماه الِغُمِ الْذَرُ وُوطِيًّا) \* محد (صلى الشّرطيروسلم ) الشّرتعالى كے دسول مِي ، اودسب انبياد كے فتم كِر تولك مِي ، آپُ كے بعدكونَ بن مِسِيں ہِ

# حضرت تنعيب علايت لأم

اور حضرت وسهب بن ممنتبر تقل فراتے بیں کہ اللہ تعبالی نے حضرت شعیب علیالت لام کی طرف دحی صنرائی ،جس میں طویل کلام سے ضمن میں پیکمات

مبی نزکورس، ۔

إِنْ بَاعِثْ نَبِيّا أُمِّيّا أَنْتُهُ بِهِ اَذَاتًا مُسَمَّا وَشُلُوبًا عُلْفًا وَاعْيُنَاعُمُهِا مُولُكُ هُ بِسَكَّة وَمُعَاجَرُهُ بِطَيبُة وَ مُلْكُهُ بِالشَّامِ (اللَّوَلِهِ) وَاجْعَلُ مُلِكُهُ بِالشَّامِ (اللَّوْلِهِ) وَاجْعَلُ مُلِيّا بِعِيمُ الْكُتُبُ وَشِيرُيُ يَهِيمُ الشَّرَائِعُ بِكِتَابِعِيمُ الْكُتُبُ وَشِيرُي يَعِيمُ الشَّرَائِعُ وَبِل يُنْهِيمُ الْاَذِيرَاتُ الحديثِ (مَاه ابونعيم فالدلائل ملا والسيوطى ف الدم المنتوم، مسهوبه س)

" مِن الكِ بَي الْمَى مِسِيخِ والا مِول َ مِن كَ ذرابِهِ سَيْنَ مِن كَانُول ا ورمِند داول ا ورنوگا بحول كوكمول دول كا ، ان كى جلے بِيراكش مكّرا ور بجرت كا درتنہ ا ورا تشرارشاتم مِن ہوگا ، واس كے بعد فر مايا ، اوران كى امّست كومبترين امّست بنا وُل گا ، ان كى كتاب براسم ان كتابي اور ان كى شراييت برتمام شراييتيں اوران كے دين م تمام اديان حتم كردول گا يُ

#### حضرت دانيال علاكية لام

ا ورحفرت کوب احبار نقل فرماتے میں کہ ادمِ بابل سے بنی اسرائیل کی فال کا سبب بخت نفر کا ایک طویل فواب ہواہیے ، جس میں اس نے ایک ظیم اشان بت دی کا سبب بخت نفر کا ایک طویل فواب ہواہیے ، جس میں اس کے اور کا حقہ ہونے کا اولا و دیا تی نہر پر اس کے اور کا حقہ ہونے کا اولا درمیانی چاندی کا اور باؤل ہے کی اور باؤل کے ہی ، درمیانی چاندی کا اور دونوں پنڈلیاں او ہے کی اور باؤل کے ہی ، درمیانی کا درنی ہوکھاندی مونا ، لو با تا تربسب ایک ہوگیا ، بھر دیے کا کہ ہے آسانی تجربے ہوگھاندی ہے ، میہاں تک کہ شفت ہے ہے ۔ اس نے تمام زمین کو گھرلیا ، اور سوائے آسان اور اس تجربے کے نظر نہیں آتا جس کے جید کا اس نوا نہ کے بی حضرت دا نیال علیا سلام نے مفصل بیان فرمانی ، جس کے چید کا مات ہے مربی خوند کا اس نوا نہ ہے بی مورث دا نیال علیا سلام نے مفصل بیان فرمانی ، حس کے چید کا مات ہے مربی خوند کا اور اس تجربی کا اور سے بھیے گا ، جس کے ذولیہ سے تمام ام دادیاں کو سے نور دور برکر دیا یہ دا دوا کی اجس اور اس تجربی کو دیر دور برکر دیا یہ دا دوا کی اجس اور اس تجربی کو دیر دور برکر دیا یہ دا دوا کی اجس اور اس تجربی کو دیر دور برکر دیا یہ دا دوا کی اس نے خصائی صفح ۲۲ مولا میں بھی فعمل نقل فرمانی ہے ۔ دوسائی مورسی کی خصائی صفح ۲۲ مولدا میں بھی فعمل نقل فرمانی ہے ۔ دوسائی سے دوسائی دوایت میں دوایت میں بی فیمن نقل فرمانی ہے ۔ دوسائی سے دوسائی دوایت میں دوای کی دوایت میں دوایت می

#### حضرت عليٰ عليلت للم اوران كي قوم كي شهرادت اورأس كا قابل ديدوا قعرً ؛

حضرت مغیرو بن شعبر رضی الٹرعنہ فرمائے ہمیں کہ ایک مرتبہ میں اور ابن مالک بادشاہ رُدم مقوتس کے پہاں بینچے مقوتس نے ہم سے بوجیا کہتم بہاں تک کیے بینچے ہم محلول لٹر علیہ وہلم ، اوران کے اصحاب تو درمیان میں تھے ، اضموں نے تمہیں روکا نہیں بہنے

بچرمقوَق نےکہاکہ اچھااُن کی قوم (قریش) نے اُن کے ساتھ کیا معا مارکیا ؟ ہے کہ کہ اُن کے مساتھ کیا معا مارکیا ؟ ہے کہ کہا کہ نوع کوگٹ ، اور جولوگ نمالعت تھے انموں نے مختلف مواقع میں کئی مرتب مقابلہ کیا کہیں میدان اُن کے ہاتھ دہا اور کہی اس نے فتح یائی ہ

پیم مقوتس نے کہا کہ کیاتم مجھ بچ نیج بتا سکتے ہو کہ وہ لوگوں گوٹس چزی دعوت لائتے ہو کہ وہ لوگوں گوٹس چزی دعوت لائتے ہیں ؟ ہم نے کہا کہ اُن کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں ،حس کا کوئی مشسر مکے نہیں ، اوران تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمانے آبار واجواد اوجا کرتے ہیں ۔
کرتے تھے ، اورنماز وزکوہ کی تعلیم کرتے ہیں ۔

مقوتس نے پوچھا، نمازا درزگؤہ کیا چرہیں بھیااک کے لئے کوئی دقت اور کوئی عدد معترب ہے کہا ہاں ، وہ دن لات میں یا نچ نمازیں پڑھتے ہیں ، جسکے کوئی عدد معترب ہے ہے اور دہ بنیس شقال سونے میں سے چالسیوال حقہ ادا کہتے ہیں ، اور دہ بنیس شقال سونے میں سے چالسیوال حقہ ادا کہتے ہیں ، اسی طرح سے مفسل ذکوہ کے احکام میں خانے ۔

اس نے پوچپاکہ پر وہ سال زکوۃ ہے کرکہاں ٹرپ کرتے ہیں ؟ ہم نے کہاکہ وہ نقرار میں نقسیم کرتیے ہیں ۔ اور وہ صلۂ رحی اورالیا رعب دکا بھم کرتے ہیں ۔ اور یہ کہ سود نسینا، زناکرنا ، شراب بینا حرام ہے ۔ ا ورجو جانورالشرکے نام پر ذبح نرکیا جائے اس میں سے نہیں کھاتے ۔

متوقس نے کہا بیٹک وہ نی ہیں ، ہوتمام انسانوں کی ہایت کے سے مبعوث ہوئے ہیں ، اوراگردہ قبط اور رقم کے پاس تشرلیت لاتے قودہ آپ کا اتباع کرتے ، کیونکہ حضرت عینی علیات لام نے اُن کواس کا امر فرط یاہے ۔ اور تم نے جو کچے حالات ادھ اُن کے بیان کئے ہیں یہ سب وی اوصا حت ہیں جن پونبیا رسائیسی مبوث ہوئے ہیں اور قریب ہے کہ انجام اُن کے ہم تھو ہوگا ، یہ ان تک کہ ایک متنفس اُن سے جو گڑھ والا نہ ہے گا۔ اوران کا دین ہراس حد کہ خالب آجا ہے گا جہاں تک اُن طور گھوٹ ہے اُسکے ہیں اور جہاں تک انسانوں کی آبادی ہے ، اور قریب ہے کہ ان کی قوم اُن سے نیزوں کے ماتھ مدا فعت کرے گی ۔

ہم فیکہاکہ اگر شمام انسان میں اُن کے دین میں داخل ہوجائیں تب ہمی ہم داخل نہوں کے ۔ یر مسئوم تو اُس کے دین میں داخل نہوں کے ۔ یر مسئوم تو تو اُن کا نسب کیساہے ؟ ہم نے کہاکہ وہ نسب ہی امثر ف ہیں ۔ اس نے کہاکہ حضرت میں نی مالیسلام اور تمام انبیا راسی طرح اپنی قوم میں شریب سے سمیعے جاتے ہیں ۔ اس سے سمیعے جاتے ہیں ۔

کپر دِعِباکراُن کے تیج بدلنے کاکیا حال ہے ؟ ہم نے کہاکہ اپن سچائی ک وجہ سے تمام عرب میں امدین کے نام سے شہور ہیں ۔ تمام عرب میں امدین کے نام سے شہور ہیں ۔

یر مشکر کہنے نگاکرتم لیے معاملر میں بھرتے بی دکرو ،کیاتم سمجتے ہوکر دہ تم سے بج بولے اور انٹر تعالیٰ برحبوث بولے ۔

مجرکہاگری کی گوں نے آپ کا اتباع کیا ؟ ہمنے کہا، نوعم لوگوں نے مقوش نے کہاکہ دوا ورحضرت سے علیار سلام تمام انبیار سائقین کی طرح ہیں ۔

بچرد چیاکہ بٹرک کے پیودنے اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ اس سے کہ وہ اہل آوا ہیں ۔ ہم نے بیان کیا کہ انھول نے مخالفت کی ، تواس نے اُن کا مقابلہ کیا ، مغن کو تتل کیا ، ا در معن کو قدید ، ا ور وہ سب منتشر ہوگئے ۔

يرُ خَكَرِكِنِهِ لِكَأْكُرُ وَهُ حَاسَدَيْنِ ، حَسَدَى وَجَرَبِ مَخَالِفَت كَ ، ودن وه مِعَى الْتَ

مال کوالیا ہی جانتے ہیں جیساکہم جانتے ہیں۔

حضرت مخیرہ فرملتے ہیں کم ہم اُن کے پاس سے اُٹھے ، اودا یک ایسی بات مُسئر اشع حس تے میں حضرت محموصلی الشرعلیہ وسلم کے لئے منقاد وُعطیع سِنادیا تھا ،اوہم نے ا سیس میں کہا کہ عجی بادستاہ با د جو د تبعد تعلقات کے اُن کی تصدیق کرتے ہیں اوراُن سے ڈرتے ہیں ، ا درم اُن کے دمشتہ دارا در پڑوسی ہونے کے با دیج واُن کے دین میں اخل نہیں ہوتے ، مالانگروہ ہیں دعوت نینے کے لئے ہمارے گھروں میں تشریف لائے ۔

حفرت مغرو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہی اسکی تدریم مقیم رہا ،اود کو کی کنیس رگرما ، نہیں چیوڑ احس میں ماکرانھوں نے دہاں کے تبلی اور روی یا در ای سے دنیا نركيا بوكرتم محد دميلى الشرعليروكم )كى كياكيا صفات اپنى كتابول ميں باتے ہو۔

كنيسه الى عنى من ايك برامشهور بإدرى تعاجب كومتبرك مجوكر لوك لينه مريفون کودعار پڑھوائے کے لئے اس کے پاس لاتے تھے ،ا ودیں دیجہ تا تھاکہ وہ یا بخ نمسازیں

• مجے بتلا دُكركيا انبياري كولى نى باتى ي اس نے کہا ہاں ، اور دی آخرالانسیاری ، ان کے اور علی علی السلام سے درمیان کوئی اور نی نہیں ، دہ نبی میں ،حضرت علیلی علیر لام نے ہیں اُن کے اتباع کا حکم فرمایا ہے ، وہ بى أمّى عربي به ان كانام احسدي مندولا قدمی نربست تدر بکردرمیان ان کی آمکمول یں برخی ہے داس کے بعدا وربہتے معیات سِال کئے ہے ؟

نہایت ختوع وضنوع سے پڑھتا تھا ، میں نے اس سے دریا فت کیا کہ ؛ ر اَخُيْرِنِيُ هَلُ بَيِّيُ اَحَلُّ بِنَ الْاَسْبِيَاءِ تَالَ نَعْتُمُ وَهُوَ اخِرُالْاَنْسِيَاءَلَيْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيْسَى بْنِ مَوْسَمَ آحَكُ وَهُوَنَبِيُّ ظَلُ اَسَرَنِاءِيُسِى بِاتِّبَاعِهِ وَهُوَالنَّبِيُّ الْأَبِّيُّ الْأَبِّيُّ الْعَمَائِكُ احْسُسُهُ آحُسَنُ كَيْسَ مِالطَّوْيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ فِيُ عَيْنَيْهِ حُسُولًا الحديث ررداء ابونعيعرف الدلائل مى ٢١٠٢)

حضرت مغرو فراتے ہی کہ میں نے اس کے کلام کو خصومی اور دوسرے یا در ایاں كے كلمات عمومًا يا در كھے ،اور كيم آنخفرت صلى التُرطير وسلم كى خدمت ميں حاصر جير شمام وا تعدّ مُسنا يا ا درمشرت بالسلام بوگيا . فالحديثه على ذلك ـ

میں اس مگراس تمام وا تعہدے صرف دہ سطریں مقصود تھیں جوعربی عبارت

مِن مَل كُنَّى بِي جن بِي المحفرت ملى السّرعليه وسلم برنبوّت كأكلّ اختتام بتلا ماكياب، لیکن ناظرین کی دلیسی کے لئے پورا وا تعنقل کردیا ، جوفائدہ سے حالی نہیں ۔

اور بلال بن حارث فرات بن كمي اكد دند تجارت كي ع مك شام مي طرف چلا ، حب میں شام کے گر دونوار کیں پہنچا توا ہل کتاب میں سے ایک شخص الحبی

نے بوجھاککیا تمہارے میال کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ؟ میں نے کہا ، ہاں اس نے پوچاكرتم أن ك مورت بيانة بو ؟ يس ف اقرادكيا . يرم شكر و الي كر في اين كر في ايد

مَينَ اس سُحِ كُورِينِيا ، توانْدُد داخل بوتے ہی ٹھیک آنخفرت صلی الشرعلیرو کم کی تصویر نظریری ،ایک آڈی آپ کی پُشت کے پیچے کھڑا ہے ،یں نے اس سے دریا فٹ کیا کہ یہ

شخص جواکٹ کی پشت کی جانب کھڑا ہے کون ہے ؟ اس نے جواب دیا ،۔ إِنَّهُ لَـمُونَكُنُ نَبِينٌ إِلَّا كَانَ بَعُلُهُ نَبِينٌ ﴿ \* بات يهدُ اس مِه يبِيهُ وَلَى بَى البه نبي

ہواجس کے بعد کوئی ا درنی ہوسواساس کے

کہ اُن کے بعدکوئی بی ہیں ،اورشخص توسیے کھرے ہی ال کے فلیفہ ہی او

كذافالكترس ١٨٦جه بلال بن حادث ميتم بي كراب جوي نے غود كيا تو پيچيد والى تعوير شيك او كرمندي مي

حضرت ابرابيم علالستلام

ا ما مشعبی فراتے ہیں کم حیفہ ابراسیم طلیات لام میں مکھا ہواہے ،۔

إِنَّهُ كَا يُرْحُ مِنُ دُلُوكَ شُعُومِ مِنْ شُعُونِ ﴿ \* آبِ كَا وَلادِينَ تَبَاكُ وَرَقِبا لَهُ مِتَ مِنْ كُ ببال ككري أي آجاكي ، ج فاتم الانبياد

عَتْى يَأْلَقَ السَّبِيُّ الْاُقِيُّ الَّذِي تَكُونُ خُارِّمُ الْأَنْبِياء (ضائص كركاسيوطي مراج)

اِلَّاهٰنَا نَاِنَّهُ لَانَيَّ بَعُدُهُ وَهٰذَا

الْخَلِيْفَةُ بَعُلَهُ . ررواه الطبراني

ادر ابن جرير ابى تفسيرس ابوالعاليه سے ردايت كرتے بي كر جب حفرت ابراسم علیاتسلام نے بیدعا م کی بر

" يعنى اعهادى رب ! ان مي ايك ديول بهيج الخ توبدرييردى أن كويرجواب ديا كياكركي

رَتَّبَا وَالْعِتْ نِهْمُ رَسُوُلًّا تَنْهُمُ اللهِ مَثَلْ استجيب لَكَ وَهُوَكَا يُنُ فِي اخِوِ الزَّمِانِ

دعار تبول گئ ا در وہ در سول آخری زبان میں ہونے والے ہیں یہ

ا وراماً بيرقي موايت عرد بن مسم نقل فرماتي بن كرميري آبار و اجراد سي ايك ورق محفوظ جِلا أتاتها ، جوجا بليت من نسلاً بعرنسل دوانت مي نتقل بوتار بيان ك كردين اسسالهم فلابربوا بهرجب بى كريم صلى الته عليه وسلم مدينه طيبه مي تشريعت فريا بوس تولوگ يه ورق اُري كي فدمت مي المي وير حوا ياكيا تواس مي يه عبارت المي تمي . بِسُجِ اللهِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ حِدَاالِ فَيْكُمُ الْأُمَّةِ تَا ثِنْ أَخِرِالزَّمَانِ يَسْبَكُونَ آجُرُ انْعُمْ دَيَا تَرِدُدُن عَلْ اَوُسَاطِعِمْ وَلَيْتُوْصُونَ الْمِحَارَ إِلْاَ الْعُنَاتِهِمْ فِيهُ مِ مَسْلُوفٌ لَوْ كَانَتْ فِي تَوْمِ نُوْجٍ مَا الْمُلْكُوا بِالطُّوفَانِ دَنِيْ كَادِمَا أَهْلَكُوا بِالرِّيْجِ وَفِي تَمُودَ مَا آهْلَكُوا بِالصَّيْحَةِ. رخصائص کبری مس۱۶ ج۱)

تعصبه بد الشرك نام پرشروع به اولاس كا قول حقب ريد ذكرب اس اتست كا جواخر زماندیں آئے گی ،جن کے لباس کے اطراف چھوٹے ہوئے ہوں گے اورا بی کروں پر

تہبند بانومیں گے اور دشمنوں کے مقابلے لئے دریا کون می کمس وی مے ۔ ان مِن السِينماز ہوگی کہ اگر قوم نوح میں برنماز ہوتی تو وہ طوفان میں مہلکٹ ہوتے '

اوراگر قوم عادیس بوتی تو وہ بوائے فوفان سے بلک نہوتے ، ا وراگر توم خمود

یں ہوتی تو وہ ہولناک آ دازے بلاک ندیجے جاتے ہو

حب یه درق آنخفرت صلی الشرعلیه دسلم کی خدمت میں پڑھا گیا تواس مے ضمون

کوسٹنگراکٹ خوش ہوئے ۔ اور نیدان عمروین نفیال جوعلارا بل کتاب میں سے تھے ، اوراً تخضرت ملالٹر علیہ وسلم سے پیپلے وفات باگئے ، نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے حالات وصفات سپیان کیاکرنے تھے ، ایک د فعرمنسرمایا ، ر

إِنَّى بَلَغُتُ الْبِلَادَكُمْ لَمَا اَطْلُبُ دِيْنَ إِبْرَاحِيثِمَ دَكُلٌ اَسُأْلُ مِنَ الْيَهُ وُدِ دَالنَّصَارِيٰ وَالْمَجُوسِ يَعُولُ لَمْ ذَا الدِّينُ وَرَاءَكَ وَنُعِيرُونَ مِثْلُ مَانَعَتُهُ لَكَ وَلَـ مُرَيْقَ نَبِيٌّ غَيْرُهُ (خصائص كبرى س ٢٥٠٠) سيم دين ابرابيم كى طلب مي تهام شهرول مي سنجا ، ا ورميود دنعارى اوركوس می جس کسی سے بوجیتا تھا ہی جواب دیتا تھاکہ بیدین تم سے آگے آبنے والاسطور

وہ بی کریم ملی اللہ علیہ کا لمے دمی اومات بیان کرتے تھے جویں نے تم سے بیان کئے بیں ، اور وہ یمی کہتے تھے کہ ان کے سواکوئی بی تہمیں رہا یہ اور محکارٹ الوقعیم مفرت سعد بن تا بٹ سے روایت کرتے ہیں کریم ونی ولظ

ختمنبوت

وبن نفیر کے بادری بی کریم کسلی الله علیه و لم کی صفات بیان کیا کرتے تھے ، عب کوکبِ احرال و برا تو اور کی میں اس مطلوع ہوا توسب نے متفقہ طور برکہا ،۔

اِنَّهُ نَبِیُّ وَاِنَّهُ لَانَبِیَّ بَعُلَهُ وَاشْدُهُ اَحْسُدُ دخصائص ص ۱۳۰۰ ا سمحصل النُّرعليرولم نبي ، اوماک کے بعد کوئی نبی سی اوراک کا نام احرب و نیز الولعیم ویا وبن لسبشیر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ مدینے کے ایکے ٹیلے بہتھے اچانک زشنی ہ۔

يَا آهُلَ يَثُرَبَ قَلْ دَهَبَتْ وَاللهِ نَبُوَّةُ بِنِي اِسْرَاشِلُ هٰ لَا اَنْجُمُّ تَلْطَلَمْ بِمَوْلَى آحُمَنَ وَهُونَيِنَّ أُخِرُ الْانْبِيَاءِ مُعَاجَوُ إلْك يَثْرَبَ دِخْماهِ مِن ٢٠ج١)

م لے اہل یٹرب! فزاک تعزیمی اسسوائیل کی نبوت جاتی دہی ، یرسستا واحمد رسل الشرید کے سا توطلوع ہواہی ، اوردہ آخرالانسسیا، ہیں، اوردہ آخرالانسسیا، ہیں، اوردہ آخرالانسسیا، ہیں، اوران کی بجرت کی مجریئرب ہے ہوں۔

ا درن ہے ہوت ن مدیر ہے ہے۔ امام بہ چی اوط الی آڈ ابونعی گا دخراک طلی خلید بن عبدہ سے نقل فراتے ہی کہیں نے ایک دن محدین عری بن دمیعے سے ہوچیا کہ زمانہ جا ہلیت ہم ہمعاں سے باہدنے ہمال ناکا محد کیسے دکھ دیا ؟ انھوں نے جا ب دیا کہ جہ بات تم نے مجہ سے دریا نست کی ہے میں نے خودلینے والدسے دریا فت کی تھی ، انھوں نے اس کا یہ واقد پر شینایا کہ ،۔

" قبیدائن تیم کے ہم چارآدی شام کے سفر کے لئے نکلے ، جن جی ایک میں تھا ،
اور دو مرے سفیان بن مجا شخ بن آدم ، اور تعیرے یزید بن عربی رمید، اور جوتھے
اس احد بن مالک بن خندت ، حب ہم ملک شام پہو نچے تو ایک تالاب پراتیے ،
جس کے کنارہ پر در خت کھڑے تھے ۔ ہیں د کھ کوا یک پا دری ہما دے پاس آیااد ا پوچھا تم کون لوگ ہو ؟ ہم نے کہا تھ بید مضرکی ایک جا عت ہے ،اس إِمَّا انَّهُ سَوُتَ يُبُعَثُ مِنْكُمْ وَشِيكًا ثَبِيُّ فَسَارِعُوْا اِلدِّهِ وَخُذُوْا مِنْ مِنْكُمُ وَالْمَاتِ مُ النَّيْتِيْنَ . مِحظِكُمُ مِنْهُ تَرُشُكُ وا حَالتُهُ خَاسِمُ النَّيْتِيْنَ .

" تمعارے تبیدیں سے منقریب ایک بی مبعوث ہونے والے میں تم ان کی طرف مبلر پنچ ، اور ا بنا حقہ دین ان سے نے او تم برایت باؤگ، کیونکہ دہ آخری نبی میں میں

ہمنے پوچپاکہ ان کاکیانام ہے ؟ انھول نے محمد بسّلایا . حببہم دہاں کواپس آئے تو انعنا قاً ہم چاروں کے چادلڑکے بیدا ہوئے . ہم میں سے ہراکیہ نے اپنے لڑکے کا نام اس طبع پڑ محسقد \* رکھ دیا کرمٹ بدیدہ ہی بی ہوجا کیں ہے (خصائص کریٰ مس ۲۳ تا)

## حضرت يعقوب عليالت لام

ابن سعیر محدبن کعیف ترظی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت بیتوٹ پر بیر وحی نازل فرمائی ہ

میں آپ کی ذریت میں بادستاہ اودا نبیار پیدا کروں گا بہاں ٹک کرحرم والے نبی مبوٹ ہوں جن کی امّت ہیکل ہیت المقدس کو بنائے گی اور وہ فاتم الانبیا ہول گے اوران کا نام" احمدہ ہوگا"

مسئل زیرب پرتسام مشری جین اوران کے متعلقات کافی طور پیش کرنے کے بعد اُن آزاد خیال لوگوں کی ضیا فت طبع کے لئے کچے سامان عقلی مکتوں کا بعی پیش کرکے جمت تمام کرنا مناسب مسلوم ہوتاہے ،جن کے بہاں آزادی کے معنی کی دین ومذہب سے بزاری ہے جنعیں فت راک و صدیت سے شفازہ ہیں ہوتی ا اگر جرا لیے حفرات سے کیا توقع ہے کہ مہادی و صدالات پر بھی کان لگائیں کے سیکن ظر

حبت تمدام كرتے بي آج آسال سے بم

#### الخضرت ملى الترعليه و لم برخت الم نبوت عقلى دليلين عقلى دليلين

مسئلہ ختم نبوت کے متعلق قرآن سیم کا ناطق فیصلہ، احادیث نبویہ کی تفریجات،
اجاع صحابہ اور میرسنیکروں علم رسلف کے اقوال ناظرین کے سلمنے آچے ہیں۔ ادریہ کی تین اصول میں جن سے عقیدہ کے مسائل خا بت ہوسکتے ہیں۔ بو تھے درجہ میں قیاس بھی شرعی جت بہدے۔ لیکن اقد آقو باب عقائد میں قیاس محف جت نہیں سمجھاجا تاردوسر قیاس فقی معتبر ہونے کی شرائط میں سے رہجی ہے کہ جس مسلم کو قیاس سے تابت کیا جاتا ہو، بلکہ تینیوں ہے دہ قرآن دوریث میں فرکور نہ ہو، اور نہ صحابہ کا اجاس اس پر رہوا ہو، بلکہ تینیوں جت سم سے خاموش ہوں ، صرف دہ ہی قیاس سے تابت کیا جاتا ہے، اس سے قیاس خاموش ہوں ، صرف دہ ہی قیاس سے تابت کیا جاتا ہے، اس سے قیاس میں میں میں میں میں میں اور خصوصات اور منقولات کی مقلی میں سے ہروقت بیان کی جاسکتی ہیں۔

اگرچپرآن وحدیث اورآثارصحابہ وسلف کے اتنے بڑے ذخیرے کے سامنے کھلئے کے بعدا یک سلیم العلیج سچامسلمان تویہی کھے گاکہ سے

کے بعدایک سیم الطبع نے اسلمان لویہ ہے گالہ سے

شداز حقائق عوفاں دلم حسنہ نیزاز ، گراف فلسفیاں کے بہم فلس خرم

پراست گوش من ازام کھ کھی سیح ، کیامشوش فاطسر شوذہ ہی خرم

اور حقیقت یہی ہے کہ کئی سسلہ کی حقیقت اگر منعشف ہوسی ہے اور سی عیق ال اگر شفا رصد رہوسی ہے کہ کئی سسلہ کی حقیقت اگر منعشف ہوسی ہے اور سی عیق ال اگر شفا رصد رہوسی ہے تواس کا داستہ فور نبوت اور وی الی کے سوانہ ہیں ، پائے

استدلال نے کہمی اس میدان کو جانہ ہیں کیا ، جن لوگوں نے محض اپنی عقل کو کا فی سمچر کر سے تقدیق کے میدان میں قدم رکھ لہے ، عربی رناکا می اور نامرادی کے ساتھ حیرائی پرلیٹان سے تعدیق کے بعدانہ میں بھی وہی کہنا پڑا ہے جو دانا ہے دوم نے فرما یا تھا سہ سے معتبل دوراند کیش را

بعب دا ذین د بوانه سازم نوکسیس را

ختم نبوت

الغرض مشتراکن وحدمیث، اجاع اوراً ثارصحابه بیش کرنے سے بعدکسی مسلمان کے لئے ماجت نہیں کم عقلی محمتیں میٹی کرنے کا انتظار کرے ، بلکداس کے نزدیک سارى عقلى مكتيس اوعقليس اس ايك حكمت برقربان بي كرجب ايك ذات مقترس کوآنتاب سے زیادہ روشن علامات کے ذریعہ فلاکارسول تسلیم کرلیا، تو میرجز کی مم میں اس سے حکمت یا علّت بوج پناعقل اور حکمت کے خلاف ہے تی وکروہ ایسی کا مل ادر کمل عقل کامتیع ہے جس سے ساسنے ساری دنیا کی تقلیں بہتے ہیں ،حس کنشاط یں وہ کہداشتاہے ظر

افلاطون كاشكيمى ديريو نلن كمن دارم

اس کاسیندا کیس المیں حکمت سے حودہے جس کے ساسنے سادی کھتیں گردہیں سے دے دادم جوابرخان عشق است تح یکش که دارد ذیرگردوں میرسا مائے کمن دارم

الحاصل خرودت ذبقى كرمشسرع حبتول كوبيش كرنے كے بعد مماس ميدان يرقاح رکھتے ، نیکن دو وجہسے اس کی ضرودرت محسوں ہوئی ۔ ا قبل توبر کنظل کو جبعقّ ل کے سا تعدمطابق کرکے دکھلا یا جا تاہے تو رہے کہ دل میں اُ ترجا تاہے ، ۱ وداس پڑھ ل کرنے ہیں مدالتی ہے ۔ دومرے یہ کم مزائیوں کی المبرفریب تولیفات نے مبیداکہ تستراکن وحدیث پر اپناجال بعیلاناجالہے، لیسے پی میں ذہائت ین کرنے کی کوشش کی ہے کرختم بوّت کا عقىيده عقل كے خٰلا منہ ہے ، ا ورآ مخضرت صلی الٹرعليہ پیلم کے درجہ کو گھٹانے والاہے ۔۔ چىشىم بداندىش كەركىت ماد<sup>ا</sup>

عيب نميا يدمېرشش دونظپ

اس سے ضرودست ہوئی کران کا پہ طلب م توکڑ مقلی طور مبی یہ دکھ لا یا جا سے کرختم توت پین مقتضا سے عقل اورا تخفرست صلی الٹر علیہ وسلم کی وہ است بیازی فضیلت ہے جا کپ کی شان کو تمام انسبیار ورسل سے بڑھا دی ہے۔

مردایتوں نے اس باسبیں بزورخطابت چوکھے سلمانوں کے قلوب ہیں ڈالنے ک كو شش كى ہے أس كاخلا صدد ويا تين باتيں ہيں .

ا وَّلْ يَهُ نَبُوت الكِ رَحْمت ب ، أَكْرا تَحْفَرت ملى الشِّعليه رَسْلُم كُوفاتم نُبَرِّت قرار

دیا جائے تواس کے میعنی بونگے کر دھمتہ للعالمین کے آتے ہی دنیا سے دھمین تعلیم ہوگئا، یہ اچھی برکت ہوئی کر دھمت کا خاتمہ ہوگیاء اور قیامت تک اس کا دروازہ سند موگیا، ال

يەمرى تويىن سىنىكرىم ملى الشرعلىروسلمك .

ووم پرکہ قدیم سے عادۃ اللہ اس پرجاری ہے کرجب دنیا میں گراہی غالب آئی لاگ صراط مستقیم سے سِٹنے نگے تواپی دحمت کا لمرسے کوئی بی مبعوث فرما دیا ۔

آج ہمی حب کہ دنیا نظیم وجورکی کومت ہے ، کنر وضلالت کی گھٹائیں عالم بھا گئی ہیں نبوّت کی ضرورت ہیدا ہوگئ ، اُدُس خوا ونرعالم کی دحمت بیں کمی نہیں ، اس کے عادۃ السّٰر کے مطابق ضرودکوئی نی مبعوش ہونا جا ہئے ۔

سوم انبیارسائین می سے جوا والعزم انبیارگذرہ میں ،ان کے ماتحت بہت ہے انبیار انہی کی شریعت کے انہیارگذرہ میں ،ان کے ماتحت بہت سے انبیار انہی کی شریعت کی نشروا شاعت کے لئے مبعوث ہوتے ہے ہیں جس کا ان کی عظرت شان ظاہر ہوتی ہے ، کیونکر ایک با دشاہ کے ماتحت جس تدرخود خمار سلطنتیں اور یا تنیس ، رجوا ٹرہے ہوتے ہیں اسی قدرواس با دشاہ کی عظرت تابت ہوتی ہے اور شاہ کے بجا ہے اس کو شہنشاہ کہا جا تاہیے ، اس فطری قاعدہ کا مقتضار بھی یہ ہے کہ سیدالا نربیا رضی الشیاری ما تعدی کے انبیا سے ماتحت کی اس قدرکٹر ت ہوجو انبیارساتیس سے بھی بڑھ جا ہے ۔

یے چندکلمات ہیں جن کو دلفریب صورت سے سلمانوں کے میا جنے بیش کرکے ہے گہات کرنا چاہتے ہیں کہ مم آنحفریت ملی الٹریلیہ دسلم کی عظریت شان ا ورفقیدلیت مطلعتہ کے حامی ہیں ، ا ورختم بڑت کا عقیدہ اس کے خلات ہے ۔

ان سب بالوٰں کا اجمالی اور مخفر جواب تو بہت کہ ختم نبوت کاعقیدہ (مبیسا کہم کہ ہے۔ ثابت کرآ سے ہمیں ، ہم نے خود تصنیعت ہمیں کہا ، بلکہ اس عظیم الشان رسول کے بیسے جوالے نے اور نوورسول (صلی الترعلیہ وسلم ) نے جو کچھ ہمیں بتالا یا ہے ہم نے تسلیم وانقیاد کواپنا و نسر من مجھ کر قبول کر لیا سہ

ی چیور پرس رہیں ہے۔ بار اِکھنت ہام دبالدگر سنگویم ، کہمن گم سندہ ایں رہ پرنجودی پویم درلیبِ آئینہ طوطی صفتم داست نتراند ، آنچرا سستا دِازل گفت ہامی گویم تواگر بالعنسر من عقیدہ ختم نبرّت سے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بڑی گئت ظاہر نہیں ہوتی ، توکس کوئی بنچتا ہے کہ خدا اوراس کے رسول پرزبرکستی کرکے اس عظمت سے زائرکو لی عظمت آپ کے لئے تابت کرے جوخرا وندعالم نے آپ کوعایت مسرمائی ہے ۔

ادر حقیقت برہے کرم کو خدائے قدوس نے عقل ونہم کاکوئی حصر عنایت فرایا ہے وہ بلاتا ل محمد سکتاہے کہ ختم نبوت ایک ایسی نفیدلت اورانتہائی عفرت ہے کہ ایک بی کے لئے اس سے بڑھ کرکوئ عفرت نہیں ہوسکتی ، جس کی تفصیل مرزائیوں کے بیانات فدکورو کی ترتیب پر ذیل میں عوض کی جاتی ہے :

امراقل کے متعلق گذارش ہے کہ نبوت کا رحمت ہو ناتوسٹم ہے اور پیجنسلم کر آب اس کے متعلق گذارش ہے کہ نبوت کا رحمت اللہ اللہ میں ۔ لیکن اس سے میں محمنا کہ دنیا اب رحمت سے خالی رہ جانے گا ، در رحمۃ للعالمین کا دبود دنیا کے لئے (معا ذالش) زحمت بن جائے گا ،

مرت مرذائی فہم اورمرزائیت کی برکانت میں سے ہے ۔ مرک میں درگا ہے ۔ کہ میں مصر قصر کا رواز میں شک کہ کا معالم

یں کہتا ہوں کہ اگر دھمت کے مخلف چوٹے جدٹے در دانسے بند کرکے ایک انتا بڑا ہے انکا بڑا ہوں کہ اور پر درش ہوسے توکیا اس کے مجا انکسان کے مساوے عالم کی تربیت اور کیا یہ دنیا سے دھستا انتال درجہ کی علیم الشان دھمت ، اور کیا یہ دنیا سے دھستا انتال سمجا جائے گا یا ساری دنیا کا دھمت سے لرز ہوجانا ؟

اگر چوٹی چوٹ گولول اور نالیول کو مبند کرکے ایک عظیم الث ان نہر کی یاسعولی وقتی اور مقامی نالیول کو مبند کرکے ایک عالم کی حقیم کا در مقامی نالیول کو مبند کرکے ایک عالم کی حقیک سالی کہا جائے گا یا حیات وائم کا پیچنام ہ

مُنْ تَهُ مُنْ تَامَ مُونَ بِهِ شَارِحِ الْوَل كوالمُعاكر الرَّات الْرابر ق كيس قائم كرديا جائ وس كى دشى تمام چراخول كے مجوعہ سے كہيں ذائد مو قدان چراغول كاختم ہونا اندھ كا باعث ہوگا يا پہلے سے زيادہ دوفتى كا ، يا أن كنت متارے فائب ہوكر آفتاب عالمتاب ساہتے آجا ك تو يا ظلمت كامب ہوگا يا پہلے سے كہيں ذائر نوركا ، خدا يعنو كلا عالمت و كا يكادون ت يُفْقَهُ فَن حَدِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ابتداءِعا کمسے دحمت نبوت جزدی مورت سے محدودزما نہ اورمحد ددسکان کے لئے دنیا میں آتی دہی ، ایک خطرمیں موسی خواکی رحمت بن کرخلق الٹرکی تربیت کرتے ہیں تود دسرے میں شعیب طیالت لام اسی ضرمت کوانجام دیتے ہیں۔ ایک ملک میں اگر صفرت الراہم خلیل الشرکی مورت میں دوط اسی خوا و ندی حلوہ گر ہوتی ہے تو د ومرے میں لوط اسی حمت کا پیکر بنکر آتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ کے اعتبارے ایک زمانہ میں آدم ہیں تو دومرے میں موسی میں نوح کے۔ ایک قران میں ابرا ہیم احکام اہلی کی تبیلغ کرتے ہیں تو دومرے میں موسی علیالت لام اورعیسیٰ علیالسلام کے یہ خدم سے سپر دموتی ہے۔

آخریں بی عنایات الہیہ اور رصت ہی کا اقتضار ہوتا ہے کہ اب وہ عالمگر رحمت دنیا میں میج بری جائے جوتام رحمتوں کا مرحینی اور تام افواد وبر کا تکا حسنوا نہ ہے۔ وکٹیس عَلی اداللہ بیسٹ تنسسکر ان شیخ جسّم العالم نی والحدی یہ عالمگر رحمت نبی الانسبیا رسیرالا دلین والاً فرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ ولم کی صورت مبارکہ میں ظاہر ہوئی ، جوتام انبیا روسل کے کما لات کی جات اور اسس کی

معداق ہے۔

حُسنِ یوسف دمِ عیسی پرسینیا وادی آخپرخو بال بهر وارنوتوتنها دا دی

انبیارسالبین ابنی ابنی در میں سب شیع مدایت تھے ، سکن حب یہ ماہتاب دوشن موگی آتھے ، سکن حب یہ ماہتاب دوشن موگی آ موگیا توسب کی روشنی اس کی روشنی میں مغلوب موگئی ، اور اب سادسے عالم کی تنویر کے لئے تنہایہی کا فی ہوگیا ہے

تحوسشىن بكيغ بنيش كزدخت احشب كاست انهٔ ما دام مهتباب گرفت ست

یا ہوں کئے کہ انسبیا سے سابقین نجوم ہوایت تھے جوابنی اپنی مدا درلینے لینے ڈدجر کے مطابق عالم سے فلمستِ کفرصل نے میں معرف تھے ، ایک دہ وقت آیا کہ اُرہ اُصاحبِ خاتم الانسبیا رکی صبح مدا دق نمودار ہوئی ، اور پھرآفتابِ نبوت جلوہ آدا ہوگیا ، تو وہ ستا ہے سب اپنی اپنی مگر مراُِنسی آب و تاب کے ساتھ ہونے کے با وجودآ فتاب کی روشنی مظاہر

ئە نى كى خلىتېشان اورىچائى تابت كەنے كے ئے جودا قعات بىلورخر قې مادت دونما بوئ ان مى جەمىلائے توت سے بېپلے ظاہرى دل ان گوار إص م كېتے ہي ، ا ورجو مبدع طائے نبڑت كے صاور ہوں ان كا نام " معجزہ ہے .

نہیں ہوسکتے ، اور اب سادے عالم کی نظری صرف اس کرہ نورکو دھیتی ہیں اور اس کی ضیار کستری پر عالم کے ظلمت و نور کا مواد معرکیا ہے

ختم نبؤت

دات محفل میں ہرایک مہادہ گرم لان تھا صحدم خودشید حبب بحلاتومطلع صاف تھا

اب کوئی مرزائی ہی ہوگا توان شمعوں یا سستاروں کے غائب ہونے پر ماتم کرے گا ا در سیمے گاکہ ہائے اب دنیا نورسے خالی رہ جائے گی ۔ ایک بھیرانسان تواس عالمگیر دوشتی اپنا نخر بجرکوداتعالی کا شکراواکرنے کے مواکوئی کام نہیں کوسکتا ۔

#### مرزائيول سےميرا سوال

اس کے بعد میں خود مرزائیوں سے دریا فت کرتا ہوں جس طرح آپ کی مڑوم نہوت فرشر سے بعد میں خود مرزائیوں سے دریا فت کرتا ہوں اور شریعت مستقلہ اور کسی فرشت ہوں کا نورل وی ملکی وغیرہ کو غالبا آپ ہی زحمت نہر کیں گے ، بلکہ جار و ناجا کہ درست ہی کہنا پڑے گا ، اور ساتھ ہی آپ کو اقرارے کہ خاتم الما نہ بیا رصلی الشرطیہ وکم کی بعد تشدیعی نبوت اور شریعت جدیوہ کسب سا ویر کے نزول کا انقطاع بالکلیم ہو چکاہے ، توکیا ہو الزام آپ ہم پرلگاتے تھے وہی آپ پڑہیں لوٹ آیا کہ حضرت وحت کا سبب ہو گئے ۔ اگر القالمین می انقطاع سے خاتم الانہیا رصلی الشیطیہ کو سے مخاتم الانہیا رصلی الشیطیہ کے انقطاع سے بی تہمیں آسکتا۔ درجۃ للعالمین ہونے میں فرق نہیں آتا تو خیرتشری نبوت کے انقطاع سے بی تہمیں آسکتا۔ انفران نبوت تشریعی کی رحمت وبرکت کا انقطاع ہوآپ کو بی مسلم ہے ہوآپ اس کی واب می مواب ہماری طون سے اپنی مزعوم خیرتشریعی نبوت کے ایم بی خیال مواب دیں ہے وہ جو اب مماری طون سے اپنی مزعوم خیرتشریعی نبوت کے ایم بی خیال مورسلالیں اور بس

امرِدِوم کے متعلق محقرایہ گذارش ہے کہ بیٹک ابتداء عالم سے سنت اللہ یوں ہی جا رہ کی مقال کا است اللہ یوں ہی جا ری میا کا است بیان نہ لیے تو فرا وند عالم ای رحمت کا طرے کوئی مبورث فرا دیتے ہیں ۔

ليكن موجود المراني أس مي دو وجرس كلام ب. اول تويتسليم بين كه عالم كو

کفرومنلالت نے اس طرح گیرلیا ہو کہ کفرواسسلام میں امتیاز ندرہ ، طالب بہایت کو ہوایت کرنے والے موجود نرجول ،کیونکہ یہ بات جس طرح وا تعات ومشا ہوات کے خلات ہے ، اس طرح حفرت خاتمیت بناہ صلی اللہ علیہ کہ کم کی پیٹ بیٹکوئی کے بعی خلا ہے جس میں ارشاد ہے ،۔

كُوتَوَالُ طَاثِفَةُ ثَيْنُ أُمَّتِى عَلَى الْحَقِّ ظَاهِمِ يُنَ عَلَى مَنْ ذَا وَاحْسُمُ حَقَّ يَا ْ قِيَ اَشُواْ لِلْهِ تَعَالَىٰ وَيَكُولُ عِيْسَى بَنُ مَوْيَهُ (مسَاحِ دِيْهِ الْعَجْمَةِ) \* ميرى امّست مي بهشرايك جاعت فق هرقائم دب گ جراني مقابل پرفالب ليمك يهاں تك كدالله تعانى كام لاجا عن اصطبى طالِ العام نازل بول :

اد مر وا تعات ومشابرات مبلاتے ہی کہ صفرت خاتم الانبیا رصلی الشعلیہ و لم کی روحانیت با وجود بعد ران ومکان کے آج ہمی ابنی است مرحمہ کی تربیت ہیں اسی طرح معروف ہے ۔ زمانہ پرشرک وبدعات کی گھٹا ٹیں جیاجانے کے با وجود آفتاب نبوت کی ضیادگستری نے دن کودات نہیں ہونے دیا ، اس قدر دوشتی باتی ہے کہ بعبیر آنھیں ایسے بیر است کی میں اور کھرے کھوٹے میں تمیز کرسکیں ۔

انبیار سابقین اور بهایے آتا صلی الره علیه وسلم کی مثال ستاروں اور آفتاب کی ی افتاب برکتنا ہی ابر محیط ہوجائے ، گراس کی فلمت شکات شعاعیں تمام مواد فلیفا کو مجاڑتی ہوئی عالم میں نورافشانی سے باز نہیں رہیں ، اور ستاروں پرجب کمسٹ چیا جلئے کہ انتیا کہ سامت تو عالم اُن کی روشنی سے محروم ہوجاتا ہے ، شیک اسی طرح سجنا چلہ کے کہ انتیا کہ سابقین علیم اسلام کے بعد جب کفرون الالت کا ابر فلیف عالم برم یطابو تا تو کھ واسلام کا انتیا مصل ما انتہا ، اوراس لئے بعث نیوت کی احت یاج ہوتی تمی ، اور تفر فاتم الابنیا مسل الشرعلی کے بعد جب وہی مسلالت کی گھٹا تیں اطمین اور آفاق عالم برح پاکٹی تو میں الشرعلی در آفاق عالم برح پاکٹی تو بیٹ منہ مسللہ غبارا کو دہوگیا ، لیکن بہر مال دن ہی رہا اندھیری داست نہیں ہوگئی ۔

الغرض آفتاب نبوت اکآے دوجہال صلی افٹرعلیہ دسلم کی ضیارگستری عالم می آرج بھی اسی طرح وقف عام ہے ۔ اس آفتاب کی شعاعیں اگر ایک زمانہ تک مشریق دفادہ قالی اور ذی النورین ومرتفیٰ کی صورت میں حلوم السنسروزیں تو آج بسی علمار وصلی امت کی مودرت میں اسی خوست کوامنجام دتی ہیں جس کے لئے عہد تدیم میں انبیارتشریف لاتے تھے یرمرن خاکم الما نبی مسل الله علیه وسلم ک عظمت ونفیلت ب که آپ کی امت کے افراد وہ کام کرتے ہیں جوانبیا رسابقین کیا کرتے تھے ، سعیدا ورخوش نصیب لوگ اس سے آج بھی اسی طرح بہرہ اندوز ہوتے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے سہ مست مجلس براں مست راد کہ بود

مست منكسرب برال ترانهنوز

اس سے اس آختاب کے ہوتے ہوئے نہ کوئ مشعل روشن ہوسکتی ہےا ورہزاس کی خودیت ا ود ددمرے اگری ورست بھی تسلیم کرلی جائے ا درموج وہ زمانہ کی عہددہ دیم کے زمانہ فريثت سے كوئى امستىيازى دىكما جلىن تواقل تويەنى دسىدالانىسىيا بىسلى الٹرىليروسلم كى سیادرتِ معلقهٔ او زموّت شا ما وعامر کے منافی ہے ۔ اور اس سے می قطع نظری مبائے تدركيا فردرى ب كرحب كبى دنياي كغروضلالت كى ظلمت مام بوجائ توضروري مبوش ہو ، کیونکر مصنت الشراسی وقت تک ہے جبت تک کراٹ کواس عالم کا قیام منظورہے ، اور جب اس عالم کی اجلِ مقدر لوری مرد جائے اور خلّاق عالم کویہی تظور مو كراب اس قوم كا تقسه ط كيا جائد ، اورقيامت قائم بو، توميرلامحاله بشت انبياركا سلسلم تعط کرنا طروری ہوگا، وربہ قیامت کے آنے کی کوئی صورت بی بہیں بوسکتی ۔ کیونکہ ادمرتو امادیث میں یتعری ہے کہ قیاست اس دقت قائم ہوگی جب دنیایں كونى الشرالله كن والاباتى مديسے كاء وداد مرآب كے خيال كے مطابق بي ضرورى كرجب لوگ خدائے تعالیٰ سے خافل ہونے لگیں ، توکوئی بی مبوت ہو کرخوا کی یا د دوبارہ تازہ كريس ، تواس كالازى نتيم يرمونا جاسة كرا برالاً با وتك عالم يركونى وقت الساندك حسيم كون الشرائش كهن والاندب ، أورجب الساكون وقت مرائف كاتوحسب تعركي امادمیث قیامت بھی *ڈاکے گی*۔

خلامہ یہ کہ غلبرکفر ونٹرک اورنسق ونجورکے وقت انبیار کے مبحوث فرانے پرمنداللہ جاری ہونامسلم ہے ،لیکن یہ اسی وقت تک ہے جب تک بقاء عالم مقصود ہوا ورجب کہ خاتم الانسبیارصلی الشرعلیہ وسلم کے پیرا ہونے اورمبعوث ہونے ہے اسس عالم ک

لے فترت مہ زمانترکہ لما تلہے جوا کیس بی ک وفاستہ کے بعدد دمرے بی کی بیشت کے ودمیان ہو ۱۳

پدائش کامقعد برا ہو چکا تواب قانون فطرت کے مطابق بے در بادختم ہوجا ناچاہئے اور اس کی بی مورت ہے کہ آئ کے بعد کوئی نی مبعوث مرہو ۔

المرسوم کے تعلق ہر مؤل ہے کہ سی بی کے ماتحت یا اُن کے ساتھ دوسرے انبیار کامبوٹ ہونا یہ اُن کی عظمتِ شان کو صرت فاتم الانبیا صلی اللہ وسلم سے نہیں بڑھا تا ۔ کیونکہ تصریحاتِ قرآن و حدیث سے علوم ہوتا ہے کہ یہ انبیار علیم السلام بیلنی کے کام کی تکیل ا دران کی ا ملاد کے لئے مبعوث ہوتے تھے ، جس سے حضرتِ فاتمیت بنا ہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے ذاتی کمال کی بدولت مستنفی ہیں ۔

حفرت مون<sup>ل</sup>ی کے سا توصورت کا روٹ کی بعثت کا جوسبب قرآن میم نے سیبان مسنرہا یاہے وہ نوداسی خمون کا شاہدہے ، فراتے ہیں :۔

مَنَدُّتُ عَصْلَاكَ بِأَخِينَكَ إِنَّمِ اللهُ الْمُتَعَادِ عَمَالِكَ وَرَبِيمِ اللهُ عَصْلَكَ بِأَخِينَكُ إِنَّ مِهِ مَالِكَ وَرَبِيمِ اللهُ عَصْلَكَ بِأَخِينَكُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

ا درخود حفرت موسیٰ شینے حفرت ہا روق کی نبوّت کے بیے جود عارصن را کی ہے اس میں بھی اپنی بعض کرور ایوں کا عذر بہشیں کہے تبلی دارا داکن کومبنوٹ کرنے کی درخواست کی ہے :۔

• اورقوم مسنسریون کامیں نے جرم کیا ہے ، اس سے بھے خطرہ ہے کہ وہ میختن کمودیں' اس سے میرے مساتھ میرے مبعائ ہارون کو بھی مبتوث مستسرا د بیجے تاکہ اُن کے ذریعے شی اپئی توت کومستحکم کرمسکوں ہے

حفرت خاتم الانربیارمئی الشعلیہ دسلم کی قدّت ، ہمت ا ور کمالات نبوت کا انتہا کی ورج چ نکرسی اور بی کا انتہا کی ورج چ نکرسی ا ورنجی کی اعانت کا ممتاح نرتھا ، اس لئے ضرورت نہوئی کرآپ کے ساتھ یا بعد میں کوئی نی مبورث کیا جائے ۔

ر البه خیال کرایک بادشاہ کے ما تحت بہت می خود مختار لطنیں اور دیاسی ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہے ۔ اقرال تو نبوت کوظا ہری سلطنت پر قیاس کرنا محض ہے من اس کی عظمت اور قدرت کو بھی ہے اور یہی اجتہا دہے تو عجب نہیں کر یہ لوگ فلا وند عالم کی عظمت اور قدرت کو بھی

اس وقت تک کامل نمائیں جب تک کراس کے ماتحت اور بہت سے حیوٹے حیوٹے خوا نہوں د والعیا ذیا لٹرالعلی العظیم )

اوراگرملک الملوک گشہنشاہی کے لئے مانخت عبود ول کا ہونا ضروری ہمین اس سلطنت النہ کے خلیغ حفرت خاتم الانب یارصلی الشرطیر کے لم کی سبیا دت اور بی الانب یا مہونا میں اور اسٹ یا دکا ہونا ضروری نہیں ۔ خردری نہیں ۔ ضروری نہیں ۔

اس کے علاوہ اگر ذراعقل سے کام لیا جائے توان نود نختار سلطنتوں کا دجود بادشاہ کے نئے باعثِ عظرت اس وقت ہوسکتا ہے جب کر اُن کے تمام اختیارات میں بادشاہ در دیے ہوئے ادراسی کے اختیارات میں مغم ہوں ،اورجوالیا نہیں توصور دو بادستاہ در اقلیے نگیزند " ایسی ہم صور تول کے لئے مشہورہے ، اس بادشاہ میں اگر مہت طاقت ہے توا کیے تودی کی منایات ہوں کے دائیں کی عنایات میں در ہوں ۔

ہر نمو تون نہوں ۔

ادھ نبوت الیی چیزنہیں کہ ایک انسان ددمرے انسان کو عطاکر دسے یا ایک نبی دخواہ وہ نبوت میں کست ناہی بلندم ترب رکھتے ہوں ) دومرے کو نبی بنادیں ، بلکہ یہ دہ منصب ہے ہو بلا داسطہ خلا وندقدوس کی جا نب سے فائز ہوتاہے ۔

ایسی حالت پر کسی د ومریے نی کا ساتھ مبعوث ہونا یا بعد میں اُن کے ماتحت مبعوث ہونا پیلے نی کی زیادہ عظمت کو ثابرت نہیں کرتا ۔

ادراگراس سے بھی قطع نظر کھیے تو یہ بھی غلط ہے ، کہ استحفرت ملی الشرعلی دلم کے ماستحت دو سرے انبیار نہیں بہر کر کہ تصریحات قرآن تحدیث تمام انبیار ومرسلین آٹ کے ماسخت اور آٹ کے ہی جہنا ہے ہیں ، اور اسی بنا رہر آپ کو بھلال انہا کہا جا تاہے ۔ ہاں یہ زرد نفیلت ہے کہا ورا نبیا مطبع اسلام کے ساتھ یا بعد میں بطور الحلال انبیار مسعوت ہوتے تھے ، اور صفرت خاتم الانبیار مسلام الشرعلی وسلم کی سیادت انبیار میلام اور کمان سین عن الا حاد کو واقع کرنے کے آپ کے کل ماستحت انبیار بہل ہوتے ۔ مطلقہ اور کمان سین عن الا حاد کو واقع کرنے کے آپ کے کل ماستحت انبیار بہل بعث ہوتے ، اور آپ سب کے بعد میں تشریعی الاسے ، فصلی ادالت تعالی علیہ وظی اللہ واصحابہ المت المت المعادات ۔

#### قا دیا نبول ہے ایکٹ سوال

اس کے بعد م مرزا صاحب ادر مرزائیوں سے بوچتے ہیں کہ اگر واقعی حضرت فاتم الانرسیار صلی الشرعلیہ وسلم کی عظمت اس پریو توت می کہ آپ کے ماتحت غرت شریعی طور پر اخییا رمبعوت ہوں توکیا بر ضروری نہ تھا کہ جس قدرا نبیا رحضرت ہوئی اور درسے انبیاء کے ماتحت میں صوت ہوئے ہیں گہر آن سب سے زیادہ مبعوت ہوئے ہوئے مالا کہ مرزا معا حب ابنی تصانیعت میں صاحت کھتے ہیں کہ آنخسرت صلی الشرعلیہ کے سلم کی امت میں میرے سواکوئی نبی نہیں ہوا ، توبیہ اچھی عظمت ہوئی حضرت خاتم الانبیا و مل التم علیہ وسلم کی کموئی کے ماتحت سواکوئی نبی نہیں ہوا ، توبیہ اجھی عظمت ہوئی حضرت خاتم الانبیا و موائد سے میں سبت سے امثال میوٹ ہوں اور حضرت خاتم ہوئی انتحت ساڑھے ترو سو برسس میں مرت ایک بی بھی ، اخلاق زندگی آخص مرت ایک ایک بی بھی ، اخلاق زندگی آخص مرت ایک ادنی مسلمان بکہ ایک باوقا رائسان میں نا بہت نہیں کرسکتی ، معاذ الشہ چری توبی ہے حضرت خاتم الانسبیار صلی الشرعلیہ کوسلم کی ۔ لَعَتَ اللّٰهُ مَنِ اذَعَاهَا ۔

قانون فطرت می فتم نبوت کا قصی ہے

کائنات عالم پرمرمری نظر ڈالنے والا دنیا ہیں دوجیزیں دیکھتاہے ، ایک وحرت دوسری کثرت لیکن جب فرا تائمل کیا جائے اور نظر کوعیت کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں ہیں وحدت ہی اصل الاصول ہے ، جنتی کٹر تیں علی نظریں سامنے آتی ہی دوسی کسی وحدت بہتی اور دو بھی کسی وحدت بہتی اور دوست میں منسلک تنہیں اس کا شیراز ، وجود منتشر ہوکر قریب ہے کہ عدم میں سشا مل موجا ہے ، اس لئے ایسی کٹرت کو موجود کہنا ہی نفول ہوگا۔

مثال کے لئے دیجے کہ جب مجاسان کی طرف نظر اسکاتے ہیں تواس کے محرالعقول طول وعوض میں بے متمار کٹریش کعبی ہوئی دکھائی دی ہیں ، لیکن جب ان کٹرتوں کے سلسلہ میں نظر ڈالی جاتی ہے توصورم ہو تاہے کہ یہ سب کٹریس ایک ہی مرکز کے ساتھ والب ترہیں ، اور ایک ہی محور مرح کت کر رہی ہیں ، اوراگران کا سلسلہ اس وحدت پر ختبی نه بوتا تور نظام سا دی کسی طرح باتی نرره سکتا تھا ۔

آسمان سے نیچاُ ترکرموالیہ ڈالٹریم بھی پی فطری قانون نا فذہے ۔ جادات کے ذرہ ذرہ پرِنظرڈ الوتوکس قدر بے شمادکر تی ساھنے آتی ہیں ، لیکن وہ سب بھی اسی طرح ایک دحدت ہیں منسلک ہیں ، اور حبب دمشتہ انسلاک قاشتا ہے تواس کے سے موت کا پیام ہوتاہے ۔

نباتات میں بے شمار شاخیں سیتے اور کیل کیول نئے نئے رنگ اور نئی کی وضع میں کترت کی شان سے ہوئے وکھائی دیتے ہیں ،لیکن اگران کی انتہا ایک جڑکے ساتھ وابستہ نہ ہوتو فرمائے کہ اس باغ دبہارک عمرتنی مصحق ہے۔

حیوانات میں ہاتھ، پاؤل ، آنکھ، ناک اور مین سوساٹھ جوڑوں کی کثرت موجود ہے لیکن اگر بیرسب ایک رشتہ وحدت میں منسلک نرہو توہی اس کی موت ہے <sub>ت</sub>

اس کے بعد دنیا میں تمام مشینوں ، انجوں ، گاڑیوں ، برقی تاروں ، اور واٹروکس کے نلوں ، وفیرہ برنظرڈ لئے توسب کواسی قانونِ فطرت کی جکڑ بندسے آباد پائیں گے ، اور جب کیری انجن کے گل پُرندے اُس کے رُوح (ہٹیم ) سے عالمحدہ ہوں ، یا کا ڈیون کا ایس کے مُرا نہ کے ساتھ مذرب ، یا پانی کے نل باہی دبط توٹے یا برتی تا روں کا اتعمال بجلی کے خزا نہ کے ساتھ مذرب ، یا پانی کے نل دا ٹرودکس مے منطع ہو جائیں تواکن کا د ہو دہی ہے کا دسے ۔

کا ثناتِ عالم کی ان مثالوں پرنظر کر ہے جو قانون قدرت ڈبن شین ہوتاہے، نیوت اور دسالت بھی اس سے علی و نہونی چاہئے ، بلکہ عالم کی تمام نبوتوں کا سلسلہ بھی کہی اسی نبوت پرختم ہونا چاہئے جوسب سے زیادہ اقوئی واکمل ہوا درجس کے ذریعہ سے نبوتوں کی گڑرت ایک وحددت پرنتہی ہو کرانے وجود کوقائم اور مغید بناسے ، اورسلم ہو کہ اس سبیادت وفضیلت کے حقدا رص نب حضرت خاتم الا نبیار ہی ہوسکتے ہیں ، جن کہ سیادت پرا نبیا رسابقین اور اکن کی کتب سماوی اور کھران کی امتیں خودگواہ ہیں بھی کے تصریحات ایمی آپ ملاحظ فرما ہے ہیں ۔

لُتُوْثُمِينَ بِهِ وَلَسَّنْهُمُ نَدَهُ نُهُ مُ مُرودًا بِرايان لاين اولكِ كودكري؛

اوداس میناق کی تصدیق اورسیاوت کو تابت کرنے کے نئے خوا وندعالم نے دو مرتب دنیوی حیات میں آپ کو تام انبیار علیم استام کے ساتھ جمع فرما یا ، اوریرسیا دستاس طرح ظاہر فرمائی کہ آپ تمام انسبیار علیم استلام کے امام ہوئے جس کا مفقل وا تعامراء ومعراج کے تحت میں تمام کتب حدیث میں مجع ومعتبر دوا یات سے نقول ہے ، بھر آخر زمانہ میں انبیامے سابقین میں سے سب سے آخری نی حضرت عیلی کو آپ کی شریعت کا صرح طور پرمتبع بناکر معیجدیا ، تاکہ اس میثات پرصاف طور سے عمل ہوجائے۔

ادر مجرقیامت میں شفاعت کرئ کے ذریعہ تمام انبیار علیم استالم برآب کی مسیادت واضح فرمائی جائے گا ۔ الغرض عقل وحکمت اور قانونی فطرت کا اقتضار ہے کہ تمام بوتیں آنحفرت ملی اللہ علیہ کرسلم کی نبوت پرختم ہوجائیں ۔

## قانون فطرت کی دوسری نظیر

دنیا کی اکر جیزوں پرجب نظر دال جاتی ہے تو یہ دیجاجا تاہے کہ ایک مقعد کے بول کرنے کے لئے سیکر وں اسباب وآلات کام میں آتے ہیں، اور ایک زمان دراز اسبال مقدمات طے کرنے میں مردن ہوتاہے ، سب سے آخر میں اصل مقعود کی صورت نظر آل ہے ۔ مثال کے لئے درختوں کو دیجھئے اور نیج بونے کے وقت تک تمام درمیانی مراحل پرتفعیلی نظر ڈائے تومعلوم ہوگا کہ ان تمام کا دشوں کا اصلی مقصود یہ تما جو آج سامے آیا ہے۔ اس طرح تمام کا مناح کی بیدائش کا اصلی مقصد اور تمام نبوتوں کا خلاصہ آنحفرت مل الشرطید وسلم ہیں ، اور قانون فطرت کے موافق آخریں تشریف لائے ہیں۔

اسی منمون کوسندی هی داستاذی حفرت مولانا سیدم محداتورشاه صاحب مدوللدرسین دا دالعلوم ولیومبندنے اس بلیغ شعریس ادا فرا یا ہے ہے

لے خستم رسل استِ توخیرالامم ہوں 💡 چوں ٹمرہ کہ اکیر ہم، درنفسل نفیری

#### تبيري نظير

اسی طرح شاہی درباروں پرنظرڈ الوکہ ایک ترت پیپلے سے اس کا نتظام کرنے کے لئے سنیکڑ ول بڑے بھوٹے حکام بوسسرِکا را تے ہیں ،لیکن ان سب کا اصلی مقصہ د سلطانی در بارکے لئے داستہ وارکرنا ہوتاہ ،اوراسی لئے جب در بارکا وقت آتلہ اور بادشاہ تخت سلطنت پر حلوہ افروز ہوکر مقاصد در باری تکیل کرتا ہے تواس کے بعد ادرکیسی کا امتظار باتی نہیں دہتا ، اوراسی پر در بارختم ہوجا تاہے ۔

مسسئلہ ڈیریجٹ پیں بھی اسی طرح سلطان الانسہ سیارمبلی النُّرعلیہ وسلم پیِسلسائنِوَت کا ختم مہومیا نا بالکل قانونِ فطرت اودمقتعنا سے عقل کے حوا نق ہے ۔

مران وحدیث اوراج است اورا تواکی سلف اور پیمعقل وجوه کاحس الا ذخیره اب تک اس رساله می جمع بود چاہے ایک بھیرت والی آبھد اور سماعت الے کان کے لئے کفایت سے بہت زائد ہے ، اورازلی بریخت کاکوئی علاج نہیں۔

> ارجو ان ينفعنى والسلمين به ر هُوَ دِلَى التوفيق دخير الرفيق في ڪُلمفسيق ،

مستنگزیریجیت بعنی ختم نبوت برمیرے گواه اُولئِک اَشْهَادِئ فِیْتُنْ بِیشِٰلِوِمْ اِذَاجِمَعَتُ مَا مُلْامُ الْمُعَامِعُ

آخرمینم اینے اُن گوا ہوں کی فہرست پیش کرتے ہیں جن کی شہاد تمی اس دسال میں اس الہیں میں موقع بموقع فلم بند ہو چی ہیں ، ماکر ناظرین خود معتدم کا فیصل کرشکیں ، اور پڑھی پی عاقبت کوپیشس نظر دکھرکرسی ایک مانب کو اخت یاد کرنے سے پہلے دیجے ہے کہمیکس گروہ میں داخل ہوتا ہوں ، اورکس کوچوڑ تاہوں ۔

اندیا، علیم است ام ایم گزیده جامت جس کی تعداد ایک الک چیس بزادسے کم اندیا، علیم است اس نے اس سے کوئی رسول دنیا میں آیا اس نے اپنے فرائفن نسبی میں اس کوبی اہم ترین فرض مجا کہ خاتم الانبیا مسل اللہ علیہ وکم کی نبوت اور آئٹ برہر قسم کی نبوت کے اخت تام کا اعلان کردے ، جیسا کہ بوال رُوح المعانی اختیمیٹات کی تفسیر میں گذر دیجا ہے ، کہ ازل میں انسب یا مطیع التلام سے جومیٹات لیا گیا تھا ، اس میں یہی واخل تھا کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانسب یا مہونے کا دنیا میں اعسان سنسر مادیں ۔

اس نے برنی اور دسول کا فرض تھاکہ آن مفرت صلی الشرعلیہ دسلم کی نوّت کرسالت کے اعلان کے ساتھ اس کوہی بیان کردی، کہ آپ ہی خاتم الانبیا دہی، اوراَپ کے بعد

ادركونى نبى بىيدا نەبوگا ـ

صحابرو تابعين

جنانج اس مقدس جاعت نے اس کی تکمیل کی مجن میں سے حضرات ذیل کی میں اور کا میں ازائ میں میں اور میں معرفقا کی احکامیں

تمریات اُن کی آسانی کتب وصحالکندسے ایمی نقل کی جائی ہیں ا۔

مَضَرَت لِعِقُوبِ عليَّالِت لام ، حضَرَت ابرابِيم عليَّال لام ، حضَرَت بوني عليَّات لا) مَضَرَت لِعِقُوبِ عليَّالِت لام ، حضَرَت ابرابِيم عليَّال لام أن

حفرت شعيب عليالتلام ، حفرتت عيلى عليالت لام -

اس جاعت نے بھی مطلقا انقطاع رسالت ونبؤٹ کی خردی کوئی اشارہ بھی س طرف نہ کیا کہ کوئی قیم غیرتشریبی یا ظلی یا بروزی بھر بھی یا تی ہے گئی۔ اُن کے بعد یؤود منتم سنتم سند میں میں میں مسلسلا استربیت لائے تو آ ہے نے دوسودس

حضرت خاتم الانبيار صلى السرعليروم التشريف لأي تواثب نے دوسودس حضرت خاتم الانبيار صلى السرعليروم الما ديث ميں اس مسئلہ كومتند منابع منابع

عبادات ا در مخلفت عنوا نامت سے مختلعن مجالس میں اس طرح بیان فرما یا کەمسەئلیکاکائ میہلویا اس کی کوئی قبید دمستسرط مخفی نہ رہی ۔

تیکن ان شام اما دیٹ کے طویل دفتریں بھی کہیں نہ بیان کیا گیا کہ اختستام نبوت سے بھاری مراد صرف مترلیت جدیدہ کا اختستام ہے ، بغیرتشریعی یا ظلی بروزی طود پرکوئی قسم نبوت کی بھارسے بعد بھی باتی ہے گی۔ اور بھریہ پہنہیں ملکہ بہت سی احادیث

یں مراحۃُ برقیم کی بوّست کا انقطاع صا نب طود پرسیان کرکے تنام اُن تحریفات کی جڑ کا ٹ دی جومزدا صاحب ا وداکن کی امّست نے ایجا دکی ہیں ۔

میرے گواہوں کی پوتمی تسط محابہ و تابعین کی وہ مقدس جاعت ہے جانبیا، علیم استلام کے مبدتما م مخلوقات اولین و آخرین سے افضل ہیں جن میں سے ترانوشے صغرات

گی تقیق کے لئے سنیکردل براروں سیل کے سفر قطع کئے ، اوراپنی عمر کے لیل ونہار ان کے الفاظ کی تقیق اور معانی کی تشریح میں صرون کرکے الیہ اُنقے اور معان کردیا کہ کسی شبہ کی گنجائش ندرہ ، اس جاعت سے اڑسٹھ حفرات کی شہاد تیں اس مقدم میں بیش کی جا بی میں ، لیکن ان میں بھی کسی کہ زبان سے مزیکا کہ اخت تام نہوت سے صرون شریعیت جدیدہ کا اخت تام مرادہ ، غیر ششری یا ظلی بروزی طور پرنبوت باتی ہے ، بلکہ انعول نے بہلے حضرات سے زیادہ وضاحت سے برقیم کی نبوت ووی کا انقطاع اور برمری نبوت کے کفر وار تداد کا حکم دیا ۔

اورمرمری بوت معروادماده مدید.

حضرات فسترین منبول نے میرے شہداد کی شط حضرات منتری بی جنبول نے حضرات فسترین بی جنبول نے حضرات فسترین جنبول نے دوقت کی تشریح د تفییر کے ایک ایک حروت بلکر زیر دربراور ترکت و دقت کی تشریح د تفییر کے این عمرون کو دقت کرکے آیات فرقانی کواس طرح واضح فرلیا کہ سندیا تی شہدات کی شہاد ہیں اس معمر کوحل نرکیا جو مرزاجی اوران کی است کا مریک ہے بہ بلکر دمعا ذالشری احمت کواس گراہی اور فلطی میں رہنے دیا بجس میں اب تک متمام حضرات سابقین نے چھوڑا تھا ، لینی کسی نے مذفر ما یا کرختم نبوت سے فقط تربیت جو میری کا اخت تام مقصود ہے بعض اقسام نبوت اور جمی یا تی دمی کی ۔

حضرات فقہ ارمذاہر بارلیم اللیم، حنابل، المیمنی طور پرکامات کفرا وروب اللیم، حنابل، اللیم، حنابل، کہیں منافور ہے اللیم، حنابل، کوبیان کریتے ہوئ ان حفرات نے بھی اس سے تعرض کیلئے ، جن بیں سے مذاہب ادب حفیہ ، شاقعہ ، مالکیم ، حنابلہ کے دس حضرات کی عبارتین نقل کی جا بھی ہیں ، جن میں ہرمدی نبوت ا دراس کی تعدیق کرنے والوں کوہی کا فروم تذہیس بتلایا گیا ، ملکہ اس منفی کو بھی باتفاق کا فرکہا گیا جو مرعی نبوت کے دعوے میں سچائی کا حمال بھی پریاکے

یرحفرات اگریے بال کی کھال نکالنے والے ہیں ، گرانھوں نے بھی کوئ تعسیس لہٰ منسرائ ، کم پرشگین جُرُم دکفر ) صرف اس شخص پر عائدہے جو نبوت مستقلہ اور ثرلیبت جایع کا مرق ہو ، یا اس کی تعسداتی کرنے والاہو ، غیرتشریعی یا ظلی بروزی یا لغوی یا مجازی طود براگرکوئی دعوی کرے یاس کی تصدیق کرے تو وہ اس میں داخل نہیں ۔

اس کتر کس اورد تیقریخ جماعت نے بھی آمت کو یہ اطلاع ندی کماصطلاح ترابیت اود سری کر اصطلاح ترابیت اود سری کر آب کی استر اود سری کی کوئی تیم آنحفرت ملی الشر علیہ کوئی تیم کی کوئی تیم کی کوئی تیم کی کا کہ استر کی کہ کہ اس کی کوئی تیم کے معالدہ اور کی استر کے مطابق انموں نے بھی مطلقاً ہرت می کی نبوت کو حضرت رسالت بناہ ملی الشر علیہ وسلم بر حضرت رسالت بناہ ملی الشر علیہ وسلم بر حضتم سمجھا اور سمجھا یا۔

الغرض ابتدارہ فرنیش ہے آج تک انبیارعلیم اسلام اود محابۂ کرام اود ملمارہ مہار کی بے شارجا عیس حب جبیئر کی گواہی دتی جلی آئیں اورکسی نے اس میں تاویل و تخصیعی کی شاخ نزیکالی مبلکہ اپنے اطلاق تیسسلیم کیا ، اود کرایا ۔ آج اگر کوئی شخص ایسب

ك خلات اس مي تحرليت كرف لك تواس كي مواكيا كم اجلت سه

مترِحت اِکه عادف دوا بیکے ذگفت درجیرتم کہ بادہ فروشس ازکجا شنبید

ا درمی توبچرومی کوم کر دل گا بوپینے کرچکاموں ، کہ اگری دہاست ان حفرات انسبسیار دمحابہ وغیرم کے داسستہ کے سواکہیں ا ورہے تومجھے ایسے بی کی مزدرت نہیں میں ایسی ہواریت سے معافی جا ہتا ہوں سے دَرَشَادِیُ إِنْ تَیْکُنُ فِیْ مَسَلُوْتِیْ ، فَلَ عُوْفِیْ لَسُتُ اَدُمْنی بِالرَّشَادِ \* اورسِی برایت اگراسی مغمرے کمی ان حفرات سے عیموہ ہوجا کا توتم مجع جو ڈود ، میں ایس برایت کا خوال نہیں ہو

اورنہایت شرح صدر کے ماتھ کہوں گاکہ اگران حضرات کا اتباع گھسڑی ہے تو دہ گراہی ہی میرا مذہب ہے ، مجھے اس سے نیادہ سی چینزی ضرورت نہیں ، دکنیع نم شاقال الشانجی سہ

ُ اِنْ کَانَ رِنُمَنَّا حُبُّ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﴾ فَلْیَشُهٔ کیه الشَّفَلَانِ اِنِّی دَا فِیْکَ "اَکُراکِمُسُلُ الشعیدِ کِلِمِکْمِسِت کانام وا نفیت ہے توجی وانس گوامدیں کومِ ہی میدادانتی ہو۔ اگر کسی مجنوں کے نزدیک یہ سادے افعنل المحسنلائق خلاص کا کناست (معا ذالتُّر) گراہ مِی تومِی تنہا ہواریت پاکرکیا کروں گا سے

كَرَمَا أَ خَا إِلَّا مِنْ خَزِيَّةُ إِلْ خَوَدَتْ ، خَوَدَتْ وَالْ تَوْشُكُ خَزِيَّةُ الْسُسُلُ مِى قبيلِ فزى كا ايك فسنردبول ، اگرفزے سب گراه بوئ تومس می گراه بول اور اگرده جابیت پریس تومی می بولیت پریول یو قادیانیول کی ضرمت ہیں ایک دردمندانہ ومخلصّانہ گذارشس

سے پہلے تو یطفیدگذارش ہے کہ واللہ باللہ تم باللہ کم مجے مرزا صاحب اوراُن کے متبعین سے کوئی نغنی باغنا ذہمیں ، ا درجوا دراق اس بحث میں سیاہ کئے ہیں ان کی فون د اپنی حرمت دانی کا اظہارہے ، ا درمذاکن مغلظات گالیوں کا بدلہ اسسنا جومزا صاحب ا دراکن کے متبعین نے ہا سے بزرگوں کو اپنی تصانیفت میں دی ہیں ،کیونکہ ان سسپ کا جواب تو ہا اے نزویک یہ ہے ،۔

وَ تُنُلُ لِغُسَلاَمِ إِنْ شَنَّمَتُ سُمَاتَنَا مَ فَلَسْنَا بِشَنَّامِ فِنَ لِلْمُتَشَنِّعِمِ " اودمزلا فلام سے کہدو کہ اگرتم نے ہادے بزدگوں کو گالیاں دیں تورو ، بم تفالیا دینے والے کو گالیاں دینے دلے نہیں ہ

بلکہاخلاص کے ساتھ آکیب حضرات کے ساسے دینِ انسیب یا ما ودفسترآن و مدیث ا درصحا بر و تابعین ا درائم مجتہدین ا ورعلائے سلعت دخلعت کے عقا کرم سکاٹر نتم نبوّت کے متعلق پیش کرنا تھا جس میں ایک حد تک رہب القوی والقدیدنے الن ضعیعت ہاتھوں ا ور ناکادہ ول ورماع کوکا میا ب فرمایا ، والحدلٹ علیٰ ذالک ۔

ال دل میں دردہ و تاہے جب دیکھتے ہیں کہ اپنے دست و با نہ دکسے بہے ہیں ہوگٹ غیردں کوا نیا بنلنے میں شنول ہیں ،ا درسلمان اپنے ہی غیرہوتے جائے ہیں ۔ خلاکے لئے اپنی جانوں ا درا یمانوں پردحم کر د ، ا دران ا دراق کو تعقیب وخود ڈخی ے علی ہوکر دیمیو ، اور مجرایے ضمیرے پوجپوکر کیاان بینات دنصوص اور براہن واضح کے بعد بھی کسی فیرتشدی یا غیرتنقل ہوت کے بعد بھی کسی فیرتشدی یا عیرتنقل ہوت کا دجو دا سسلام کا دجو دا سسلام کر دا مسی کسی انقطاع آفتاب کی طرح واضح ہوجا تاہے ۔ یہ ہماری گذارش میں نبوت کہا جا تاہے کے قبض ہیں ہے ۔

وماالتونيق الاس الله وما الهل اية الامنه والخرد عوانا ان المعدل لله رب الغلمين اللهم انا تعود بلث من معاليط لفت المعمدة اور وقال اللهم أرينًا المعتبية من المعلمة وقل تم بعون الله تعالى بمث شوال المكرم مع الله من شوال المكرم مع الله في الدياء من شوال المكرم مع الملا في الدياء من المراب ومربيم وانسلتي تحت التراب ومربيم

العتب الضعيف محشفيح الديوبنرى مارشوال شككلهم



### ۲۹۹ مرجی موعود کی بیجان

# لبشيم التدالرُّمْنِ الرَّحِيْمِ هُ

اسی کے ساتو زمرہ انبیار میں خاتم الانبیار ملی الشرعلیہ کے کم کی تضوص شان اور خاتم الام کے ساتھ خاص عنا یا ت بی کے اظہاد کے لئے باقتضا سے حکمتِ الہیہ یہ بی مقدد دم قررتھا کہ فتئہ دخال سے است کو سجانے اور دجال کو شکست دینے کے لئے صفرت سے عیسی ابن مربم علیالسلام دوبا میں اس دنیا میں نزول فرائیں ہے جواپی تضوص شان سمی سے میس و قبال کا خاتمہ کریں گے۔

خروج دجال اورزول عینی علیاستلام کے واقعات احمتِ مرح مرکاکے اسے دائے دائے تام فتن اور واقعات میں سب سے اہم تھے۔ اسی ہمیت کے بیٹر فظر اپنی احمت پرسب سے نویا وہ دھم وشفیق دمول میں الشرعلیہ وسلم نے ان واقعات کی بیسین وقعیین میں اور سیح حسی ابن مربع علیالسلام کی علامات نشانات بہلانے میں انتہائی تفعیل و توضیح سے کام لیا ہے ، ستخص زیادہ ا مادیث میں جو مشلف وقات میں محاج کے مملک میا می میں مشلف عنوا نات کے ساتھ میان کی تھی میں میں میں مشلف عنوا نات کے ساتھ میان کی تھی میں ۔ عیبی ابن مربع علیالعملوة والسلام کے صالات و علامات ا وربوقت نزول آئن کی

شمل كينيات كااظبادفرايا ـ

یہ امادیث درُجۂ تواترکومپونی ہو گ ہیں ۔ اکا برمحدثین نے ان کومتواترقراد دیا ہو ادرخبر تواترسے و چیز ثابت ہواس کا قطمی اوریقینی ہونا تمام اہل عقل اوراہل دیں کے دور کے سات وہ تنہیں ۔

نزدیک باتفناق شکم ہے۔

ان تمام احادیث لمغتره کواحقرنے اینے وبی رسالہ التصریح بدا تواتد فی خرول المسيع - ميں جح كرديا ہے اوران ميں ہرمديث پرنم بروال دينے مي اس رسالهمي صرف حدميث كانمبرا وركتاب كاحواله ديني ياكتغاد كياكياب را ولانشادلش تحس دقت ان اما دیپ کوم ترجه دتشری عمی شانع کردیا جائے گا۔علاوہ ازیں خود قران كريم في حضرت عبيني عليل الماكمة تن علامات ا ورنشا نيان بتلائي بها تن كي كي و اودبيئ كم يمتعلق نهيس بتبالميس ربيهال تك كه خودمرود كائنات آنحفرت كى الشطير دیلم جن برقرکن ا تراسے ان کی بھی مادی ا درحیما نی علاما ست دنشا ناست قرآک نے اتفنسیل نے لبیں بتلاعه . تمام انبیارعلیم کے درمیان صرف حضرت عیسی علیانسلام کے ساتھ قرآن كايهما لمه اوريسول كريم ملى الشعليه وسلم ك تعليمات مي اس برمزيد وومزيدا خيا فه بلاست باس من تفاكه آخرزها من ان كاس است من تشريعين لا نامعتد ومعرد منا . اس سے ضروری مجھاگیا کہ اُس کی علا ماست ویشا نا ست احست کوائیں وصاحت براہیے جائيں كر بيم مى كوكسى اشتباه والتباس كى دن كنجائش بيہ يداس رساله يس جمع ك و كي تما علامات ونشا نات کودیجینے کے بعدیٹرغس پرکہراٹھے کا کہسی انسان کی تعیین کے لئے اس سے زیادہ نشا نات وعلا مات نہیں بتلامے جاسکتے \_\_\_ ا ورتم انبیاعللم سلام میں۔ اس کام کیلئے صرف حضرت علیٹی علیالسلام کے انتخاب میں شاید پیمکت تمبی ہوکہ اً ثن كى بيدائش اورخلفت وتربيت بمرام بن نوع انسان سے مُواا ميک خاص محسبزاية طریق برہوئی ہے ۔اُن کے حالات بھسی دوسسرے انسان کے ساتھ منتبس اور مشتبہوہی نہیں سکتے ۔

له اب برترجه وتشری کا کام بغده در در دون کان سله مدس دادالعد دم کرای نے کردیا ہے جو « علامات قیامت اور نرول سے اس سال ہو جاہے محدثین ، مرمز تلا الم

الغرض قرآن وْهديث نے آخرزماندس آنے والے مسے عليل علياسلام كيميين وا اس میں پیدا ہونے والے ہرالتباس واشتباہ کورفع کرنے کے لئے اس توراہمام فوایا كرأس بيرياده ابتام عادة نامكن ب تأكركون حوامًا مرى ليفاب كويع موعود كبه كمامت كوهمراه مركم سلح.

سین شا باش ہے قادیانی مرزاغلام احرکوکہ انعوں نے قرآن وحدیث کے اس شام استام کے مقابلہ میں اکما ڈاجما دیا اوران میں بیان کی ہو ل تمام چیزوں میا نی بمیرکرخودسی موعود بن بیلیے ۔ ا وداس سے زیادہ حیرت ان لوگوں پرسے حبنول نے قرآن وحدیث؛ ودآنخفرت ملی الشعلیہ دسلم بإیمیانِ دیکھنے کے دعویوارہوتے *ہوئے* ان کَوسِے موعود مان لیا ۔نسکِن اسِاُمست پی کسے می غمس کا سے موعود بنیا بغیا*ر کے* مکنهیں شاکہ قرآن وصریٹ کی قائم کی ہوئی تمام مضبوط میٹم بنیا دول کواکھ اڈ کر ا کے نیادین انک ملت بنائی جائے ۔ اس لئے مرفا صاحب نے ،۔

🛈 امّنت کے اجامی عقیدہ اورقرآن وحدیث کی تعربیات کے خلائ پریمولی

كياكه ضريف يلى على السلام كى وفات مورى . أن كى قريمتمير يسب ـ

یر روین بیاده در این میم ملیان در میرون بیاده اس دنیا مینهمیانی کیم میرید در باده اس دنیا مینهمیانی کیم بنكهان كاشبير وشيل آسے گا۔

ا بعروه شبیردشیل خدینے کی کوشش جاری فرمانی .

🕜 الاچ نکرصب تعریح قرآن وحدیث واجاع امیت برتسم کی بوت مخفرت ملی الشرطیه وسلم برختم موحکی ہے اب کوئی نبی بپیدانہ پیس موسکتا علیلی علیات الم آف بِهِلِنِي مِن النَكا أَنَا حَتْم بَوت كَي منا في نهيس تَعَا . الرَّكِو في ان كامثيل وشبيرًا مِن

عه قرآن ممیدسے نرول سیل علیلسلام کا سکل ثبوت حنرت الاسستاذالعسلام کولا نا سستید محسىمدا نورشا ، صاحب تمثميرى قدس مرؤك ك كتاب عقيدة الاسسلام نى نزول عيبى عليالسيل عمر اودحغرست مولانا محداددلس صاحب شنخ الحدميث جاحوا مشرفيرلا بودك كمتاب بمكمة الشرفى حيات روح الٹر " میرتغفیںل کے ساتھ موہودہے ا وراس سٹارسے تعلق ا ما دبیٹ ا حترکے ولی درا ° القريح باتواترنی نزول المسیح ° پس خکود پس - ۱۲ منر

مسئلہ ختم نبوت اُس کی راویس ماکل ہوتا ہے اس اے اس ا جائ سئلم کا گون کرنا پڑی ا در نبوت کی خودسا ختر قسیں بنیا کر بعض اقسام کا سلسلہ جاری قرار دیا۔

🙆 آمنرکارخودنی درمول بن گئے ۔

ک دیواے نبوت کالازی تنیجہ پرتما کہ جواُن کونہ اپنے وہ کافر قرار دیا جائے اس کے نتیج میں اپنی ایک مثلی جاعت کے موا اُمّدت کے سترکروڈمسلانوں کوکافرمرایا۔

ے آور یمنی ظاہرے کہ کسی مرعی نبوت کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک ملت نہیں ہوسکتے کیونکہ بیکن نہیں کہ کسی ٹبی کے ماننے والے بھی مسلمان کہ لاکیرل وا

مدیت کی بے شمادتھ ریمات کے فلاف اپنے آپ کومیچ موعود فستسرار دیا ۔ ایسی ایست نام میت سالد جہنی نام میں نیس اسلامی مالا

اس لے احترفے اس مختصر دسال میں آخر زما نہمیں آنے والے مسیح علیات الم کی تمام نشا نیاں ا ودعلا ما س مجوال قرآن وصریٹ جع کردی ہیں تاکہ مردیجنے والااکی نظریس دیجہ نے کہ الشہ تعدائی ا وداس کے دسول مسلی الشہ علیہ کے لم نے جوج علاما ست

بيان كى بى قاديانى مِزاماحبى أن مى سے كوئى موج دے يانېسى ـ

ہم نے سپولست کے لئے ان حالات وعلامات کوایک جرول کی صورت میں پیش کیا ہے جس کے ایک خانے میں آنے والے مسیح حضرت عبیثی علاہ سلام کی علاماً ذکر کی تئی ہیں ۔ دوسے رخانے میں اُن کا حوالہ قرآن یا حدیث سے دیا گیا ہے۔ا حادیث کی عبارت طویل تھی اس لئے تمام ا حابیث کو مع

ال مرول مي مرون مديث كانم وكعا ما مع گاجن كو

امل صریت دیجنابواس نمبر کے حالم

تیرے خانے میں مرزاما حب کے حالات وعلامات کا مقا بلد کھلانا تھا۔

مگرہیں توان علامات ہیں ہے کوئی مبی مرزاما حب میں نفانہ ہیں آئی ، بلکہ صواحة اُس کے مخالف علامات وصالات اوروہ م مراحة اُس کے مخالف علامات وحالات مسلوم ہوئے ۔ مخالف حالات اوروہ مبی ذاتی اور گمر لمومعا المات ہے متعملی اگر سیان کئے جائیں تو دیجھنے و الے سٹ اید اُس کو تہذیب کے خلاف سمجیں ۔ اس ہے ہم نے پرخانہ سب جگر خالی حپوڑ دیا ہے کہ مرزا صاحب کو مسیح موعود ماننے والے خلاکو حاضر ونا ظسر جان کر ایسان واری ہے اس خانہ کی خودم کریں ۔

شايدالله تعالى اس كو أن كے لئے ذريع موليت بنا دي . قدمت اذالك على الله يعَن يز

معن ببن الأعنه محكم من عن الشاعنه مدرس دارالعسادم داوبند شعبان ۱۳۳۵ م مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّّهُ وَاللّّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### مسيح موعود كانام كنيت ورلقب

| • |                                                                                                     |                              |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
|   | ڏالِفَرَّئِيكَابُّنُ مَرْيَدَ                                                                       | اس کا نام میسی ہے۔ علیالسلام | 1 |
| į | ذلك عِيْسَىٰ أَنْ سَرْيَدَةُ لَا لَكِيَّ                                                            | آپ کی کنیت عیسی ابن مریم ہے۔ | ۲ |
|   | مَنْ مِنْ لِمُنْ يُعْلِمُ فِي الْمُؤْمِنُ لَهُ اللَّهِ مِنْ لَمْ اللَّهِ مِنْ لَمْ اللَّهِ مِنْ لَم | آپ کالقب المسيع ب.           | ٣ |
|   | المثمة المثيثة عيثى ابن مَزيَمَ                                                                     | a.                           | 4 |
| Ì |                                                                                                     | ا روح الشرب.                 | ٥ |

# میح موعود کے خاندان کی پوری تفصیل

|     | ڈلِ <b>كَ عِنْبِى كَابِنُ مَنْ يَ</b>   | آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مریم ہے۔  | 4  |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|----|
|     | ٱنْ نَكُونُ لِيْ عَلامُ ولا يَشْسَسُنِي | آب بنیریاپ کے بقدرتِ خراوندی       | ۷  |
|     | بَثِّمُّ دَّلَهُ الْكُ يَغِيًّا ِ.      | صرف ال سے پیدا ہوئے ۔              |    |
|     | مَوْيَمَ الْبِنَتَ عِنْزُلِنَ الَّذِي   | آب کے نا ناعران علیالسلام ہیں۔     | ٨  |
|     | إذْ تَالَتِ امْرَأَهُ عِمْرُكُ          | آپ کی نانی امرأة عمران دحته) بین ـ | 4  |
|     | اليَّا خُتُ هٰمُ وُنُ                   | آب کے مامول إرفان بی               | j. |
| - 3 |                                         | 1                                  |    |

عدہ اردن سے اس مگرا ردن بی طیرانسلام مرازمیس کیونکردہ تومریم سے مبہت پیپٹر کردیکے تھے ، بکوان کے نام پرصفرت مریم کے بحال کا نام اورون دکھاگیا تھاد کہزادواہ سلم والنسال والترمذی مرفوقا )۔

آب کی نانی کے بندرکداس حل سے جرستی إنِّي مُنَذِّرْتُ لَكَ مَا إِنْ بيلابوگا ده بيت المقدس كے لئے وقف بط ني مُحَوَّدًا کردلگی ۔ میرحل سے لڑک کا بیدا ہونا ۔ فَكَتَّا رَضَعَتُهَا الَّامَ میران کا عذد کرناکہ برعورت ہونے کی وج إِنَّ وَضَعُهُمُ النَّىٰ سے دقف کے قابل نہیں ۔ إني سَتَيْهُا مَرْيَمَ ا اس لڑک کا نام مریم رکھنا۔ والدوسيج موغود حضرت مرئم مخصص حالات إِنِّ أَعِيثُ مَا مِكَ تمس شيطان مے مغوظ دہنا ۔ ان کانشود نماغیروا دی طورریایک دن از کشب تیما نشباشا یں سال مجرکے براہرہونا۔ حَسَنًا. إِذْ يَخْتَصِلُونَ مجا ودين بيت المقدس كامريم كى تربيت IZ مي جعر ناا ودحفرت ذكريا كاكفيل بونا ككستا يخل مَيَنْهَا ذَكِنًا ان کو مواب میں شمیرا ناا دران سے یاس المجرّابة جَلَيْنَةُ لِيُرْقِيّا <u>غیی رزق آ</u>نا ۔ ذكريا كاسوال اددمرم كاجواب كريه كَالَتُ هُزَمِنْ عُنِدُ اللهِ الله تعالیٰ کی طریف ہے۔ إذْتَالَبِ لَلْكِلَةُ لِمُرْيَمُ فرشتون كاكن سے كلام كرنا ـ ۲. ان كاالشك نزديك متبول بونا ـ إناالله اصطفلي 41 وكم كم كالم ان کاحین سے پاک ہونا۔ 27 تام دنياك موجود عورتوں سے أنسل بونا ا كامشى كمذا بدي كاف يشاءا كمغ كميثن حضرت سيح مديسه كاتبالي حالا استقرار حل غيره مريركاايك محوست مي جانا

| إِذَا انْشَبَلُتُ

| مَتِكِانًا شُنُ وَيُّنًا              | اس گوشه کاشرتی جانب میں ہوتا .                                  | 70 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| نَا تَّخُنَتُ مِنْ دُدُنِيمٌ حِيَالًا | ال كايرده والناء                                                |    |
| فَارُسَلُنَا إِلَيْعَارُوْحَتَا       | ان کے پاکس بشکلِ انسان فرشتہ کا                                 |    |
| نَمَّنُّلُ لَهَا بَشَرُّ اسَوِيًّا    | اتا ۔                                                           |    |
| إِنِّي ٱخُوذُ بِالرَّجْسِ مِنْكَ      | مريم كا پناه مانگنا .                                           | ۲۷ |
| لِآحَبَ لَكِ عُلَامًا ذَكِيًّا        | فرشته كامن مانب الله ولادت وضرت                                 | ۲۸ |
|                                       | عيى عالِسلام كى خروبيا .                                        |    |
| ٱلْكُنُونُ لِمُغَلَّمُ قُلَمُ         | مرم كاس خررية بكرناك بخرص                                       | 79 |
| <u>ئِسُنْ</u> ئِنْ جُنْرُ ِ           | مرد کے کیے بچر ہوگا ؟                                           |    |
| تَالَ رَبُكِ مُوَكِّلُ هُيِّنُ        | فرشتركا منجانب الثديه بيغام ديناكدالثه                          | ۳۰ |
|                                       | تعالی پر پرسپ آسان ہے ۔                                         |    |
| تْحَمَّلَتْهُ                         | پیکم خواد ندی بنیرمجست مرد کے اُن کا                            | Ti |
|                                       | أسأنا بدخ                                                       |    |
| فَأَجَاءُ هَا الْمُغَاضُ              | دردن کے دقت ایک مجود کے دارت                                    | rr |
| إِنْ جِنْ إِنْ النَّغُلَّةِ           | ماسر ہیں ۔<br>دردِنوہ کے وقت ایک کمجوں کے درت<br>کے نیچے جانا . |    |
| بگراور صطرح برمونی                    | آپ کی ولادت س                                                   |    |
| <del>-</del>                          | م کوند سکان سے دورا یک بارغ کے کوشم                             | 77 |
| تَمِينًا.                             |                                                                 |    |
| للبيان.<br>الأبيان النّباكة           | صفرت مریم ایک مجود کے درفت کے                                   | ۲۳ |
| رن ۽ ني عدو                           | تنروشيك نكائ بوئ تسين .                                         |    |
| ا لَانْ يَلَيْنَةَىٰ مِدَىٰ كُلُلُ    | ولادت کے بعدمریم کا بومجیار کے                                  |    |
| ٨١٤٤٤٤٤٤٤                             | پرنشان ہوناا درنوگوں کی تبست سے                                 |    |
| i e                                   | للدنا -                                                         |    |
| <br>نئادلها مِن تَحْيِّمُ             | درخت کے نیچ سے فرات تماآواز دیا                                 | 77 |
|                                       |                                                                 |    |

ضمييه

ٱلْكَتَّعَنَ فِي قَدْجَعَلَ مَيِّكِ تمتكف متباثيا ۳۸ | ولادت کے بعد حضرت مریم کی غذا ثناقظ عنين وكبا تان مورس جَنتًا ـ حضرت مريم كأآب كوكودي اثماكر نَاتَتْ بِهِ تَوْسَمَ محمرانا ـ تخشلة ان کی توم کا تہمت رکسٹ اور بيترسية تقن جثت ً بدنام کرنا ۔ خشيقا نسرتيا تال إني عَبُدُ اللهُ أَثْنَى صرت مريم سادفع تبمت كے ك الكِيْبُ زَجِعَلَهُنْ نَدِيثًا ـ مِن جانب السُّرحفرت عيني علي إسلام كاكلام فرمانا راودب فرماناك مينجابج ا مسع موعود کا مُرْدول کوم کم خوان دوکرنا وَٱحْيِي الْمُؤَلِّي أتبرقئ الآلمتة وأالكت ٣٣ | برص کے بیادکوشفادیٰیا۔ المودولوانس كويجمالى شفاديا. " مٹی کی حیسٹر اول میں مجسم اہی نَاكُنخُ نِيهِ نَيَحُوُنُ 40 لمكيراً بإذِنِ الله مبان ڈالٹا ۔ وَٱنْسَيْتُكُمْ بِمَا تَأْكُونَ اکدمیوں کے کھاسے ہوسے کھانے كوبتاديناكركياكماياتها و وَمَا تُلُخِرُونُ فِي ثُلِيْكُمْ لِللَّهِ اللَّهِ لِمُعْلِمُ لِللَّهِ اللَّهِ لِمُعْلِمُ لِللَّهِ اللَّهِ وجزي اوكول كالمرون يعيين د کمی کان کوبن دیجے بتا دیزیا۔ كغادني اسرائيل كاحفرت عينئ وَيَكُنُ وَا وَسَكَنَ اللَّهُ و كے تشتل كا الماده كرناا ورجفائلت اللهُ خَيْرُا لُمُ کَاكِرِينَ النی ر

دوا ياري بكرسيع الملجح عياك

مديث عطامي ومكن وكاختلأ

ددوقوں کے کانا سے بوا۔

٣٩ كفاركے زخركے وقت آگے آسمان اِنْ مُتَوَقِّدُكَ وَدَانِعُكَ أيرزنده اثماناء

#### سيسح موعود كاخلا

وَجِيْهًا فِهَ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةَ آپ کا دجيهونا . مديث منا بردايت ابودادُد و آپ کا متد د قامست منالة يباحران المعان وفالنو درمیانہے۔

رنگ سنیدشرخی اکل ہے 01 بالوں كى لىباقى دونوں شانوں تك يوكى ۔

٥٣ بالون كارنگ بهت سياه چيك دار 05 ہوگا۔ جیسے نہانے کے بعید بال

ہوتے ہیں ۔

المنتولية بول مح . ۵۵

٥٦ معافيم ما تيم السيك ستا برواكن موي ۵۷ آپ کی خوراک لوریا اور ج چرار اگل صریت ملك رواه الدلی

أحنسر زمانه مين آيي كادوباده نزول

ا ترب قیاست بی میرآسان سے اُترنا۔ | مديث عل لغايت ع ازول كوقت آب كالباس، درو ازدد دیگ کے کمپٹرے پہنے ہوئے مرميت منك الوداؤد وغره

١٠ آپ كرريايك لبى لوي كى . ا حديث عا ابن عاكر أحديث عطة ودفتور بوقت نزول آب كيعض مالات مديث ع2 مسلم . الودادُد. بوقتِ نزول حاضري كالمجمع الأي ٤٠ إمسلانون ك ايك جاعت مع الم مهدي كے سجدي موجود ہوگى جو دمال سے لانے کے لئے جمع ہوئے ہوں گے۔

منيب

ا، الن تعداد أي سوم الديوارمو عديس بول كي ـ ۲۷ كوقت زول عينى على الشلام يرنوك ناذكے لئے حنیں ددست كرتے كلے میوں مجے ۔ 27 اس جماعت کے امام اس وقت حغرت مہدی ہوں گئے ۔ ۲۷ حضرت مهری عینی طیالسلام کوامک کے بنے بلائیں مے اوروہ اٹھائے ہے ۵۵ حب حرت مهدی بی بین کس می توصيلى علىلسلام ال كى نشت بريات العدادد ابن اج مكرانسين كوامام بنائي كے . ابن مبان ، ابن خزيم 21 میرضرت بددی نمازیرمائیں گے. مديث ١١٠ الولعيم بعدنزول آب کتے دنون نیامرنہی کے مريث عنا البداؤد البخاشيه احسىد ابن حبان ابنجرير فرائیں کے ۔ بعيدنزول آكانكاح اوراولار ٨٤ كفرت شعيب الميالسلام كاقوم مي كل ا مدیث ملای نتح الیادی و پیوه مديث علاكتا الخطط للغري رون -ابعدنزولآب كاولادموكى ـ مديث ملك مذكور زول کے بعد سرحموعوی کے انام اَرِيهِ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

خزیرگوتنل کی معینی نمرانیت . کوشائیں مجے۔ مديث عل بخارى ومسلم آب نمازے فارغ بوكر دروان مجد کھلوائیں محےا دراس کے پیجے دجال ہوگا د تبال اوداس کے ساتھیوں سے جاد 200 ٨٨ د مبال كوتسل فرمائي مح . ٨٥ حَالَ كَانْسُلُ ارْمُ فِلْسَطِينَ مِن بابِلُدَ کے ماس واقع برگا۔ ٨١ اس كے بعد تهم دنيام لمان بوجاے كى بويبودى باتى بول كرفي كُون كونسل کردے جائیں گے ۔ الحسى ميودى كوكول جزياه مدع مكيك يبال تك كردرضت ا درتبراوال ميركم کر ہادے پیچے بہودی مجیدا ہواہے۔ اس دقت اسلام كيسواتام فالبب مدمث عنا ، الجدادُ احمدُ مد جائیں مے۔ ابن انی شیب ابن حبان ،ابزایم ا ورجباد موقوت موجائ گا: كيونكم كوڭ كافرى باق نرىسے كا ـ مدیث مل بخاری وسلم ادداس لي حبزير كاحسم من باتى انزىپىكا. مدیث عظ م مل دندلوگول میں اتنا مام کویں کے كركوني تبول نركسيكا يه حضرت علين علم إلرشلام لوكول مكاامات کری ہے ۔

حضرت يح مقام فج الروماني تشرلي لے جائیں گے . ع یا عرو یا د دنو*ن کریں گے*۔ وسول الشملى الشرعليه وسلم كے روضة ا قد مس پرتشرلف مے جائ*یں گے* بنى كريم ملى الشعليه وسط ال كرسلام کابواب دی گے حس کوسیعاخرین مشنیں حج مسیح موعؤ دلوگول ک*وس منسب میطائن گے* ا وراوگول کوجی اس برجیاائی گے۔ مسيح موعودي كح زمانه مرظ ا برتسم کی دنی و دنیوی برکات نازل ترمذى ،مسنداح مس کے داول سے بغنی دح

اکک جائےگا۔ ایک اناواتنا بڑا ہوگاکرا کی جاعت کے لئے کا فی ہوگا۔ ایک دورہ دینے والی افٹی لوگوں ک

ایک جاعت کے لئے کانی ہوگ ۔ ۱۰۳ ایک عمود وال بڑکا کم تصلیم کیلئے کانی ہو جائے گئے۔ ۱۰۵ ہرڈنک والے زہریلے جانوں کا ڈنک

۱۰۱ مبردنگ والت رمریعی جانورنا دنگ وغیره نکال لیا جائے گا۔ مدیث علا ابوداؤد' این جا

مجع ہوگا۔ ان کے جہادیں لوگوں کے مین محرف ا ہوجائیں گئے ۔ ایک تبانی صرشکست کھائےگا ۔ ایک تہال شہیدموماے گا۔

| منيلم       |                                                  | ۸۴                                                                                                                                                                      | ختمنبوت                 |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|             | ويث ي ملم                                        | تهالُ في إجائي ع ـ<br>لغلنه فع كري ع .                                                                                                                                  | ۱۱۸ ایک                 |
|             | ك غلط خرش وربعنا                                 | يهدحنوج دجال                                                                                                                                                            |                         |
|             |                                                  | ا وقت وہ غلیمت تقسیم کرنے میں<br>نول موں کے توخر درج دمال کی غلط                                                                                                        | ۱۲۰ احبر<br>امشا        |
|             | مدیث ی مسلم                                      | ا وقت ہ کیمت کیم کرتے یں افوان کی خطا اور کے آئی کا اور کی تو خرودے دجال کی خلط اس کا دورہ کی گئی کے ایک کا اس کی ایک کا ایرے گا کا | اخبر<br>۱۲۱ لیکر<br>آئی |
|             |                                                  | النماني                                                                                                                                                                 |                         |
|             |                                                  | ب ای ذاندی بہت کم ہوں گے از<br>ب کے سب بیت المق <i>ری ہو</i> ل گے۔<br>مصر                                                                                               | ۱۲۲   بود               |
|             | يه حالات                                         | لوگول کے بقب                                                                                                                                                            |                         |
|             | مديث سيل احرو حاكم طبراني                        | لمان دجال ہے کی افیق پہاڈپڑی<br>جائیں گے دیرہباڈ کمکٹ کمٹن ہو۔<br>یا دنت مسلمان مخت فقرد فاقریس                                                                         | 4                       |
|             |                                                  | ر دیت عمل طب سرد و ورد است<br>کابول کے میبال تک کیسن گاگ<br>مکان کام پر ملاکر کما جائیں گے .                                                                            | المبن                   |
|             |                                                  | ، وقت امپانک ایک منادی آواز<br>ے گاکرتمهادا فریا درس آگیا .<br>تر سر سر                                                                                                 | رـ                      |
|             |                                                  | اتعب سے کہیں گے کریہ توکسی<br>ط بحرے ہوئے کی آواز ہے۔                                                                                                                   |                         |
| <del></del> | <del>*                                    </del> |                                                                                                                                                                         | <del></del>             |

#### غزوهٔ مهندو

١٢٤ إا كيمسلانول كالشحوم ندومستال برجرة کرے گااوراس کے بادشاہوں کو تید المشكرانشرك نزديك حس وقت يشكروالس وكاتوعيس على السلام كوملك شام مِن ياسے كا . بی عباس اس وقت کا دُل می میں گے ا درسیا مرسیا میرے میں محمد 151 ۱۳۲ اوران کے متبعین اہل خواسان ہوں کے ۱۳۲ اوگ حضرت عديشي عليالسلام كاعتماد ارتمام دنیائے ستغی ہومائیں گے سيح موعودكي زمانه كياهم واقعات آپ کے نزول سے پیلے دھال کا خرفیج ١٢٢ أشام دواق ك درميان تبال تكاكاء المديث عد منكور وحال کی علاماست ن س كى مشانى ركا فراس مىدرسىمى مكله ل

|     | ا مال پيول پرو فرال ورسي ها | ۳1. ش    | Øl• 🛦      |
|-----|-----------------------------|----------|------------|
|     | بوگا ن ، س ، س              | مريث علا | المستلأ عر |
| 17" | ده بائیں آبھے کا ناہوگا۔    | •        | •          |
| 172 | دامن الحيم منت ناخز بوگا .  | •        | 4          |
| l   | <b>i</b> .                  |          |            |

تهم دنیایس بهرمای گاکوئی جگ یاتی ندیسے کی حس کو دہ نتع نزکہے۔ ۱۳۹ البتہ حرمین ، حکر ومدینہ اُس کے مشر سے محفوظ دہیں معے ۔ ۱۳۰ مختعظما ود دینه طبیه کے ہردامستہ پر نرشتو*ن کا بېروبوگا . جود* قبال کواندر ہ کھنے دیں گے ۔ حبب محرو مدميزے دنع كرد ياجائےگا تون*طریب احرین سنجه دکھاری زمین* ) کے ختم برجاکر تھیرےگا۔ ۱۳۲ اس وقت میں تین ذلزلے آئیں مجھجو منا نتین کوم*ریہے ٹکال مپینکیں تھے* اورتمام منانق مرود وورست دمال کے اساتد ہومائیں جھے ۔ ۱۳۳ اس کے ساتھ ظاہری طود دیرجنت و أدوزخ بوكى كريقيقت ينأس كاجنت دوزخ اوردوندخ جنت بوکی ۔ ۱۲۳ ایس کے زمانرمی ایکے ن سال بحر کے مام ومدومرامسينه محرام وتعيرامنته كي برابربوكا مادرمير باتى ايام مادت کے مواق ہوں کے ١٢٥ الك كدم مرموار بوما من كودول الم تقول كادرميانى فاصله عالين التربوط ۱۲۷ اس کے ساتھ شاطین ہوں محے واوگ ہے کا م کریں تھے۔

|   |                    |        | حب وه بادل كوكي كا فرا بارس           | اله |
|---|--------------------|--------|---------------------------------------|-----|
|   | ه ذکور             | مريث ، | ہوجائےگی                              |     |
|   | ,                  | •      | اورجب ماب كاتوتمط برجائكا             | IM  |
|   |                    |        | مادروادا ندما ورابرم كوتندرست         | 164 |
|   | مرًا طرانی         | حديث : | كرىتگا .                              |     |
|   |                    | '      | زمن کے بوشیدہ خزانوں کو عم دے گا      |     |
|   |                    | •      | قوفاً با برآكراس كيميد بومانس عم      |     |
|   |                    |        | دجال ایک نوجوان آدمی کو ملائے گااڈ    | 101 |
|   |                    |        | تلوارے اس کے دو کڑے بی سے روگا        |     |
|   |                    | ;      | اورميرأس كوبلائكا تودوميح سالموك      |     |
|   | *                  | •      | منتابواسائے آجائے گا۔                 |     |
|   |                    | ı      | اس کے ساتھ ستر ہزار میودی ہول کے      | lat |
|   | عيًّا الإدادُد ،   | مديث   | جن کے پاس جڑا دُ تلواریں اورساج       |     |
|   | م دغسيره           | ابن ما | ہوں گئے ۔                             |     |
|   |                    |        | لوگوں کے تین فرقے ہوجائیں گے۔         | 102 |
|   |                    |        | ايك فرقر دخال كالتباع كريسكا الد      |     |
|   | منے ابن إلى شيبر،  | _      | ایک فرقہ اپن کاشت کادی پر کا مسے گا   |     |
|   | بن حيد وحاكم بيبقى |        | اورایک فرقہ دریا ئے فرات کے کمناہے    |     |
| 1 | ماتم ر             | ابنان  | براس کے ساتھ جہاد کرے گا۔             |     |
|   |                    |        | سلمان مكتشام كاستيول مي جمع بوما يركم | 121 |
|   | 4                  | •      | ادر دجال کا رائد کارسیمیں کے          |     |
|   |                    |        | اس كرمي ايشخس ايك مرخ (يارسياه)       | laa |
|   |                    |        | سنید، محواست پریوار موگا دریسال       |     |
|   |                    |        | الشكرشبيدموم باست كاان مي ايك         |     |
|   | "                  | 4      | مبی دالیس ندکنے گا۔                   |     |
| 4 |                    |        |                                       |     |

#### دخال کی ہلاکت اورس کے تشکر کی شک

۱۵۲ ا دقبال حب حضرت عليني عليالت لام كو. ١ ديمير كاتواس طرح بكيل ككركا جي مک پانی میں مجسلتا ہے۔ ۱۵۷ اُس دقت تمام میوداوں کوشکست جباً کی صدیث مسلال 100

یا جُوجُ ما بُوخِ کا نکلناا دران کے بعض کالا

١٥٨ الشتال ياجوج ماجوج كوكا في الم

. كاسيلاب تمام عالم كوكميريه كا . ١٥٩ اس وقت حضرت عيئى عليال الم تمام

مسلمانوں كولودىيا ڈىرجى فرائى گے۔ ١٦٠ ليا جون ما جون كاابتدال معيمين ريك

طبر برگذرے كا توسيدر باكونيكرما

۱۶۱ | اس وتت ایک بیل لوگوں کے لئے متو دينار ببتر بوكا وبوجه تعط كع مادنيا

سے قلت رغیت کی وج سے)

مسيح موعود كا يا جُوخ ما جُوخ كيكنه بيما ذما ناا ورك بل

١٦٢ اس کے بعد صرت عین علیات ام یاجج ماجورہ کے منظ بددعا فرمائیں گے . مریث عدد مرکور ١٩٣ الشرتعالى اكصي كلول مي اليم كلى كال

دے گاجس سے سب کے سب د نعبۃ

مرے ہوے رہ جاتیں گے ۔

# حضرت عشيل كاحتب إلى طورس أترنا

الا الى كى بعد مضرت على على السلام مثلاً و المستحق على المسلام الله المسلام الله المسلام الله المسلام الله المستحق المحترد المحترج من المحترج من المحترج من المحترج من المحترج من المحترب الم

زین دصل جایے ل ۔ بچرزمین اپنی اصلی حالت بریمچولوں اور مجلوں سے بجر جامے گ ۔

مسيح موعودكي وفات اوراس قبل بعد كے حالا

|    |                  |        | From the                                |     |
|----|------------------|--------|-----------------------------------------|-----|
|    |                  |        | إحفرت عيى عليالت لام لوكول كوفراً م علم | 14  |
|    |                  |        | كمسيد بدايك شمف كوفلينه باتي            |     |
| بي | ٩ الاشاءة للبرزم | مريثءه | جن کانام مُقعل ہے۔                      |     |
| مظ | وعصا مستأحمن     | مسيت ع | اسس کے بعدآپ کی وفات مومائے گ           | 14. |
|    |                  |        | بى كرىم مىلى الشرعليد وسلم كے رون تالم  | 141 |
|    | 4                | 2      | س چى قرآب كى بوگى .                     |     |
|    |                  |        | اوك حفرت عيسى على السلام كأمسيل         | 141 |
|    | •                | •      | ارشادك الع مقعدكوفليغرباس ك.            |     |
|    | 4                | •      | بيرمُتعدكامبى انتتال بومائ كا.          | 147 |
| 1  |                  |        | 1.5 m                                   |     |

میرلوکول کے سینوں سے مشیران اٹھا

الياما عن كا.

| •                     | •                                  | 1                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیث عده و عدامنداحمد | یہ وا تعرمقعد کی موت سے تین سال    | الاه                                                                                    |
| دمافظ .               | ىبىدېوگا .                         | !                                                                                       |
|                       | اس کے بعد قیامہت کا حال الیہ ابوگا | 144                                                                                     |
|                       | ميے كوئى بورے تومبينرى ماملىكمعلوم |                                                                                         |
| 4 +                   | نهیں کب دلادت بروجائے۔             |                                                                                         |
|                       | اس کے بعید قیامت کی باکل مشریب     | الإلا                                                                                   |
|                       | اعلامات فلامر <i>بون کی</i> ۔      |                                                                                         |
|                       | دمافظ .                            | بعدہوگا۔<br>اس کے بعد قیامیت کا حال ایساہوگا<br>جیسے کوئی پورے نومبینہ کی صالمہ کم حلوم |

ذالِلَحَانِينَ ابُنُ مَرْبَعٍ قَوْلَ الْحُقِّ الْمَنِي وَيُدِيمَ تَوُلُ الْحُقِّ الْمَنِي وَيُدِيمَ تَوُلُ الْ

می موعدی کی مل سوائے حیات ا در عربی کا دناہے اور مان کے مسی فی فرنگا پوا جزائیہ استفیل وقتیق کے ساتھ قرآنی آیات اور صرفی دوا یا ت بی جب ایک بجداد آدی کے سامنے آتا ہے تو خود نجود ہوال ہیا ہو جاتا ہے کہ لاکھوں انبیا بطیم السلام کی کیا خصوصیت ہے گان عظیم الشان جاعت بی سے صرف حضرت عینی علیال لام کی کیا خصوصیت ہے گان کی تذکرہ کو قرآن و مدمیث نے اتنی زیادہ اسمیت دی ہے کہ کسی اور نبی کے لئے اس کا عشر عشر بھی مذکور نہیں ۔ بیہاں کے کہ سیالا ولین والاً خرین خاتم الانبیا م ملی الشعلیہ عشر عشر بھی مذکور نہیں ۔ بیہاں کے کہ سیالا ولین والاً خرین خاتم الانبیا م ملی الشعلیہ الفرنہ بی ما تھ منظرت میں آب کی میادت وعظمت با جاع احت برائی کی میادت کے معاصد با جاع احت برائی کی میشریت کے معاصد با جاع احت برائی کی میشریت کے معاصد کی دنیا میں آپ کی تشریع آوری کا اعلان فرائے ہوئی رہائی تا ہے کہ حضرت عینی علیال الم کے تذکرہ کی یہ اہمیت صرور کرتے ہوئے رہائی تا ہے کہ حضرت عینی علیال الم کے تذکرہ کی یہ اہمیت صرور کے کہی بری صلحت و حکمت پرشی ہے۔

بعرب دراتاكس كام لياجاتاب توماف ملوم بوجاتا بكيف وي الميت المريد من المائد من المريد المريد

ا درصفرت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الترملیر ولم کی شانِ دحمۃ للعالمین کا ایک منابہے ۔جس نے اُمّت کے لئے خربی شنا ہراہ کو اتنا ہموارا ورصا ف کرحپوڈاہے کر اُس کالیل ونہار برابہہے ۔اس دہستہ کے قدم قدم پرایسے نشانات تبلافیئے میں کرملنے والے کوکہیں الستباس پیش نہیں آسکتا ۔

ختم بوت

ی مینی قیامت تک جنت قابل اقتداد انسان پیدا ہونے والے تھے آن میں اکثر کے نام لے لیے گئی آبار انسان پیدا ہونے والے تھے آن میں اکثر کے نام لے لیے کران کی مفضل کیفیات پراُمّت کومطلع فراویں تاکہ اپنے اپنے وقت میں میزرگانِ دین ظاہر ہوں تو امست ان کے قدم لے اوراک کے افعال والی کواپنا اُس و مبنا ہے ۔

بهرارشاد و براست کے سلسلمیں چونکو حفر میں جا بالصلوۃ والسلا ہوت کی شانِ است ازر کھتے ہیں ، اس لئے اُن کے ذکر کی اہمیت سب زیا وہ ہونا لازی تھی ۔ کیونکر نبی کی شان تمام دنیا سے برترہے ۔ اُس کی ادنی تومین و تنقیص کا است اوہ بی کفر صریح ہے ۔ تمام مرشدین اور مجددین اُمّت کی تحفی معرفت ہیں اگر کوئن شبر باتی بھی ہے تو بجز اس کے کہ اُن کی برکات وفیوض سے محسروی ہو اُمّت کے ایمان کا خطر نہیں ہے ۔ بخلا اُن سے موعود علیالت لام کے کہ اُگراک کی علا مات اور سبجان میں کوئی سنب کاموقع یا است باس کی مخبائت رہے اور اُم مت مرحومہ اُن کو زیبجانے تو بہال کفروا یان کا موال پیرا ہوجا تا ہے اور اُمُمت مرحومہ اُن کو ذیبجانے تو بہال کفروا یان کا موال پیرا ہوجا تا ہے اور اُمُمت مرحومہ اُن کو ذیبجانے کی وجہ سے اُمّت سے کہ زیبجانے کی وجہ سے اُمّت سے کہ زیبجانے کی وجہ سے اُمّت اُس کی تو بین قدیمیں میں مب تلا ہو کرا یمان سے ام تھدھو میتے اور مجروحالی تنول اُد اُس کی تو بین قدیمیں میں مب تلا ہو کرا یمان سے ام تھدھو میتے اور مجروحالی تنول اُد اُس کی جوج ما جوج کی بلا ک کا شکارم وجائے ۔

آس لئے رحمۃ للعا لمین کا فرض تھا کہ سے موعود کی پیچان کواتنا دوش فرادیں کہ کسی بھیرانسان کواکن سے آکھے گڑانے کی مجال نہ ہے۔ خواکی فراداں نراد دھتیں اور بے شار ورودائمس حریص بالمؤمنین اور رؤف ڈریم رسول ملی الشرعلیری کم پرچس نے اس سنگلم کواتنا صاف اور دوشن فرما دیا کہ اس سے زیادہ عادۃ تامکن ہے۔

دنیایں ایک شخص کی تعربیت ا درہجان کے بے اس کا نام اُ ورولدیتے ہوئت دغیرہ درتین اومیا ن بتلادینا السا کانی ہوجا تاہے کربھراً س میں کوئی شک۔ باتی نہیں رہتا۔ ایک کارڈ پرجب پر دوتین نشان ککعدیئے جاتے ہی تومشرق سے مغرب میں شہیک الیہ ہیں تومشرق سے مغرب میں شہیک الیہ ہیں مغرب میں میں معرب کے معرب کا الیہ ہیں ہوتی کہ اس کا معرب کا میں ہی کا مس کا معرب کا میں ہی کا مس کا معرب کا مس کا معرب کا مس کا معرب کا مس کا معرب ک

سکن ہا سے آن آن کریم مل الٹہ تعالی علیہ کو لم نے صرف انہیں نشانات کے بتلا دینے پراکتنا نہیں فرایا ، بلکہ سے موعود کے نام کی جوشی مسلمانوں کے ہتموں میں دی ہے اس کی بشت پرستہ کی حگران کی ساری سوائح عمری اور شاکل وخصائل ، مکلیہ کباس اور عملی کارنامے بلکہ اُن کے مقام نزول اور جائے قرارا ورکن ومرفن کا پرراح برا فیریخ میر فرا دیا ہے ، اور میراس پرسس نہیں فرائی بلکہ آپ کا شجر اُنسب اور آپ کے متعلقین اور تبعین تک کے احوال کو مفعل کھی دیا ہے ۔

مگرا نسوس کہ اس پرہی بعض قرّا ق اس فکر ہیں ہمی کہ دسول متبول صلی الشریعلیہ دسلم کی اس تمام کوسٹیٹش پر دخاکش برمن ) خاکب ڈال کراس بھی کوقبغالیں اودائی طرح دنیا چرمسیح موعود بن بنٹھیں ۔

## مرزائيول سيجندسوال

مجد کویہ پوجیت اے مرزاسے محبی ہوسٹس میں بھی آتے ہیں

دہ لوگ جونا وا تعنیت یاکسی مغالط وغلط فہی سے مرزائیت کے جالی بینے ہوئے ہیں ، میں ان کو خوا اوراس کے رسول کا واسط دے کر دلی خیرخواہی اور ہمردی سے وض کرتا ہوں کہ یہ دین وا خستر کا معاملہ ہے ، ہرخص کوائی قبر میں اکسیلا جانا اور حساب دیناہے ، کوئی جتما اور جاعت وہاں کام نرآئے گی۔ خوا کے لئے ہوئش میں آئیں اور عقل خوا دا دسے کام لیں اور میں کہا مرزا غلام احمد میں اور انسان است کے آدمی تھے جوست والانسبیا میں الشرعلیہ وسلم وقود کی ہجان کے لئے اُمت کے سامنے رکھے ہیں ، وسلم نام "غلام احمد مہیں بیکہ " عیسیٰ " ہے ؟

ختم نبوت

و کیااُن کی والدوکا نام مجراغ بی سنہیں بکد مریم سے ؟

کیاان کے والر منظام مرتضی " نہیں ، بلکے باپ کی سیدائٹس ہی ؟

کیا اُن کامولد تا دیان م جیا کورد فہیں ، بلکم سفشت ، آہے ، یا تادیان دشت کے منبع یا موہمی واقع ہے ؟

و کیاان کا مفن م قادیان منہیں بلکہ مرشیطیبر سے ہ

و کیا اُن کے نا نام عمران " ادر مامول" اردن " ادر نانی "حتر" ہیں ؟

و کیااُن کی والدہ کی ترسیت حفرت مریم کی طرح ہوئی ہے ؟ \_\_\_\_\_اور کیا ان کی نشوونما ایک دن میں اتنا ہواہے جتنا ایک سال میں بچکا ہوتا ہے ؟ کیا اُن کے یاس غیبی رزق آتا تھا ؟ کیا فرشتے اُن سے کلام کرتے تھے ؟

کیا مرزای کی میدائش جنگل می مجورے درخت کے نیچے ہوئی ج

ا کیا اُن کی والرہ نے بیدائش کے بعد درخت مجرکو بالکر فیوری کمائی تمیں ؟

کیام زاجی نے کسی مُردے کوزندہ کیاہے ؟

و کیاانہوں نے کسی برم کے بیاریا مادرزاد اندھے کو فداسے اذن پاکرست فار دی ہے ہو

دی ہے ؟ و کیامٹی کی چڑیوں میں مجم خدا دنری جان ڈالیہے ؟

کیا و اسمان پرگئے ہی ادر میراترے ہیں ؟

و کیااُن کے سائس کی ہواہے کا فرمر فاتے تھے ؟

و کیااُن کے سانس کی ہوا تی دور پنجی تعی جہاں تک اُن کی نظر پنچے ؟

و کیا دودشق کی جا ع مجدیں گئے ہیں ؟

و کیااُن کا نکاح حضرت شعیب علیالتلام کی قوم میں ہواہے ؟

سه الشرتعانی کامشتکرہ کرواجی میں با وجودسیج یامشین کمیرج کے دعوے کے یہ وصف نہوا ، ورنرسادی دنیا ظالی ہوجاتی ۔ کیونئ میہود ونصادئی درمبنود داقتی کا دسرجی ہی ، مرزاجی کے نزکیس دنیا کے کروڑوں مسلمان بمی کا دسنر ہیں ۔ دیمیوحقیقۃ الوجی م<sup>231</sup> ہر البسبین کی میڈ دمیترالا بال<mark>مامج</mark> دانجام آتیم مٹلا دغیرہ ۱۲ مسنہ کیاانہوں نے دنیا سے صلیب پرتی اور نعرانیت کومٹایا ہے یا اوران کے زمانی نعرانیت کو ترق ہوئی ؟

خمطير

کیااُن کے نما نمیں اُن اوما ن کا دخال کلا ہے جو بوالہ ا مادیت ہم نے نقشہ میں درج کئے ہیں ؟

و کیاانہوں نے ایے دجال کو حربہ سے قتل کیا ہے ؟

و کیاانبوں نے ادران کی جاعت نے بہودیوں کو تسل کیاہے ؟

و کیاکس نے ان کے زمان میں تھروں اور در فتوں کو بولتے دیجاہے ؟

کیاانہوں نے مال ودولت کواتنا عام کرویاہے کہاب کوئی لینے والانہیں ملتا کیا اورا فلاس مغرو فا قرا ور ذلت ان کے قدموں کی برکت سے دنسیا میں میسیل گئے۔

ا کیا آسانی برکات معلوں اور درختوں میں اس طرح نلا ہے۔ رہوئیں کہ ایک انار ایک جماعیت کے لئے ایک بحری کا دو دھ ایک قبیلہ کے لئے کانی برجائے ہ

و کیا انہوں نے لوگوں کے تلوب میں اتحاد وا تغاق پیراکیا یا نفاق وظلان کی طرح ڈالی ؟

ا کیانغمن وحددلوگول کے قلوب سے اُٹھ گیا یا اورزیادہ ہوگیا ؟

و کیا بجوسانب وغرو کا زمرب کاربوگیا ؟

و کیامرزاجی کوج یاغرو یا دونوں کرنانصیب ہواہے ہ

و کیامراج محبی مسلانوں کونسیکرکو و طور پر تشریف نے گئے ہیں ج

و کیاان کے زمانہ میں یا جوج ما جوج بھے بنی بی کیا اُن کے مُردوں سے تمام زمین اُلودہ کچاست وبد بوہوئی اورمرزاجی کی دُعاسے بارسٹس نے اس کو

> یے ہے۔ کیا مرزاجی نے کسی مقعد نامی آدمی کو خلیفہ بنا یا ہے ؟

ا کیامزا جی کو مرینه طیبری حاضری نصیب بونی به

ا لغن مسج موعو دے حالات ونشات کا ممل نقشہ بجالۂ مستران وصریت آپ کے سامنے ہے ۔ آبکھیں کھول کرا یک ایک نشان اور ایک ایک علامت کو مزاصاحب میں تلاش کھیے اورخل تعالی نظروں سے خائب ہے تو مخلوق ہی سے سنسروائے کررسول مقبول میں الشرطلیرو کم کی جھی جس پر بینشانات اور بہتہ کھیا ہوا ہے ، آپ کس کے سپرد کرتے ہیں ؟ اوراگر کہیں کہ غلام احمد سے مراد عینی! ور اور چراغ بی سے مربی اور دستی اور مدینہ سے قا دیان اور نعرانیت کے مثانے سے مراد اس کی ترقی اور عزت سے مراد ذکت ہے ، تو اس خان سازمرزائی گفت پر آن اور احاد میٹ نبویہ کی اس تحریف بلکہ ان کا مضمکہ بنانے کو کیا واقعی تمہاری تلل تول کرتی ہے ؟ اوراگر تبول کرتی ہے ؟ اوراگر تبول کرتی ہے ؟ اوراگر ستا ہے ؟ اوراگر مین اس بی دائری ہے تو میر کمیا دنسیا کا تو تو کہ کما میا کوئی معیا طہ درست دہ سکتا ہے ؟

وں ، کا یہ وں سے سروی ہے۔ ہم توجب جانیں کر مرزاصاحب یا اُن کی اسّت کسی سیٰی نامی دشقی آدمی کا ایک کارڈ چٹمی دسال سے یہ کہر کر وصول کرلیں کہ اُسمان میں قادیان ہی کا نام دشق ہے ا در میرا ہی نام عسیٰی ہے ا در چرائے بی بی کا نام مریم ہے ، مجمعی یہ کہسکر دیمیوکہ

چھی دساں اورسادی دنیا تمہیں کیا کہے گی ہ ہاں گر دسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی اس بھی کو لا وارث سمجہ کر داستہ میں الانا چاہتے ہیں ۔ گریا درہے کہ آج مبھی آگیے کہ دہ وارث موجود میں جو آھ ہی کی کئیر کے فقر میں اور اس کو اپنی با دشاہی سمجتے ہیں اور اسی عہد برجان ہے دینے کو اپنی فلاح دادین جانتے ہیں جو نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے باندھ بیکے ہیں سہ اگر حیہ خرمین عرم غم تو داد سب اد بخاک بائے عزیزت کرنم شرکت م

اس سے ہم بعون الٹرتعانی ببانگ دہل کئے ہیں کہ مرزائی آمت کتناہی نور لگاے گریہ والا نامہ آسی سختوب الیہ کوسلے گاجس سے نام آج سے تیرہ سوہس پہلے آنحفرت ملی الشرطیہ وسلم نے تحریر فرما یا ا در بروایت ابوہر بڑتے ان کوسلا پہنچایا ہو۔ والشر بالشرہیں مرزا صاحب سے کوئی عوا وست نہیں ۔ کون چاہتاہے کہ گھر آے ہوئے مسیح کوا ووان کی مسیحائی کوشم کل دے ۔ بالخصوص ایسے وقت جب کہ قوم کوسیح کی سخت حاجت ہے ۔ گربات دہی ہے کہ برح تو مانے کے لئے تیاد نمطيم

ہی گرکوئی مسیمانی مبھی تو درمسلامے سہ

بوں میں پردانہ گرش توہوات توہو ؛ جان دینے کوہوں ہو ہوکوئی بات توہو دل ہی ما خرستسلیم ہمی خم کوموجد ؛ کوئی مرکز ہوکوئی تبدار ماجات توہو دل تو ہے جہن ہے اظہارِ اوادت کمیسلئے ؛ کسی جانسے کچے اظہارِ کرامات توہو دل کشا بادہ صافی کا کسے ذوق نہیں ، باطن افروز کوئی ہر خرابات توہو مسلمانو ! ہمپ کی خرہی غربت وحمیت اور خواداد عمّل وہم کوکیا ہوا کہ آپ کو مشا مراست اور بریہ یات کے انحاد کی طرب بلا یا جا تا ہے ، اور آپ ذواعقل سے کام نہیں لیتے نظر

ا ب كشترسم ! ترى غيرت كوكيابوا ؟

خدا کے بئے درا بوش میں آ و اور اس خت نہ کے انجام پینظر دالو کہ کریمی دلائی گغت ا ورقادیا تی زبان ۱ ور اس *کے عجیب استعادات دسے توقاک وحدیریٹ*ا دہنرسب اسسلام كاتوكه تأكيا سارى دنيا كالمرونده اورعا لم كانظام بربا دبوجائب گا-ايشخس اگرزید کے گھریردعویٰ کرے کر بیمیاہے اور مرزا ماحب کی طرح کھے کہ آسمانی دفروں مِس میرابی نام ذید کشما بواید اور مآلگ مکان کی مبتی علا ماست اورنشا ناست مرکاری كا غذوں ميں درج ميں أن سب كامستى برنگ استعادات ميں ہوں تو بتلائي كرائيك پاس اس کاکیا جواب ہوگا ، اسی طرح اگرا یک مردکسی غیرشکو حرمورت براسی حیلہ ے اپنی پی بی ہونے کا دعویٰ کرے ، یا کوئی عورت اسی مرزائ استعادہ کے بل گریری غیرو كوا بنا خاد ندبیّا سے . ياكوئى ملازم دوسرے ملازم كى تنخاہ دمول كرے -ياكوئى منسكى بادشاہی محل میں مس کرشاہی سیگات کواسی مرزائ فلسفہ کی طریف دعوت ہے۔ بیا ایک مَّلِعمرکامجرم اینا جرم اسی مرزائی استعادات کے ذریعیسی دومرے فریب سیمستر وال دے اور کے کہ اسمانی وفروں میں اس کا نام دمیے جو قاتل سے نے تکھ اہوا ہے ۔ تو فرما تنے کہ مرزائ اصول اوراکن کے استعارات کی دنیا کو ماکز دکھتے ہوئے كى كوكياتى سے كدان لوگوں كى زبان بندكريے يا التدروكسدے ؟ اورجب نومت اس پرینی مکی تو تو وسیمنے کردین و مزہب توکیا خود دنیا دادی کے سمی لا لے پڑجائیں تھے۔

الغرض دنیا کے تمام معاملات بیج و شوار ، لین دین ، کاح وطلاق ، جزار و میں ایک شخص کتعیین کے لئے جب اس کا نام اور ولدیت و سکونت وغرہ و و با و و کرکر و یئے جاتے ہیں تو اس شخص کتعیین و تمیزایسی حتی اور لیسٹی ہو جاتی ہے کہ اس کے احوال کسی سنب کی کم بال نہیں ہوتی کہ اس کے احوال و اقوال کو ابنی طرف نسوب کرسے اور اُس کی مملو کات میں تعرف کرسے ۔ نریبال کو کی استعادہ چل سکتا ہے نرمباز ۔ دنیا کے تمام کا رضانے اسی اسلوب پر قائم ہیں ۔ کوئی استعادہ چل سکتا ہے نہ مباز ۔ دنیا کے تمام کا رضانے اسی اسلوب پر قائم ہیں ۔ منسب ہے کہ حرف میں کے متعلق خاتم الانہ یا رصلی الشرعلی و کے مقان و صربے ارشاوات کو استعاد اس میں کہ مست کو تبلائے ہوں ۔ اُمت کی و مات و صربے ارشاوات کو استعاد اُس کی آئی و سرب م

مرگز با درنے آید دروے اعتاد ایں ہم ہاگفتن و دین پہیسپواشتن

بلکہ بلاسٹید میا تنحفرت ملی الٹے علیہ دسلم کی صریح تکذیب ا ودمستراکن وحدمیث کو حیثلاناے د نعوذ بالشرمنر) ۔

یا اللہ توہاری توم کوعقل ہے اورعقل سے کا م لینے کی توفیق ہے کہ اسس میسے بربہیات کے انکادمی مسبقلانہوں۔

وّا للّٰهُ الْمِسَادِى وَعَلَيْهِ الشِّكلَان

العَبِ الفَعِيْفِ الْمَعَدِينَ الفَعِيْفِ الديومشائخير محديث الديوبندى غفرلهٔ ولوالديومشائخير مدس دادانعسادم ديوبند شعبان تشائع

بِسْتِمِاللهِ الرَّحْيَانِ الرَّحِيثِوِة

## دعا وي مرزا

ٱلْحَمْدُلُ لِلْهِ وَكُفَّ وَسَلَامٌ كَالْعِبَادِةِ الْكَنِ ثِنَ اصْطَلَىٰ خُصُوْصًا عَلِى سَيِّدِ نَامُحَسَّدِ إِلْمُجْتَلَى وَمَنْ يَعْدُدٍ ثِهِ اهْتَدَلَٰى

> یول توم*ېدی بی بوعینی بی بوک* لمان جی ہو تم سبب کچه ہو بت وُ تومسلمان بی ہو

> > \*\*\*

دنیا پس بہت سے گمراہ فرتے ہیدا ہوئے اور آئے دن ہوتے ہیتے ہی کیکن مرفائی ہم ایک عجیب چیستان ہے کہ اس کے دعوے اورعقیدہ کا پتر آج تک خود مرفائیوں کو پی ہیں۔ لگا ، جس کی وجراصل پس بہت کہ اس فرقہ کے بانی مرفا قادیا نی نے خود اپنے وجود کودنیا کے ساسنے اس شکل وصودت ہیں بیٹی کیا ہے اور اس نے اس طرح کے دعا وی کئے کہ خودائن کی اُسّت ہی اس شبر میں بیٹرگئی کہ ہم اپنے گروکو کیا کہیں ، کوئی توان کو ہی صاحب ہم لیے سمی کہتا ہے اورکوئی غیر تشریعی نبی مانت اہے اورکسی نے ان کی خاط ایک بنی تسم کا نبی گغوی تراشا ہے اوران کو مسے موعود مہری اور دفوی یا مجازی نبی کہتا ہے۔

ا درحقیقت بر سے کر مرزاصا حب کا دجودا یک الیی چیستان ہے جہل کانہیں ہم و کے الیے چیستان ہے جہل کانہیں ہم و کے ا اپنی تصانیف میں جو کچھ اپنے متعلق اکھا ہے اس کو دیجھے ہوئے میتین کرنا بھی دشوالہے کہ مرزاصا حب انسان ہیں یا این بنا ہی مردام یا حودت ، مسلمان ہیں یا مہند و ، مہدی ہیں یا ماؤ ، ولی یہ جیسا کہ دعوی مندر ہے درسالہ ہزاسے علی ہوتا ہے ۔ ولی میں یا دیو ۔ جیسا کہ دعوی مندر ہے درسالہ ہزاسے علی ہوتا ہے ۔ فوصل ، دراکول مرزائی یہ تابت کردے کہ یعبادت مرزاصا حب کی ہیں تو نی عبادت دس دوبائی میں۔

## مرزائيول كے تم فرقول كو كھلاتا بيانج

دعوی کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مرزائی است کے تینوں فرقے ل کر قیاست تک ہم سی تعین ہیں کرسکے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیاہے ؟ اور و کون ہیں اور کیا ہی ونسیا سے لینے آپ کو کیا کہلوا نا جاہتے ہیں ؟

نیکن جب ہم ان کی تعبانیت کو خورے پڑھے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوئی کے انتقاط واختلاف ہی ان کی ایک گہری جال ہے۔ وہ اصل میں خوال کا دعوی کونا چاہتے تھے ہیں موال کا دعوی کونا چاہتے تھے ہیں سمجے کہ قوم اس کو تسلیم نہ کرے گل اس سے تدریج سے کام لیا۔ پہلے خادم اسسلام ہنن بن مجرمجد مہری ہوگئے ، اور جب دیکھا کہ قوم میں ایسے ہی قونوں کی کی ہیں جوان کے ہروہ ہے کو مان لیس کے قوہ کو کھی ہندول ہی ، دسول ، خاتم الا نبیاء وغیوسب ہی کھی ہوگئے ۔ اور ہونہ ارمرد نے اپنے آخری دعوی (خوال) کی مبی تمہید وال دی تی ہی کی مہری ہی کہ میں تمہید وال دی تی ہی کی تعمد ہے کہ مان تسری میں اس تاریخی ترقی اور اس کے سبب پر ہما دے دعویٰ کے گواہ ما حدیث کے گواہ ما حدیث کی عباوات ذیل میں اس تاریخی ترقی اور اس کے سبب پر ہما دے دعویٰ کے گواہ میں ۔ نعوۃ الحق میں جر فرائے ہیں ،۔

م میر**ی د بوت ک**ی مشتکات میں سے ایک دسالۃ وحی اہی ایک سیج موعود کا د بی ٹی تھا ی<sup>ی</sup>

ا در مجرفواتے ہیں ہ۔

م عالی اس کے اورمشکاات میعلوم ہوئے۔۔۔۔۔کہیں اموداس دیمی کی اسے اور قوم پرتواس ہے۔ ایسے تھے کہ ہرگز امید نہمی کر قوم ان کوتبول کرسکے ا در قوم پرتواس اس مجی اسید نہمی کہ وہ اس امرکز سلیم کرسکیں کر بعد زما پہنوت وجی فرائری کا سلسل منقلی نہیں ہوا اور قیامت تک باتی ہے لیکن میرسے امن ہوگئی آئے تھ

حس معلوم ہوتاہ کر پہلے مرزا صاحب فم نبوت کے قائل تھے اورکسی بی تشاری یا غرتشری کونہیں مائے تھے اور اپنے آپ کوئی نہیں کہتے تھے اور بعد میں ارزان خلہتے نبی مرار اس کے سات سیاری میں میں میں میں میں میں اسلام

بنادیا . دیکیومتیق الوی حامه و منطق بی بنادیا . که دومان فزان ۱۲۵ ص ۲۸ ـ که ایشانی ۲۱ ص ۲۰ ستانی ۲۲ ص۲۵ ۱۵۲۰ ۱۵۰ ـ "اس طرح ا دائل میرایم عقیده تعاکم محدکوسی ابن مربه سے کیا نسبت ب و نبی تھے ا در خواک بردگ مقربین میں سے ا دراگرکوئی امرمیری نفیلت کے متعلق ظاہر بوتا تعاقوم کی اس کے بزدگ مقومیت توالدی اندیس میرے پر نازش کی طرح میرے پر ناز کی ہوئی اس مقیدہ پر قائم نہ دہتے دیا ا درصر بح طور پرنبی کا خطا سب محصے دیا گیا ہے

اس کے بعدم مرزاصاحب کے دعاوی خودائس کی تعدا نیف سے مع دوالرصفحات نقل کرتے ہیں ۔ چود کوئ متعدد کتا ہوں اور مختلف مقامات پر موجود ہیں بغرض اختصار عبادت توان میں سے ایک ہی نقل کردگ گئ ہے باتی کے موال صفحات درج کر دیئے گئے ہیں ۔

## نقسل عبارنت مرزامع والؤكتات ميزا

مبن اسلام ادرمیلے ایر مولف برا بین احدیر صرب قادر مللق جل شان کی طرف سے امود ہوا میں اسلام ادرمیلے اس کے میں امرائیل کے سیج کی طوز پر کمال سمینی وفردتنی اور فربت اور تن الله قوائن سے اصلاح خلق کے لئے کوشش کرے ۔ ( خطامند وجرمقدم برا بین احدیہ میں ) مود ہونے کا دیوئی اب بہتلا دیں کہ اگریہ عاجز حتی پر نہیں ہے تو بھرکون آیا حیں نے اسس چود حویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایساد عوث کیا جیسا اس عاجز نے کیا ۔ (ازالہُ او لم میں ان ورد صداول ، وملا کملال)

<u>میرٹ ہونے کادئوئی</u> اس میں کچیشک نہیں کہ بہ عاجز خوا سے تعالیٰ کی طرف سے اسّست کے لئے محدث ہوکراً پاہے ا ورمحدت ایک عنی سے نی ہو تا ہے گواس کے لئے نبوّت تا منہیں گر تاہم حزنی طور پر و ایک بی ہی ہے۔ (توضیح المرام حط خورش)

ا من الم المرابع المربع المرب

عَيغُ الْجُى الاضراكا مِينَ أَراده كيابٍ كرا بِنا جانشين بنا وَل تومِينَ آدَم كولينى تَجْعِيرِيوا جانشين يون كادعول كيا . (كتاب الرقيق مك)

مبري و ما دولي الشهار معيارالاخبار دريوي آف دليي ، نوم ودم برسنالي وغيو) يردي في المدين المراجع والمراجع والم المدروج في خزائن ج عن ١٩ سنة ايفاع عن ١٠ تله ايماع عن ٢٠ مل ١٥ ملك ايماع ١٩ من ١٩٥٠ - الماماع ١٩٥٠ - الماماع المام مزاماحب کی اکر تھا نیف میں بکرت موجودہ اس نے نقل عبادت کی حاجت نہیں ۔ حادث مدکان مہدی اوضح ہوکہ پر بیٹین گوئی جوالواب صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حادث نام ہونے کا دعوالے سینی حارث ما درا را لنہرسے سینی سرقند کی طرف سے نکلے گاجوال رسول کو تقویت دے گاجس کی ا مراد اور نفرت برایک موسی پرواجب ہوگا اہم کی طور پر مجھ پرظا ہر کیا گیاہ کے بر پیٹین گوئی جو مسلما توں کا امام ا ورسلما توں میں سے ہوگا دراصل میں موثور تھا ہم کیا گیاہ مات ورشل کا مصدات میں عاجر نہے (اذا ادام مرائ فردشتالل میں میں می اور دونول کا مصدات میں عاجر نہے (اذا دامام مرائ فردشتالل میں میں میں اور پوئکروہ بروز محدی جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں اس سے بروزی بیافر تربی میں بین اس سے بروزی بیافر تربی ہوئے کا دیکھ کا اذالہ منقول ادمنی میں میں کا دیکھ کا دولہ کا مقداد میں بین اور کی معداد کی نبوت مجھ کوعطاک گئی ۔ (اسٹ تبارا کی فلطی کا اذالہ منقول ادمنی میں کا دیکھ کا دولہ کیا دولہ کا دولہ کی دولہ کا دولہ کا دولہ کا دولہ کا دولہ کی دولہ کا دولہ کا دولہ کی دولہ کا دولہ کا دولہ کی دولہ کا دولہ کا دولہ کا دولہ کا دولہ کا دولہ کی دولہ کا دولہ کی دولہ کا دولہ کی دولہ کی دولہ کا دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کا دولہ کا دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کا دولہ کی دولہ کا دولہ کا دولہ کی دو

بافر شری می میاه میشد در اسال موت می حتیم الوی میشه میشد معرفت ملاه

رسول اددم سل اورنی کم موجودی شایک دفعر بکر بزار دفعه (براین احدید مدایم ، نزیج) خمن ادبین من اورنی کم موجودی شاوی منظ و دفع از دانی م آنم منظ و دفیقة النبوة معنف مرایم مدود مدین منظر و منایم و منای

کے موااتت محدیدے کے جان جی ماں جی مغرا اور دمول نے تاکیدک ہے اور پہلے نہوں ک چاہیں کردڈ مسلمان کہ کتاب بی بی تاکیدیائی جاتی ہے لیں اس لئے کہ وہ ضرا اور دمول کے کا مسدود بنی بیں فران کا مشرب کا فرہے اوراگر غود سے دیجا جائے تو بید دنوں قسم کے

کعنسوا میک بی تسم میں واخل میں ( حقیقة الوج ش<u>ین )</u> اوداس بات کوقرمی<sup>ا</sup> نومِ**س کاعوم گزرگیا جب میں دہل گیا تھا اورمیال نزیزسین غیرتغلر** سلد حانی خزائن چ سامی ۱۲۱ سکه ایعنا چ ۲۲ ص ۲۳۰ شکه ایعنائی ۱۸ ص ۱۲۱ سکه ایعنائی ۲۲ میری هے ایعنائے ۲۲ ص ۱۸كودعومت دين امسلام كگئى . (ادبعين ٢٠ صغه ١٤ ، يبي دعوى ميرت الابدال ٢١ ، انجام أتمم مد دغيره مي مبي نزكورس اورفراتے بي ، \_) اب ديكيو خوانے ميرى دحى الاميرى تعليم اور میری مبیت کو فوج کی کشتی قرار دیا اورتمام انسانوں کے سلے مواریجات ممرایا دادمین علاملے ا در مجے سٹلایا گیا مماکرتری خرقرآن وصویت میں موجودہے اور توہی اس آیت کا مصداِ ت ہے هُوَالَّذِي كَارُسَلَ رَسُولُهُ بِالْعَمْلِى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُعْلِّمِهِ وَعَلَى الدِّيْنِ كِلِّهِ وَعِازاتُمْ وَعُ متعق المرائع المياديوي | داس مذكوده بالا) عبادت مي نبوت تشري كے ساتھ ريھي ديوي ہے كہا ہے ديول الديركر وا ماديث مل الشملير وسلم اس آيت كے معداق نہيں جومري كفرے ، اور فراتے مي اور نبويه پرماکم ہے جس کو اگر برکہ کو کہ صاحب مترابیت افتراد کرکے ہلاک ہوتا ہے مذہر ایک مفتری علب تبول كرے ادر اوا قل تو يردعوى بے دليل ب . خوانے افرار كے ساتھ شرييت ك كو كي ص کوچاہے ددی کا قیدنہیں نگان ۔ ماسوااس کے یہ بھی توسمبوکہ تربیت کیا ج<sub>یز ہ</sub>ے جس <u>طرح مینک دے؛</u> اپنی وی کے ذولیر چندام ونہی میان کئے وہی صاحب مٹرلیٹ ہوگیا۔ یں اس تعربیت کی کوسے مبی ہمارے مخالعت مزم نہیں کیونکرمیری دحی میں امریمی ہے اور نَبْى بَى مِسْلاً يرالهام قُلُ لِلْمُوثِينِينَ يَعُفُّوا مِنْ أَبْسَارِهِيمْ وَالِيثَ آذَنَ لَهِمُ م يرارَ بَا یں ورج ہے ۔ اوراس میں امریمی ہے اورنبی مبی ہے اوراس میں تنگیل برس کی میرے می گزر گئی اودایے ہی اب تک میری دص میں امریمی ہی اورنہی بی الخ (ایعین ۲۰ صل<sup>ی</sup> پر فراتے میں د) چونکمیری دجی میں امریمی ہے اور نہی بھی اور شرلیت کے ضروری احکام تجدید معی اس لئے ... الله ( ادلیون علا طلا میں ہی یہ دفوی موجودہ ) اورم اس تے جواب میں ضرا کی قسم کھا کرمیان کرتے ہیں کہ میرسے اس وعوے کی نبیا دحدمیث نہیں بلکہ قرآن اور دحی ہے جو میرے پرنازل ہوئی ہاں تائیدی طوربہم دہ مدیثیں بھی بیش کرتے ہیں ہو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وجی کے معارض نہیں اور ووسری حدثیوں کو ہم ردی کی طرح سیدیک دستے ہیں ( اعجازاحری ومثا<sup>یعہ</sup> ، تحفرگولڑدیہ من<sup>ا</sup> ) ۔ لیے سے دس لاکھ اور میں اس خواکی قسم کھاکر کہتا ہوں کرجس کے ہاتھ میں میری جان ہےا ک

معزات کا دعولے اس فرمیے بھیجا ہے اوراس نے میرا نام نبی رکھا ہے اوراسی نے مجھے معزات کا دعول کے نام سے پکاوا ہے اوراس نے میری تصدیق کے نئے بڑے بڑے نشانات فلاہر کئے جو میں لاکھ تعداد معزات فلاہر کئے جو میں لاکھ تعداد معزات میں دورا بین احمد برحد بخیر ماتھ میں دس لاکھ تعداد معزات

ا ربین میکا دوحان فوائن ع مارید روحان فوائن ع ماص ۱۹۷۸ که دیشاج ۱۹ میلا تعه ایدا مهلای ایدا مهلای ایدا مهلای ا همه ایدا ت ۱۹ میکا مد تقرحتین الری مشلا - روحان فوائن ع ۱۲ ص ۹۸ رشه روحان فوائن برای شہار کی ہے ۔ تتم رحقیقۃ اوی مطار ایفناملیّا ، ایفنامیّا ، براہین احدیہ معدیّج ملّے ، ایفنا م<sup>رے</sup> ) شاہ اندارسابقترہے | ملک سے توسیے کہ اس نے اس قدرمیخ اے کا درما دواں کر دبا ہے کہ باستثنا

تاتم ابیارسابقین مبکرسے توہے کراس نے اس قدر مجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستندار انسان کا بیار ملی اللہ میں الکا بوت اللہ میں الکا بوت کا دیوئے کا دیوئے کا دیوئے کا میں الکا بیار ملی کا بیار میں الکا بیات کی میں الکا بیار میں الکا بیات کا بیار میں الکا بیات کی میں الکا بیات کی میں الکا بیات کی میں الکا بیار کا بیار کی میں الکا بیات کی میں الکا بیار کی کا بیار کی بیار کی کا بیار کیا کی کا بیار کی کا بیار کی کا بیار کیار کی کا بیار کی کار کی کا بیار کی کار کا بیار کا بیار کی کا بیار کی کا بیار کی کا بیار کا بیار کا بیار کا بیار کی کا بیار کی کا بیار کا بیار کا بیار کا بیار کی کا بیار کا بی

ادرسب کی توہین اس کثرت کے سائم قطعی اور تقینی طور پرمیجال بیے اور ضلائے اپنی حجت

پوری کردی ہے اب چاہے کوئی قبول کرے جاہے شرکرے (مترجقیقة الوی ملتا و میدا)

آدم عليه السّلام ( المحقة مِن كرد) خواتعالُ نے ان كواس كام مِن آدم عليه لسيام قرارديا مونے كا دعولے بسي يَا اُدَمُ الشكنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ( ادْنِين مَا مَثَا وَزَوْلِ

الميع منه وكتاب الريومين اينًا

( ادلیمین عظ مسط کی دردمانی خزاتی ۱۰ ص ۲۱) ۱ ۔ فوح عیالِتسلام ہونے کا دیوئی ہے ۔ پیس آ وم ہول سنٹ پیش ہول ، میں نوح ہول

مار يعقوب طليتسلام بوخ كا دعوى من المراسيم ميون المي استحاق بون المي

ا مونی علالسلام بید نکادوی است معیل بول میں بیقوب بول ، میں

۲۰ داوُدعلیالسلام بوشفکا دیوی اور ایست بیول می موسنسی بول می داودبول ۲۰ شیث علالتسلام بوشفکا دی تا می میشی بوس اور آنخفرست صلی الشرعلیرولم

۲۰ شیث علاستلام بونے کا دی کئی استرائی میں علی ہوں اور آن تحفرست صلی الشرعلیہ وقع ۲۲ یوسف علال سینے کا دیوی استرائی ہوں یوں ظلی طور رہی جسم

١١٠ محاق علالتهام مجين كادوى اولاحت مد بول -

٧٠ يجي علاستلام بون كاونوي المستعقبة الوحي مله

المعلى على المرابع في المرابع ملاني ملاني ملاني ملاني

اس فعالی تعربین جس نے مرح ابن مریم بنایا ( ماسشید معتبر الوی ملاک ، ارتبین ما ایش ۳ میرا ، یه دعوی توتقریگاسب

۲۷-عیں ابن مریم علایت لام موسے کا دعوسے ؛ ؛

ی کتابول کمی موجود ہے )۔

له درحان تزائن ۱۶ ص ۱۷ سنده می ۱۷ ص ۱۸ می ۱۸ که ایفام چیچ هی دیفام کی که ایفام کی که ایفام ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می ۱۸ می

مریم حلیہ السّلام پہنے خوانے میرا نام مریم رکھا اور لبداس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں ہونے کا دیونے افرائی طریم میں ہونے کا دیونے افرائی طریب ہونگئی ہے اور بیر فرایا کوروٹ بیونکنے کے لبد مریم مریم سے علی بیدا ہوکرائن کی لبد مریم سے علی بیدا ہوکرائن کی اور اس طرح مریم سے علی بیدا ہوکرائن کی کہلا یا ( حامث یر تیم الوی مائے ، حامث یرا بین احدیہ ملاہ ، دشتی فوح ملام و ملام ، واذا لہ

عبارت مزدامع والهكتا فيصفحا يصنفمرزا

 منهظمه

میرے سے چا نرا ورسورج دونول اب کیا توانکارکریے گا ( اعجازاحدی ملی ، اس میں آپ برانغدیست کے دیوی کے ساتھ میجزہ شق القرکا انکار ا در تواین بھی ۔

میکا علی طایرتهم اور دانیال بی نے اپنی کتاب میں میرانام میکائیل رکھاہے۔

خود خلاہونا بحالت کشفت (آپ کو اہمام ہوا) آوائن دجس کی تغییرکتاب البریہ ملے برخود پی یہ امدزمی و آسران بیداکرنا کمستے میں کر:) خواتیرے انوراتراکیا اور میں لے ایک کشف ہی

دیجها که میں خود خدا میوں اور لیقین کیا کہ دہی ہوں ( میر فراتے ہیں ) اوداس کی الوہیت مجھیں موجزن ہے ( میر فراتے ہیں) اوداس حالت میں یوں کہدد ہا ہوں کرہم ایک نیانظام اور سمان اورنی زین چاہیے تویں نے پہلے اسمان وزین کو اجا کی صورت میں ہیداکیا جس میں

کوئی ترتیب و تفریق برتمی پیریس نے مشاری محموا فق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر موں میریس نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انسان تیسیا

السماء الدنيا بسصابيم ميريس في كماكداب مم انسان كومش كعظاهم سيريد اكريك ميريرى والمدت كشف سي المرام كى طوت منتقل موكدى ا درميرى زبان برجارى الردث ان استخلت ف خلقت ادم اتاخلقنا الانسان في احس تقويم يدالها مات مي جو

الترتعالیٰ کی طرف سے میرے پرفلا م بہومے دکتاب البریہ مٹ و م<sup>ہے۔</sup> دائمینر کما لاسے سلام میں کیے واخبا دالمحکم قادیان مودخر۲۴ فردری مصنطوع

مزاجی میں پین کاخون ہونا مزاجی میں بین کاخون ہونا اور میرکس کا بچر برمیانا میں معین نا یا کی اور لمبیدی اور خباشت کی تلاش میں ہمیں اور خواجا ہتا ہے

له در حانی تر انوری ۱۵ مس ۱۵ مل که ایضاً ۱۵ تا ملک تنه ایضاً بی ۱۹ مسئل که ایضاً بی ۱۵ مسئل هم ایضاً بی ۱۵ مسئل له استفتاری ۱۲ یک در حان فزائن ۱۵ م ۲۵ می تنه ایریز ص ۲۸ د ۸۵ و در حان فوائن شیئی که بی ۱۵ می کرجایی سواترنعتیں جو تجربی دکھلاوے اور نون مین سے تجھے کیونکرمشابہت ہوارروہ کہاں ۔ تجھیں پانی ہے پاک تغیرات نے اس نون کو نوبھورت لاکا بناد یا اوروہ لاکا جواس نون سے بنامیرے ہاتھ سے بہدا ہوا ( حاسشیداد بین مالئی ہے اللہ میں مالئی اللہ میں مالئی کہ خواسود ہونے کا دیوئی (الہم یہے ،) یکے پائے من می بوسید دمن می گفتم کرججواسود مسئی اللہ میں مالئی مالئی مالئی میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں الل

ربی، ورعییلی تواپی نبال بن گئے گربادشا ہت ہیں زبانی جع خرچ سے کام نہیں میں اس کئے میروشرہ یا ،۔، ا وربا دنتا ہت سے مراوص مت آسمانی باوشا ہت ہے ۔





فَقَيْهُ الْعَصَرُ هُفَتَّ أَعَظَمُ بِالْسَتَانُ صَرَت مولان المُفَى مُرَّفِع صَاقِبٌ سُرَّوُكَ كَيُعْتَصَرُ وجَامِع سُوانِخ كَيُعْتَصَرُ وجَامِع سُوانِخ



الخَانَةُ الْمُعَنَّا لِفَيْ الْمُعَنَّا لِمُعَنَّا الْمُعَنَّالِ فِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِينَ الْعِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِينَ الْعِلْمِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِ الْعِلْمِيلِي الْمُعِلَّ الْمِ





اِذَانُولَ الْمُحَالِفِ الْمُحَالِقِينَ الْمُحِمِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِ الْمُحَالِقِينَ الْمُحْتَلِقِينَ الْمُعِلَى الْمُحْلِقِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى